### **OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY**

| Call No. 9 005- 7                        | Accession No.                 | 1 dry         |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Author = - =                             | Accession No.                 |               |
| Title مرروم This book should be returned | 26-15                         | •             |
| This book should be returned             | ed on or before the date last | marked below. |

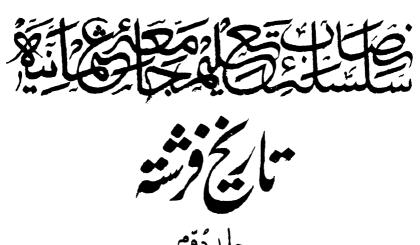

جلددٌ قام ازابتلائے خاندا تبغلق آخر عہد حبلال لدین اکبر بادشاہ غازی

مُنحَهِمْ مُولوئی محرفراعلی صراحب طالب مرکن دارالترمه جامؤهٔ نید سرکار مالے سعتانہ م سعتانیم سات الدم



# مواریخ فرسده

| صحت | عور | واقعات                                                                                                                                                                                    | سنهيون        | CS:  |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
|     |     | غیات الدین این برسد فرند ندکو الغ طال کا خطاب<br>د کر اُسے اپنا ولی عهد مقر رکیا اور دیگر فرز ندول کو<br>بی خطابات علا کرسے بہرام ابعیہ کو کشلو طال کے<br>خطاب سے ملتان کا واکم مقر رکیا۔ | ۱۳۲۱ <u>-</u> | ·;   |
|     | ۲   | با دشاه نے شاہزادہ النے خال کو ملنگان رواند کی                                                                                                                                            | 15.5          | ۲۲   |
|     | 4   | لکمنوئی اورستار کا وگ کے باشندوں نے بادشاہ<br>سے اپنے حکام کی شکایت کی اور غیاث الدین نے<br>ابغ خال کو دہلی میں چیوڑا اور خودشر تی ہندوسالی<br>روانہ ہوا۔                                 | - IT P P      | 644  |
|     | ٨   | غیات الدمن تغلق نے وفات پائی                                                                                                                                                              | 2170          | 470  |
|     | ١٢  | ترشزين فال جِقائي في مندوستان پرحلد كيا .                                                                                                                                                 | ٤ ٢٢ ٤        | ۲۷ ۲ |

| صحت               | مغدن | واتعات                                                                                                                 | ن در کار<br>مستوری او | 1       |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
|                   | 10   | می نفلق نے ایک لا کو سوار دربارکے نائی ایرد<br>کے ساتھ اپنے بہا مجے خسرو لگ کی ماتحتی میں<br>جین کی مہم پر روائز کیا ۔ | 15.00                 | 6 m A   |
|                   | ۲۱   | مر تعلق نے سید ابراہیم خریط دار ویتین<br>سے قام اعزہ کو قید کیااورایک جرار تشکر ہمزہ ہے کر<br>ملا بار روانہ ہوا۔       | 15.61                 | ۲ ۳۶    |
| كك حيد دبرگن      | 1 17 | کمکر ول کے سر وار ملک جندر نے بغاوت کرکے<br>تا ارخال کوتش کیا اور خودصو بہ مبنجاب رقبضہ کیا                            | . 1900                | مو بر ع |
|                   | r /* | ما ہی سعید حرمزی بادشاہ کے قاصد کے ہماہ<br>منشور کھوست ورمندت خلافت ہے کردہلی<br>والیس آیا۔                            | <u>icc</u>            | ه استا  |
| نظام بین د برگز ) | ۲ ٦  | نغام مامن نے بناوت کی اور اپنے کوسلطان<br>علاؤ الدین کے نام سے باوشاہ مشہور کیا۔                                       | <u>ي</u> نم ۱۳        | دون     |
|                   | ۲-   | ئل شاہ نے ایران صدہ کو جمع کر کے مہرین نگا<br>گلبرگہ کو قتل کیا دراس کے مال کو غارت کرکے<br>بید رہبوننیا۔              |                       | 4 7 7   |
|                   | ۳۲   | ې تنلق نه د وزخال کو د لې س اېناجانشين                                                                                 | 144.                  | 644     |

|                                  |      | T                                                                                                                                | <del>_</del> | ~      |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| صحت                              | مؤتن | واتعارت                                                                                                                          | ب نعیبوکا    | Sim    |
|                                  | ۳۳   | مقرركيا اورخو د تخسكا ه سے روانه موكر تبعيبللان<br>بور ميں مقيم موا۔                                                             |              |        |
|                                  | ا بم | مِيْ تَعَلَق نِے وَفَات إِنَّ                                                                                                    | 1801         | 10 r   |
|                                  | ٣٣   | فروزشاه تغلق في تتنت سلطنت يرحلوس كيا                                                                                            | ١٣٥١         | 40r    |
| المارية (براز)<br>المارية (براز) | ۲ ۲  | فیروز شاہ نے کو ہ سر سور کا سفر کیا                                                                                              | Irar         | 404    |
|                                  | ۲ ۲  | بادشاه کے محل میں فرزندد وم پیداموا                                                                                              | irar         | نه ۵ ۲ |
|                                  | ۲ ۲  | بادشاه شکار کہیلیا ہوا کو ہ کلانور کے دامن میں<br>پہونجا اور دریائے سریتی سے کنارہ کی جاتیں<br>تیر کرائیں۔                       | 1 m a p      | 437    |
|                                  | ۲ ۲  | بادشاہ نے خان جہاں کو تام اختیارات<br>دے کراپنی نیابت میں دہلی میں مجھوڑا اورخود<br>حاجی الیاس کی سرکو بی سے لئے لکھنٹوتی روانہا |              | 404    |
|                                  | ٨٧   | فروزشاہ نے وہل سے قریب دریائے جمنا کے<br>کنارے فیروز آباد نام شہر آباد کیا۔                                                      |              | 600    |
|                                  | ٧ ٧  | بادشاه في دبيالبوركاسوك دور دريات بيع عديك بزالا                                                                                 | 1800         | 407    |

| صحت     | مغكاب | واقعات                                                                                               | سنة يسوك | Gr.   |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|         | ٣٨    | فردزشاه نے دریائے جمنا سے ایک شاخ کوہ سرمو<br>اور سندوی کی طرف نطالی ۔                               |          | 201   |
| مف بجری | ۸ سم  | الحاكم با مرابقة خليف عباسي في خلعت نيابت<br>وفرمان خلافت فيروز شاه كيد شرروانه كيار                 | jr 0 4   | 0:4   |
|         | ۸ م   | ظفرخان فارس شارگا و سے آبادر نانب وزیر<br>مقرر موا۔                                                  |          | 401   |
|         | ه ۳   | شمس الدین شاہ کے کلیونلو آلی میں قبیت تحامُف<br>قاصدوں کے ہمراہ فیروز شاہ کے حضور میں<br>روا نہ گئے۔ |          | 404   |
|         | و م   | فیروزشاہ نے خان جہاں کو بینا نائب مقرر کیا<br>اور خو د تکھنوتی روانہ ہوا                             | 1804     | 44.   |
|         | ۱۵    | فیروز شاہ نے پیراؤتی کے جنگل سے تمیں اِمعی<br>گرفتار کئے اور میمی و سالم و ہی داہیں آیا۔             | 1771     | 477   |
|         | or    | مُک مقبول خال ہے وفات یا ٹی اور اُس کا<br>فرز نداکبر باپ کا جانشین ہوا                               | 19468    | 6 6 A |
|         | or    | ظفر خال نے گرات میں و فات پائی احداس کا                                                              | 174      | 440   |

| سحست | مغكن | وا تعات                                                                                   | ن عیبوی | U.S.   |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|      | ۳۵   | فرزنداکر دریا خان طور قان سے خطاب سے<br>باپ کا مانشین مقرد کیا گیا۔                       |         |        |
|      | ۳۵   | فروزشاہ کے فرزند اکبرشا ہزادہ فتح ظال نے<br>وفات یا تی ۔                                  |         | 447    |
|      | م ھ  | شس الدین دمغانی نے فیروزشا ہ ہے گجرات<br>کا نہیکر لیا ۔                                   | 14 4 4  | 44 A   |
|      | or   | پرگذاڻا وه ڪئمبيون اور ڇور مريون-ئے<br>بنادت کي ۔                                         | 17 4 4  | 119    |
|      | ٥٥   | فیروز نناه نے سانہ کا سفر کیا۔                                                            | 11 4    | 2.41   |
|      | ۵۵   | فپروزی نشکر نواح کئیرمیں بہو بچا۔                                                         | 17° A • | 644    |
|      | ۵۵   | فِروزشاه نے گجرات کو تباہ و بربا دکیا ۔                                                   | 17 10   | 444    |
|      | 1    | فیروزشاہ نے موضع بسوئی میں بوہدا ہوں کے<br>قربیب ہے ایک حصار فیروز آباد کے نام سے تیرالیا |         | 4 11 4 |
|      | A 4  | فیروزشاه پرامراض ا در پیرانسالی کا فلب<br>موااور قان جهال بادشا دیر عادی زوگیا            |         | 4 1 4  |

| صمت       | مغرثاب | واتعات                                                                                                                       | ئىسىنى ئىسىدى | 1.     |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|           | 07     | خان جہاں نے نیروز شاہ کو شاہزادہ محکوفاں<br>کی طرف سے بدگمان کیا۔                                                            |               | 4 10 9 |
|           | ۵۷     | نا مرالدین محرف تحت حکوست پرجلوس کیا                                                                                         | 14 14         | 419    |
|           | ۵۸     | باحرالدین مخ کوه پایه سرموری طرف شکار کھیلنے<br>روانہ ہوا                                                                    | IF AA         | 49.    |
| بۇئىدېجۇي | ٥٩     | فېروز شاه خادوبرس برکی تر عی و فات یا نی                                                                                     | 17 12         | 499    |
|           | ۲ ۲    | غياث الدين المشرور بتلق شاهمل كياكيار                                                                                        | 17 14         | * 41   |
|           | 77     | نامرالدین اور ابو بکرشا ویس نواح فیروز آباد<br>میں جنگ ہونی۔                                                                 | 1849          | 49r    |
|           | Y A    | نامرالدین فے تخت سلطنت پر حلوس کیا ۔                                                                                         | 15 9.         | 494    |
|           | 79     | ۱۱) ابو برشاه نے بہاور نا ہرا ورغسسلالن<br>فیر وزشاہ کے بمراہ ہایوں کے شکر پشخوں ال<br>دی فرصت الملک ماکم گجرات نے بنادت کی۔ |               | 497    |
|           | 19     | مائے زیگر سرواد ہول دفیوغیر مسلم شور ہ بیشتوں ہ بیشتوں نے باوشاہ سے بغادت کی                                                 | 11" 9 1       | 494    |

| فتحسشنا | ان المار | واتعات                                                                                                              | سنعييوي        | <i>S</i> \$:- |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|         | 9        | سروادیمون رانگورا در بیرنجهان نے دوبارہ بناوت<br>کی ۔                                                               | 1848           | 440           |
|         | ٤٠-٤)    | رں بادشاہ نے اپنے فرزنہ ہمایوں خال کوشنیا<br>کمکر کی سر کوبی کے لئے لاہور رواند کیا۔<br>دین ناصر الدین شاہ نوت ہوا۔ |                | 494           |
|         | 41       | سكندرشاه بن ناعرالدين في تخت حكومت<br>پر حلوس كيا به                                                                | 1              | 494           |
|         | 6r       | ناصرالدین ممود وبل میں راخل زواا درائس فیہ<br>مقرب خال کا ساتھ دیا۔                                                 | ۳۹۳            | 444           |
|         | tu       | سارنگ خاں حاکم دیبالپور نے حفر خلا حاکم<br>لمتان سے تیمیڑ چہاڑ شردع کی ۔                                            |                | c 4 n         |
| ,       | ٧ ٢      | سارنگ خال ناشهر سوانه برد با واکیا اور عالی خال<br>صوبه دار کوبس با کر سے شهریة قالفن جوگیا۔                        |                | 499           |
|         | 4 4      | امریتپورنے مندوسان کونتے کرنے کے اراد ہ<br>سے دریائے شدہ کوعبور کیا۔                                                | 1r 44          | ۸.,           |
|         | 44       | اميرتيمور نے جول جلان محاؤاح ميں تيام كيا                                                                           | 1 <b>m</b> 9 A | A. J          |

| صحت | مغرثاب | وا تعات                                                                                | سسندسيوك   | 9.5.   |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|     | A 4    | موا تبال نے دہل سے بیانہ پر شکر کشی کی                                                 | ۱۳۰۰       | ۳۰     |
|     | ^ ^    | نامرالدین محووطوا قبال کی برسلوکیول ست از رده خاطر موکر مالوه آیا تقا اب دہلی وارد موا | ۱۳ - ۱     | ۸۰ ۲   |
|     | A 9    | الموا قبال نے تلدموالیارپر نشکر مشی کی                                                 | الم • ما ا | 1.0    |
|     | ^ ^    | لموا قبال نے اٹادہ پر دوبارہ شکر کشی ک                                                 | ۱۴-۴       | A- 6   |
|     | A 4    | ناصرالدین محمود تلیل جاعت کے سابقہ دہلی<br>بہونچکر تنت مکومت پریٹھا۔                   | 18.0       | A • A  |
|     | 4.     | امرالدین ممود نے مک میرضیاحا کم برن پرشکر<br>کشی کی                                    |            | A 1 ·  |
|     | 9.     | نامرالدین تمود نے توام خال حاکم حصار فیروزه<br>پر ملدکی                                | ۱۳ - ۸     | A 1 \$ |
|     | 91     | بیر م خال ترک بچ نفرخاں سے برگشتہ ہو کر<br>دولت خاں سے مالا                            | 14.4       | A 1 r  |
|     | 91     | خفرخاں نے ملک اوریس حاکم رہٹک بر انشکر<br>تشی کی                                       | ۱۳۱-       | ۱۳ م   |

|                |      |                                                                                               | ·       |     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| صحت            | صفحك |                                                                                               | سنييسوي | ريج |
|                | 41   | ر پتک کئے اطرات و نواح پر نا مرالدین کا قبضہ<br>ہوگیا۔                                        | וואו    | ۱۱۸ |
|                | 91   | امراِے دہی لے دولت خال اوری کو اپنافر مانروا<br>تسلیم رلیا۔                                   | ماما    | AIY |
|                | 9 4  | دولت مان فلعد سے لکلاا درخفرفال کی فعمت<br>میں حا خرہوا ادر حصار فیروراً بادیں تیدکر دیا گیا۔ | المال   | Alc |
|                | 90   | خوز خاں نے سناکہ سلطان احمد شاہ گجراتی ناگور<br>آگیا ہے ۔                                     | ١٣١٦    | A14 |
| لكسطفان (برگز) | 90   | لك طفانے لبغاوت كى -                                                                          |         | ۸۲۰ |
| کېتر دېرگن     | 47   | خفرخاں نے تاج الملک کوکہندلر کے راجراً کیے<br>کی تنبیہ کے لئے روا نہ کیا۔                     | ILIV    | API |
|                | 97   | خفرخاں نے بداؤل کارچ کیا                                                                      | ۱۲۱۸    | ATI |
|                | 94   | خفرفاں نے غدارامیروں کو ہاک کیا                                                               | 1414    | ۸۲۲ |
|                | 94   | سازنگ خان کوستان سے نکلاا ورقبد دیان<br>کے بعد مک طفاسے جا طا                                 | 10°T-   | Arr |

| صحت | شفوتناب | واقعات                                                                    | سنعينو | 85 in |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|     | ۽ ڊ     | خفه خال لنهيوات كاسفركيا                                                  | MT!    | ٨٢٨   |
|     | 9 6     | خفرخاں نے وفات پائی                                                       | 10 T ! | ماءد  |
|     | 44      | زیرک فال مبرت کہکریے مقا لیکر لئے گئے۔<br>دریا کے کمار ومقیم ہوں          | 1641   | ۸۲۴   |
|     | 44      | فک سکندرتحفہ و خیرہ نے اوشاہ کے حکم سے<br>کبکروں پر د ہا و اکیا           | 1441   | ۸۲۴   |
|     | 1       | مبارک شاه لاجورآیا و روسران شهر کو زر نو<br>آباد کیا۔                     | ; rrr  | Aro   |
|     | 1-1     | مبارک شاہ نے فک مکد، کو وزارت سے<br>معزول کرکے سروا را لملک کو وزیر مقرری | M T T  | Arn   |
|     | 1.7     | مبارک شا و د بی والیس ایا                                                 | ١٢٠٣   | APL   |
|     | 1-4     | مبارک نناه لے کہتار پیما کیا                                              | وعما   | 149   |
|     | ١٠٣     | مبارك شاه ك سيوات برو بإ داكيا                                            | Irro   | 179   |
|     | 1-94    | مبايك شاه يغ تيسري مرتبه ميوات پر حملا كيا                                | 1444   | 14.   |

| صحت | مفرتن | وافعات                                                                                            | سنة بيبوي | 55.    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ·   | 1.14  | ابراہیم سنسہ تی ل <sup>و</sup> ائی سے کنارہ کش ہوکردار <sup>ی</sup><br>روا نہوا۔                  | ١٣٢٦      | 1 pr.  |
|     | 1.0   | مبارک شاہ لے سروارالملک وزیرا ورد نجرام کا<br>شرقیوں کے مفاہلیس روانہ کیا۔                        | ٢٢٦١      | 14.    |
| ,   | 1.0   | مبارک شاه شهر بیایهٔ کانشفام کرکے کامیاب<br>دبی دایس آباد ورفک قدوی میوانی کوگرفتار کرکے<br>سزادی | irra      | API    |
|     | 1.4   | لك محمود بس باية كافتذ فروكرك دبل والس ايا                                                        | 1844      | ۸۳۲    |
|     | 1-4   | بادشاه لے گوا لیار کاسفر کیا                                                                      |           | سومو ۸ |
|     | •     | جسرت کہکر دریا مے جہلم کومبور کرکے عالند ہر<br>پینچ گیا                                           | ا۲۱       | 100    |
|     | 11•   | میاگا<br>شاهی سراید و هجس کارنگ سرخ تفاطنان رواند -                                               | اعما      | Ara    |
|     | 111   | جسسرت كويكر لامورمي واردموا                                                                       | احاما     | Ara    |
|     | 111   | مبارک شاہ شہر نبہ ہ کے فقتہ کوفر و کرلئے کئے<br>دہلی سے سماند وار دموا                            | المسارا   | A 174  |

| صحت | عنحرتنب     | وأفعات                                                                                             | سنهيبوي | 0.5.   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     | <b>;;</b> 1 | سبارک شاه وېلى سے پنجاب روا نه ہوا                                                                 | M m r   | 14     |
|     | 112         | مبارک شاہ نے دریا ہے جمنا کے کنارہ ایک<br>نیاشہ آباد کرکے شہر کو مبارک آباد کے نام سے<br>موسوم کیا | 444     | 176    |
|     | 1164        | مبارک شاه شسبه کیا گیا۔                                                                            | ۳۳۲     | 4 44 4 |
|     |             | سه ورالملك محمرشا وتخيمه كاندقل باكيا                                                              |         | 171    |
|     | 114         | مخدشا وسا نگیا، و جسرت کهلهر کی تنبیه ک کئے<br>ایک لشکرروا زکیا۔                                   | 10 174  | 10.    |
|     | )14         | سلطان ممود ما نومی نے دہی بریشکرکشنی کی                                                            | וף מי-  | A 7 1  |
|     | 14.         | لحرشناه نے سائد کا سفر کیا اور رہبلول کو حاکم<br>ناہو۔ودیبانہور مقرر کیا۔                          |         | ۵۳۵    |
|     | 11.         | ورُشاه نه وفات یا کی اور اس کافرز ندها والد<br>نخت شیس مواب                                        |         | 100    |
|     | ır          | مای الدین نے بیا دکا سفر کیا۔                                                                      | 1664    | A 2    |

| صحت | صفوتن | وافغات                                                                                                                     | سنتيبوي  | 45,   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|     | 14.   | علاؤالدین نے بداؤں کاسفر کیا                                                                                               | 1 447    | ادم   |
| 7   | irr   | سلطان بہلول اودی این بڑے فرزند بایز بدخا<br>کو دہلی میں مجھولو کرخود دیبالیوروالیس آیا                                     | ١٠٥.     | 194   |
|     | 188   | سلطان ببلول دېلى كاستقل فربانروا بوا                                                                                       | اهما     | 100   |
|     | 14.   | سلطان محمود شرقی لے دہلی کامحاصرہ کیا                                                                                      | 1000     | 104   |
|     | 140   | حین نناه نزقی لے کچھ کے گھاٹ سرور باہے مبنا<br>کے کنار ۱ اپنے تیمے لفسب کائے ۔                                             | 1444     | AAT   |
| ,   | 189   | سکنیرا<br>بہلول لودی نے وفات یا آئی اور اس کا فرز پر سلطان<br>جانشین ہوا ۔                                                 | الدي     | 19 M  |
|     | ۱۳۳   | لک شرف نے اپنے قصور کی معافیا تھی وقلع<br>گوالیار کی طرف خارج البلد کردیا کیا اورخال خانا<br>فرملی بیار کا حاکم مقرر مجوا- | ا 4 ما ا | A 9 6 |
|     | الم   | سلطان سکندررائے بہادر کی تنبیہ کے لئے پٹن<br>روانہ ہوا۔                                                                    | 1494     | 4     |
|     | 142   | سلطان سكندر سن يبنه برد إواكيا-                                                                                            | 1891     | 9.0   |

| صحت               | صفحاتاب | وإقعات                                                                                 | سنتبيوي | Sin           |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                   | ديما    | سلطان سكندر يضنبهل كاسغركيا                                                            | - 1499  | 4.0           |
|                   | 143     | خواص خال نبېل بېغپا اور نظر بند کرديا گيا۔                                             | 10 •1   | 9.4           |
|                   | 10.     | را جُگُوالیار نے بیش قمیت تحالیف کے ہمراہ ایک<br>قاصد سلطان سکندر کی ضرمت میں رواز کیا | 10.1    | 9.4           |
| منابیر<br>۳۰۰۱ بر | 10.     | سلطان سكندسنبل سے دجولپوروا ندموا                                                      | 1499    | 9.0           |
|                   | 101     | سنطان سکندراودی شدرایل کافلد سرکرانے کے<br>سئے آگرہ سے روا مرموا۔                      | ٧٠٥١    | <b>\$ 1</b> - |
|                   | 101     | أكر ومر خليم الشان زلزله أيا                                                           | 10.0    | 9:1           |
|                   | ıər     | بادشا وسكندربودى ليتقلعا وربت كاج كيار                                                 | 10.4    | 9 : 4         |
|                   | ۳۵۱     | مجادمان کوگرفتاد کهایما مکم دیچرسلدهان سکندر<br>اگره روانهٔ مهوا-                      | 10 - 4  | 4)            |
| •                 | 104     | سلطان سكندرك قلونرور برداواك                                                           | 10.4    | 910           |
|                   | 100     | سکندرلووی نے گوالیار سے تحت گاہ<br>کاخ کیا۔                                            | 10.9    | 910           |

| صحت | معالي الم | واتعات                                                                                                         | سنيبوى   | ويجنس |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| •   | 100       | سلفان سکندر نے وفات بائی اوراسکا نسسرزند<br>ابراہیم بودی بادشتا ہوا۔                                           | 1016     | 911   |
| 7   | 170       | ا بران مرودی نے ایک نشار مشرقی ممالک کی طرف<br>روا مذکبا ب                                                     | 1016     | 444   |
|     | 121       | فردوس مکان طرالدین بابرباد شاہ نے پان پت کی<br>جنگ میں براہم مودی بیٹنج ماس کرکے وہلی اور آگرہ<br>پر قبضہ کیا۔ | 10 14    | 422   |
|     | 161       | فرد وس مکانی ابر بادشاہ بیدا ہوئے                                                                              | ۳۸ ما    | A A A |
|     | icr       | عرثیخ مرزایده فات پائ                                                                                          | 199      | A44   |
|     | 140       | فردوس مكانى وسلطان على مرزا سمرنيذ برجله آورم                                                                  | ;r4¥     | 4.4   |
|     | 169       | فردوس رکانی نے سرفید کے تخت مکومت برصابوس<br>کرکے قدیم مال نثاروں کو سرفراز کیا                                | ا 4 بم ا | 9.4   |
|     | 164       | فرغانه برفردوس مكاني دوبارة فالبض موك                                                                          | 1494     | ۹۰۳   |
|     | 149       | فرودس مكانى نيزاوش بيزمله كيا                                                                                  |          | 4.0   |
|     | IAY       | فردوس كالى مرقندست اشقندروا مروس                                                                               | 10.1     | 4.4   |

|              |       |                                                                                          | <del></del> |       |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| صحت          | مغرتب | واقعات                                                                                   | سسنة بببوى  | الجيس |
|              | 1/4   | فردوسس مکانی کابل روا مام و کے                                                           | ۱۵۰۸        | 41.   |
|              | 19.   | کابیں ایک مہینہ کا لی غطیم انتان زلز لہ کاسلسلہ<br>جاری رہا۔                             | l           | 911   |
|              | 191   | فردوس مكانى ني خراسان كاسفركيا                                                           | 10.7        | 914   |
|              | 147   | فردوس سکانی افغانان نبی کے تبائل کی سرکولی کیا<br>روا مذہوئے۔                            | 10-2        | 918   |
|              | 19 ~  | فلعدارك بير جايون إدفتاه بيدا مواس _                                                     | 10.4        | 911   |
|              | 192   | شیبانیفان ورشاه اسمین صفوی بین خطور کتابت<br>هولئ-                                       | 101.        | 417   |
| ×916         | 194   | فردوس مکانی جان میرزا کے بمراہ دریا کومبورکے<br>خضارروانہ ہوئے۔                          | 1013        | 416   |
| سوا د وکچو ر | 14 ^  | زدوس سکان نے پسٹ زن افغانوں کی تنبیہ<br>کے مئے سواد و بچرکاخ کیا۔                        |             | 924   |
| نيلاب        | 144   | فردوس مکانی نے دریاے سندھ کے کیارہ تک جو<br>اجکل نیلاب کے نام سے شہور ہے فائخا نرسیر کی۔ | 1014        | 970   |

|                 |        |                                                                                     | -           |      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| صحت             | معوتاب | واقعات                                                                              | سه نيفليوني |      |
|                 | j*••   | فردوس مكافئ ينامند وشاك يزيسر وبإواكيا                                              | is r.       | 9 54 |
|                 | 4.1    | قد اِرَبِر فرروس كاني قابض موك                                                      | 10 11       | 4e3  |
|                 | p.1    | فره ون مکانی نے بَهِ بَغَی مرتبہ مہندوستان بر <b>ر دہاوا</b><br>کیا۔                | 13 P M      | qr.  |
| 21010<br>21010  | ٧٠,٧   | فردوس سکانی سے کابل سے کوچے کرکے قریبی بھیوب<br>میں تعیام کیا۔                      | ۲۹۲۴۱       | 9 m. |
| عالی ا<br>ماعاد | 7.0    | وْدوس كان نے دریائے مندھ كوعبوركيا۔                                                 | 10 4%       | ۹۳.  |
|                 | 414    | نوابگی آمد جوکابل سے شاہ لمہاسپ عنوی کے<br>پاس ایلی مندعوا ق کیا ہوانتا والیس آیا   | 10 74       | çrr  |
| به ۱۹۳۴ سر      | 444    | باد شاہ سے مشکار کے بہانہ سے کول و سنبل کا<br>سفرکبا                                | 10 7.4      | 900  |
|                 | 444    | فردوس مکانی کوالیاررواند ہوئے                                                       | 1074        | 940  |
|                 | 444    | فردوس مكانى كاسلسار مملالت نشردع بوا                                                | 1019        | 900  |
| ·               | 440    | ر بان نظام شاه بحری والی حرگر یئ فردوس<br>مکانی کے حضور کیں تولیفیہ تہنیت روا مذکیا | 10 79       | 940  |

|     |            |                                                            |           | _         |
|-----|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| صحت | صنرتناب    | واقعات                                                     | سنة عيسوي | سنجك      |
|     | <b>774</b> | بادشا معیل جواا وراس کامرض روز بروزترتی<br>کرے نگا         |           | 924       |
|     | 774        | فردوس منكانی نے رحلت فریائی                                | 10 11     | 946       |
|     | ۲۳;        | جنت آشیا نی مالوں با دشاہ لے قلعہ کالنجر بر<br>نشکر شنگ ک  | 10 77     | 947       |
|     | rry        | بهادرشاد نے روبارہ چور فتح رہے کاراد و کیا                 | ٦٥٣٣      | 414.      |
|     | rrd        | بہا درشاہ نے کوچ در کوچ جنت آشیان کے شکر<br>ک طرف تو جہ کی |           | انهاد     |
|     | j. lv.     | جنید برلاس نے وفات پائی                                    | 10 14     | سام و     |
|     | ۲۲۰        | جنت آشانی نے جونپور کاسفر کیا                              | 1046      | ما بمأ في |
|     | ۲۴.        | جنت آشياني ك بنگاله نتخ كرنيكارا ده كيا                    | 10 7      | 970       |
|     | ٢٧٢        | شیرخاں لے شاہی شکر پرحکر کیا                               | 1019      | 4 لم ١٠   |
|     | ۲۲         | نام جنتانی میرزا ورخانان قبیله لامورین جمع<br>ہوئے -       | 1         | عم و      |

| صحت   | مغتناب      | واقعات                                                         | مستغيبوي | سنةي  |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|
|       | 444         | ر ناهزاده جلال الدین محرُّ ببیدامهوا                           | 1944     | 979   |
| es es | 444         | محمود شاه من الرئيسة كارخ كيا                                  | זאמו     | 4 م 4 |
|       | 444         | پورن ل و لدراجه لمهدی پورمیه لخ ابغاوت ی                       | 1044     | 90.   |
|       | 464         | شیر شاه نے وفات پائ                                            | 0401     | 904   |
|       | 469         | سليمثاه لنعتان كاسدد نك نعاتب ي                                | 1572     | 400'  |
|       | <b>YA</b> • | خواص خال تا خبان کرانی کے داس میں بنیا ہے۔<br>ہوا              | 1001     | 404   |
| •     | PA:<br>PAI  | سلیم شاہ نے وفات پائی                                          | 1000     | 94.   |
|       | אאץ         | شیخ علانی مهده ی کورمزا مصموت دی گئی                           | ۷۵ و۱    | 900   |
|       | 492         | ج <u>نت آشیانی کے بادشاہ ایران سے</u> ملاقات کی                | مام ۱۵   | 921   |
|       | 140         | جنت آشانی نے قلعة فد بار کا محامرہ کیا                         | ه ۲۵ وا  | 907   |
|       | ۱۰۰۰        | جت آنیا لی بندال میرزاا ورعسکری میرزاک<br>ساخه افخ رواید مرف - | IDMA     | 404   |

| صحت | معتنب    | داقعات                                                                                               | مسدعبوي | 65: |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|     | p.14     | مسكرى ميرزا فوت موا                                                                                  | 1004    | इस् |
|     | ۳. ۴۷    | کامراک میرزان فیبر کے نواح میں شاہی کشکریر<br>شخوں ارا                                               | 1551    | 901 |
|     | ١٠١٠     | جنت آشیان نے سکندرشا و سور کوشکست دی                                                                 | 1000    | 944 |
|     | 711      | ہایوں برنٹا و نے دفات پائ                                                                            | 1009    | 944 |
|     | 414      | ا کبر با دشاه نے کا نور میں نخت صکومت بر ملوس<br>کیا                                                 | 1001    | 944 |
|     | 119      | اكبر با دشأ و ساخ د بل كاسفركيا                                                                      | 1334    | 440 |
|     | ١٧١      | اكبر إداثاه نے دریا كے راسندے الر كالم كركيا                                                         | 1000    | 444 |
|     | <u> </u> | بیرم خاں مخدوم الملک کے ہمراہ اکبر باوشاہ کی<br>خدمت میں ماخر جوا۔                                   |         | 444 |
|     | mmh      | ملیم<br>اکبر با دشاہ حضرت خوا جرمعبن الدین پیتی محتاله<br>کی زیارت کے لئے آگرہ سے اجمبیر شریف روانیم | 1041    | 474 |
|     | 4444     | بازبها در دوباره مالوه پرقابض مهوا<br>                                                               | 1041    | 949 |

| صحت     | بوذين      | واتعات                                                              | سنعيبدي | 35.   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|         | بهر.       | اکبر! دشاو لیمنعمال کوسکندرخال اوز بک<br>کے منعالمہیں روا ذکیا      | 1044    | 444   |
|         | ۳۴۳        | اكبر با دشا و لنه خان زمال كي م كوملتوى كيا اور<br>لامورروا ندموا - | 1044    | 944   |
|         | ۲۳۷        | عرش آشیان کے خان زماں پر فتح پالی ورآگرہ ڈا<br>ہو کھے ۔             | 1044    | 440   |
|         | ۲۵۰        | اکر با دشاہ لے فلدرنتبور پرد ہاواکیا                                | 1047    | 9 4 4 |
| عنوير   | ۳۵.        | شاېزاده مليم ېيدا بوا                                               | 1044    | 420   |
|         | r'al       | شاہزا دومرادی ولادت ہوئی                                            | 104.    | 961   |
|         | rol        | اكربادشا منع مصارفيروزه كاسفركيا                                    | 10 41   | 9 4 9 |
|         | ror        | وشْ لَتَالَىٰ خَرِّات نَعْ كَرِكْ كَارَا دُوكِيا                    | 1027    | 9 ^ · |
|         | <b>700</b> | اكر إ وشا وكرات نتح كرك اكره والس                                   | 1044    | 9/1   |
| منعمفال | المما      | منطفرخاں نے وفات بائی اور حسین قلی فال کسکی<br>جُکه مقرر مِوا       | 1040    | 9.2   |

| صحبت                | سنحكتاب | وا قعات                                                                                                  | سنييوي | J. Sie |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                     | ۳۲۳     | منظفرفان ليزقلعه ربتاس بيرديا داكيا                                                                      | 1044   | 944    |
|                     | سالم    | فتح اورسکیری کے فراش فائیس آگ لگی                                                                        | 1066   | 416    |
|                     | ۲۹۴     | مكيم مرزان لامور كامحاصره كيا                                                                            |        | 919    |
|                     | p= 4 4  | با دشاہ نے گنگا وممنا کے سنگم پرایک نلع تعمیر<br>کرا کے شہرالہ با دبسایا                                 | 1015   | 991    |
|                     | ۲4.     | ميرزا عبدارحيم كناتحواتيون ببنتع بانى                                                                    | ì      | 497    |
|                     | P44     | فان<br>سیدمر تفظیمبزواری ورفعهٔ وندنان مبنی ملات<br>زیک سیشکست کها که بارگاه اکبری میں عافر مچو          | 10 10  | 994    |
|                     | ۲۷۹     | مکیمیرزانے وفات پائیا ور <i>رہا جربب</i> گواندس<br>کافرزند کنوران <i>شکر کابل روا من</i> ہوا۔            | 1044   | 9914   |
|                     | ri.     | زین فال کوکرو فیردا فغانوں سے شکست کہا کر<br>واپس آئے                                                    |        | 940    |
| میدمجیدخال<br>نخاری | ۳۵۱     | حلاله روشنانی کے خدم مل کیا ورسید جاند نجاری کو<br>قست ل کرکے کنور مان سسنگہ کو منکش کی واٹ<br>محمکا دیا | 1011   | 444    |

|     | ·           |                                                                                              | <del></del> |         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| صحت | صفحتاب      | واقعات                                                                                       | سسنة بيسوى  | لتجيين  |
|     | <b>r</b> ∠1 | سلطان خسر وراجه معبگوان اس کی دختر کے بطر ہے<br>پیدا ہوا۔                                    | 18 ^^       | 994     |
|     | 424         | وش آمشیانی نے کشیر کا سفر کیا                                                                | 1009        | 94.     |
|     | rzr         | عرش آمشیانی الامبوروایس آئے                                                                  | 1019        | 99 ^    |
|     | 724         | شہا لیے بن حرحا کم الوہ نے وفات بائی اوعرش شانی<br>نے دکن کے فر ملزوا وں کے پاس فاصدوانہ کئے | 109.        | 4 4 4   |
|     | 474         | میرزا جانی در پائے سندھ کے کنارے بنجا                                                        | 1091        | ١       |
|     | 740         | مبرزاجان والى شدھ نے بادشا ہى كى قديمؤ كانزن<br>حاصل كيا -                                   | 1997        | j • • J |
|     | 744         | اكبه بارشاه نية نبزاده دانيا العوركن كي جهم برروار كيا-                                      | 1095        | 100 1   |
|     | 426         | بربان نظامتهاه والياحني عرضت وفات بإني                                                       | 1097        | 10.90   |
|     | r2 x        | شاہزادہ مراد و بیزراجان نے احزیر کامیا صوکیا                                                 | 1090        | ما٠٠٠   |
| 1   | r29         | سہیں خال شکرعاول شاہیٰ کا افرز فلا شاہریں<br>کی مدد کے لئے آیا -                             | 1097        | 10      |

|     |         |                                                                                              | '       |        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| محت | صفحاتاب | واقعات                                                                                       |         | 1      |
|     | ا درسه  | با وشاه بن فاز ون كى به گونى سے عبدالرحيم بواپند<br>مضور من طلب باور مجمع داول نظر بار سراعا | 1394    | 14     |
|     | ۲۸۱     | نتاهزا ده مراد نے وفات پال                                                                   | 1043    | 16     |
|     | FAT     | اکریے شاہزا وہ دانیال کو دکن روا مذکبا اور<br>اس کے بعدخود کبھی دکن روامذ ہوا ر              | 1049    | 1      |
|     | ror     | اخريجا ورآميرك نضعنع موك                                                                     | ! 4 • • | 19     |
|     | سا درم  | شیخ ابوالفضل حسب الطلب با دشاه کے تضور<br>میں روا مذہوانیکن راہ میں تل کر دیا گیا۔           | 14.4    | 1-1)   |
|     | MAP     | میرجال الدین النوع وس میشکش مامل کرکے<br>ریجا پورے اوشا و کی مذہت ہیں عاصر ہوا               | بها ۱۹  | ١٠١٣   |
|     | 14.44   | شاہزادہ وانیال نے دفات پائی                                                                  | ١٧٠١٢   | ۱۰۱۴   |
|     | سوه,س   | اكبر إدشاه لي ونيات رحلت فرما كي                                                             | ۵۰۲۱    | بم ۱۰۱ |
|     | -       | Beauticonstitution on the entreganists of the transfer of entregants                         |         |        |

خرميت وموسين

## وَالْفِي الْخَوْلِ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُولِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمِؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمِنْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُولِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُل

## وكرسلاطين تغلق شابي

سلطان غیاٹ الدین | ہند وشان کے تمام قدیم دید بدروز تنلق خاندان کی اس اور تغلق شاہ اس کے نسٹ سے حالات کورک کرتے جائے آئے ہیں

ے ورائدی مرجہ میر بول ہے اب ہی رہائے یک ماہوریا و ہوائے انہ اس کے المات بڑھنے اور معلوم کرنے کا البور سے المان بندوشان کے مالات بڑھنے اور معلوم کرنے کا بحد شوق منا فائدان فلق کی الل اور اس سے نسب سے باب میں سوال کیا۔ ان

زرگوں نے بی بی کہا کہ ہم نے کسی اربخ میں نو مراحة اس نا ندان سے نسب نا جاکا عال نبیں بڑھائین اس کا میں یہ بات بید شہور ہے کہا وشا وغیاث الدین فلق کا

سے ساتہ رشتہ بندی قائم کی اوراس فاندان کی ایک لڑگی بیاہ لایا۔ ہی لڑگی سکے لطن سے غیا ف الدین خلق شاہ پیدا ہوا بلقات ناصری میں کھا ہے کہ نفہ انعلق

. من میں میں میں ہور ہے۔ اسل میں ملنع تھا اہل ہندنے اس ترقی رفظ کو کثرتِ استعمال سے اِنکل تعلوب کر کیے۔ تعلق نبا دیا لیکن بیض لوگ اس کا لمفظ مناد کرتے ہیں۔)ا تغرض خسروخاں ا در اپنے

دل نعت قطب الدین مبارک شاہ کے دوسرے قاتلوں کوموت کے گھاٹ کا اُلگر میاف الدین نے تخت حکومت پر طوس کیا اور تباہ اور ویران کمک کو بحیراز سِرنو

سربنروشا داب کرسے خاص و عام سب کے دلوں میں ابنی عُکد کرنی نیطا ہما کمنت کو درست کرسے غیاف الدین نے رعایا کی اصلاح کی طرف توجہ کی۔ یہ با دشا و کڑا علیم مرست کرسے غیاف الدین نے رعایا کی اصلاح کی طرف توجہ کی۔

اوربرد بارتقاله شفاوت اوغقل مبي السيس كوث كوث كرعبري عنى علاوه اليفتون

اخدانے پاکبازاورنیک طینت بی سیداکیا تھا۔غیاث الدین خلق پانوں وقت کی ناز جامت سے ساتھ ادا کرنا تھا اور صبح سے شام تک دیوان عام میں مبٹیکررعایا کی پیش ا در مالی اور ملی شکلات سے سلجها نے میں اینا سارا وقت صرف کرنا تھا۔ علائی فاندان مے باتی ماندہ افراد کی بید عرب کرا مقا۔ فیا ن الدین نے اُن جفا کا روں کوہمی قرار دائنی سزادی جنول نے زمانہ عدت مرز نے سے قبل ہی تعلب الدین ك زَوجه كا مقد خروفا ب ساته كردياتما عنيات الدين في ابني برك جيث لک نخرالدین جونا کو ابنا ولی عبد مقرر کرسے اُ سے چترود درباش اور اُنغ خاں کے خطاب سے سرفراز کیا۔ اپنے دو سرے بیوں کوبہرام خان ظفرخا ب بحمودخا اور انصرت نال كاخطاب ديا وربېرام ابيه كوجوأس كامند بولا بيما في تفاكشلوخال كا اخطاب دیکر تمان اورتهم بلادمندوستان کی مکومت اس سے سپردکی ۔ اپنے عقیم کک اسدالدین کو باربک اور اینے معاینے ملک بہا دالدین کو عارض مملکت مقرر کرے سانداس کی جاگیرمی دیا. ملک شادی کوجواس کے دا ا دیا ہما اُل تھے۔ ر ﴿ وربت سردكيا - النيخ تنبي بيكوما تارخان كاخطاب ديا اور كلفرا إداس ك واگریس مرحمت کیا یفتل خار کے باب ملک بربان الدین کو دمیر کرم کا وزیود قاعنى مدرالدين كو صدرجها بمقرركيا أورقاضي سارالدين كو دبلي كالواض بنايا بك تن الدين حبفركو كرات كا نائب عارض ملكت كياغ نسكه اسى لميع مك سع دومرت مہدے می مزخص کوان کی حثیبت کے مطابق تغییر کئے فیات الدین میں یافانس ابت می كدب كك كئي فس كوكسى كام كاال نه محديث - وه كام اس سے القد ایس نه دیتا تعا آس کے ساتھ یہ بادشاہ اہل اور کار فرا توگوں کو مطل اور بے کار الجينبي ركمتا تعابه

فیان الدین کی عادت تھی کرمب کمبی کوئی تحیار اس کے پاس آ ما یا اس کے گھرس شادی بیاہ ہوگی تو تمام ارکان دولت می خرس شادی بیاہ کی یا کسی بجد کی ولادت کی خوشی ہوئی تو تمام ارکان دولت علما ادر مشابخوں اور اپنے امرا کو خلعت اور انعام سے سرفراز کرتا تھا۔ ہا دشاہ کوشن شینوں کی بوری فیر مکتا اور آئ کے مالات کی ہروقت مکرانی اور ہمش کی کراتھا ۔ بنی رعایا میں مبر کنعس کو بریشان حال دیکھیا اس کا حال بوجہتا تھا اور

اس سے درد دل کی دواکرا تھا مغلوب سے سیلاب غارتگری کا دردازہ ابیا اُس نے بند کیا کہ غیاف الدین کی زندگی میں اس قوم کوئمی پیہست نہیں ہوئی کہ مہندوستان کی ئىزىيْن كا نيال يمي دل ميں لاسكے ـ با دشا و كوعارات كا بيد شوق مِنا يَغلق آباد كاڻهير ر به خلکت ایوانات ابتک اس کی یا دمحار وجود ہیں۔ غیاث الدین مسکرات سے گر دھبی نیمنگ ایتھا اور لوگوں کو بادہ خواری کی بخت م انعت كرّا تها جوسلوك كمه با دنياه اينه ناندان ادر نفامون ا در تذبه نوكرون كيه ساتعاینی امارت اور فانی کے زمانے میں کرتا تھا وہی پرسٹور مکھڑ نی کے لعبد میں بمی بال رہا با دشاہ نے علائی امیروں کی بیر عرشت کی اور اُن کی حاکم رس تقریمیں کمک اختیارالدین کوجن کی شہورتعنبیف بساتیں الانس کا بیں نے خلاصہ کیا ہے ب انشا مرحمت کیا اورخواجه خطیر- ملک انورمبنیدی اور نواجه مهدی ۔ سًا ابْ ابْ كمعزز ماشينشين اركان دولت كوخسروا نه نوازش سے مسرد از كريمان زرگوں کوانی مجلس میں مقینے کی اجازت دی ، غیاب الدین بلت ان امیروں سے یرانے باوشا ہوں سے وہ قانون اور صابطے جوان فرمال رداؤل نے احکام لطنت ادرسرسنری ملک کے لیئے بنائے تھے یوجیتا ا دراُن پڑ ل کڑا تھا۔جوامیرکہ رعایا کی إزارساني كا باعث موقا غياث الدين أس اكن روشي احياركا الحا وراس شخص کوخمورامی اینابی خواه دیکمتا اُس کواعلی مرجے پرسرفبراز کرنا تھا ۔ جو تحص کوئی عده فدمت انجام دیتا تما با دشاه اس برمبر بانی فرما آما در جد سے جداس و برخور یں متازا ورسر فراز کرتا تھا۔جہا نداری سکے توانین میں میانہ ردی۔سے کا م ایٹا اور ا فرا له وتسفر پیط کوا نب احکام اور قوا عدمیں را ہ نه دتیا تھا۔ علائی خزا کیونٹر وخاں نے بریشانی اورا دبار کی حالت میں بے دریغ توگوں کوروبیتیسیم کرسے خالی کرزیاتھا غیا خالدین نے بعضوں سے تدہرا ورمصالحت ا در بعضوں سیختی اور سیامت سے روبيد وابس كرخزا كوعيراس طرح معوركيا- رعايا سے جورقم بتحايا وصول طلب ہوتی اس میں میں بادشاہ ہے مدنری کرنا تھا اور لاکھ کے بدیے نیوار اور سو کے عومنی وس سے کرومیت سے بازیرس نہ کرتا تھا۔ عاملوں کو عکم تھا کروا یا ادر فردورول سيختي نهري ـ

نہ میں سے دوسرے سال لدر دیو جاکم ورکل نے فراج ادا کرنے سے انکارکیا اور دیگر عمر بھی نظام سلطنت درم برم مراکی بادشاہ نے شا ہرادہ ا نع خان کوا نیے تدمیم ہی خوا ہوں سے ہمراہ تلنگا نہ روا ندکیا بشا بنرا دہ چندیری بلۇ ب اوراد بالنكرساته كررب وبدا ورظمت كسافقد روانه موا اوراكان موكم انع خال في فارت كا إزار كرم كيا لدرديو في بغاوت كونوب نها إا در الغ خاں سے کئی نوزرزارا میاں اڑا۔ راہ نے اس معرف میں اپنی عاوت کے خلاف انتکروہلی سے کلہ برکا جنگ آزانی کرکے اپنی کرنشتہ نامرادی کی تلافی کرنی جاہی لیکن لدر يوك تدبير كارگرند مولى ادر أس آخر كارتلفه وركل مي بنا و دُصوندني بري جوك راجدث لڑائی سے کچہ دونوں پہلے قبلیے کونو سے تحکم وضبو کا کرا اتھا۔ محاصرے سے بعد ئى أس كا سرنە ھېركا ؛ ورسرروز دا د مردأ كل ديتا ر**ا**طرفين <u>ئىي فل</u>ې خدا **ك جانين نبايع** جوتی میں جب راجہ نے دیکھا کرانغ فال نے سرکوب اور نقب زل کی کارروائی شرع کی اور فتح ور عل کی ساعت سربر آبیونی تولدر دیونے عاجز آگرایع فال سے یاس بند قاصد معیم اور ایمی و مال وجورات وغیرد منس قیمت تحفیمیکش کرنے فبول کئے اور ویدد کیا کہ حورتوہات اور بدیے علاوالدین علی کی **فدمت میں مثر ک**را تعاوی بستور فیاف الدین کومبی آیده سے سرسال دیا رہے کا-انع فال ان ترافط پر رانس ندہوا او اللہ کے سرکرنے میں اور زیا وہ سرگرم ہوا عاصر کی تی پاضا جرتے ہی ترب ونوان ک گندگی اورآب وہواک فرایسے اسلامی تشکر میں بیاری نمیلی اور بے شمارسای ادر گھوڑے اور ہاتی اس موذی مرض کے ندر ہونے لیے فوجی سائی اس دارومیرے ملک آگئے اور انفوں نے عاجز آگر و ختیاک خبری تشکرمی بسیلانی شروع کیں اس کے ساتھ ہی ساتھ رائے سے سدد وجو جانے سے ایک مبینہ کال ولمی سے می کوئی خبرنہ لمی حالا کداس سے بیشتر ہفتے میں وومرتبہ ڈاک وہل سے ویکل میں آئی تھی۔ شیخ زاد ہ وشمّی اور عبید شاعر نے جو نئے نئے ہندوستان سے آکرانغ خاں مے مقرب درباریوں میں وائل ہوئے تھے یہ فیرشہور کردی کے فیاف الدین بغلق نے ونیا سے کوچ کیا اور دہل مین ختنہ ونساد کا بازار گرم ہے اور تخت الطنت یرایک دورا مكراب ميد گيا ہے۔ ان شوخ مي اميروں نے مرت اس پراكتفانه كى بلكه دونوں

لمندير داراميرسا تعيبهوكر كلك تيور ملك كل افغان ماكك كانور دهرواراو ملك مكين وفیرہ نامی امرائے نشکرسے مکانوں پر جاتے اور اُن سے ای طرح کی وحشت اکب عُفتاً رکے دہلی کی طوابیت الملوکی کاخودسافتہ ندکرہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے ان معزرانسرون كويتين مي ولايا كدائغ خارتم لوگون كو علا في مشير عبكرا بناشر كيتي جانتا ہے اوراس نے ید طے کرلیا ہے کہ تم جاروں کو گرقدار کر کے جارموت کے گھاٹ انارہے۔ یہ امیراس خرکوس کر بجد پریشان ہوئے اور سارے اشکر بیون طاری بوگیا۔ سرمعی نے راہ فرارانتیاری اورجس کا مدھ سینگ سا یا اس طرف با گا الغ فال اس دانع سے تحبراً كيا اور اپنے چند مراميوں كے ساتھ ديور عدوالس بوا تلعه نبدوں نے می مرے سے نجات پائی اور حسارے نکل کر انھوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا اور بے شارلوگوں کو ملوار کے گھا ٹ آیا را۔اسی دوران میں دلی سے ڈاکٹے ک مع الل زبان كى اصطلاح مي آلاغ كت منع تناسى فرمان كرديو كره يوني ا وربا دشاه ک معت وعافیت اورشهر کی نوش اشطامی کی خبر وصول جو لُ ایغ بنان معت اورسلامی کے ساتھ ویوگڑھ بہوئیا ادراس نے اپنا پراگندہ لشرحیم کی ابغ فا<sup>ں</sup> کے جاروں سروار بولشکرے جدا ہوگئے نتے ایک دوسرے سے بھی الگ مہوشکتے اور ان کاسا راساما ن حشمت برباد موکیا اوران کے بے شمار مجسیار اور اسباب فیرسلول کے باتھ لگا۔ کمک تیور انے بند مصاحبین کے ہراہ تلنگانے بما کا اور دی فورت بولیا علک مکی کوم مرواری کے ہندووں نے قتل کرسے اُس کی کھال ابغ ما ب کے یاس سجدی اور ملک مل انفان عبید شاعر - ملک کا فور اور ووسر ---نتنہ برواز امیر گرفتار موئے اور انغ فا س سے سامنے لائے گئے۔ انغ فا س نے ان امیروں کواس طرح یا بارنجرولی رواندیا فیاف الدین تعلق نے دارافلانت میں ان تیدیوس کوزنده زمین می دنن کراکے اُن کی نوش طبی کی بوری دا د دی اوران م دارٹوں کو ہائتی کے بیرے نیچے دفدوا دالا۔ انغ خان صرف دویائین سرارسواروں کی جبیت سے دیل دائس آیا اور بیار نسینے کے بعد نونوار فوج ممراہ سے کروہ کراہے رائے سے میرور علی برحملہ ورموا - انع فال نے بیدر کا قلعہ جو ملنگا ایک سرحدا ور راج وربطل نے زیر مکنیں متا سرکیا اور راہتے سے دو سرے قائے ہی نتح کر انہوا ایکٹر بھا

ا نغ خاں نے ان مقبوضة قلعوں کی حکومت اپنے مقتد امیروں سے سیروی اور راہتے کا · مقول انتظام کرمے خود ورنگل بہونجا اور تعوارے ہی زمانے میں اس نے حصار درنگل بھی سرکراییا اور اجبش انتقام میں بہت سے ہندووں کو تد تینے کیا۔ انع فاس نے لدر دیوکو مع اس سے زن د فرزند کے قید کیا اور راجہ کو اُس سے کو ہ میکر التیوں اور خزانے کے ساتھ کک بریارالی طب به تدرخان اورخواجه حاجی نائب عارض ملکت سے ہران مع اپنے فتح نامے کے دہلی روانہ کیا۔ وہلی میں اس فتح کی بڑی خوشی منا لی گئی اورسارے شہرین مین بندی ہوی۔ اس سے بعدائع خال نے تاکا کی مکومت انے مقدامیروں سے سردی اورور عل کوسلطان بورے نام سے موسوم کر سے فود سيركرنا مواجاج مكرروا نهروا أماح مكرسي مي انع خال نے راجہ سے حالالي باتمي وسول کئے اوراُن کو باپ کی فدمت میں روا نہ کرکے خو دشہر ورنگل واپس آیا اور انی خواہش کے مطابق وٹٹول کا انتظام کرکے دہلی روانہ ہوا۔ ا سلالته میں کھینے تی اور شار کا واس سے عرضیاں دہی میں بیونیس کیوماں کے ماکم ظلر کو اپنا میت انتیار کرے رعایا برشم وصارہے ہیں۔ غیاث الدین مل نے اشکر منج بریا ۱ دارامغ خاب بواینی نیابت میں دہلی میں جبوڑا ۱ درخو دشرقی مهند و *شا*ب ک هرف روانه موا- با دشاه تربیطت بیوی ا در سلطان ما صرالدین سیسر لمطان فیا خالفتیک ۔۔نے جوانی سلامت ردی کی وجہ سنے علائی عبد میں ہوستورانی ماگر کا ماکم اور مکھنوتی سکے ایک گوینی میں عزامت شین رباغیات الدین علق سے متعالم کی اپنے میں قدرت نه در کمیکہ با دشاہ کے سامنے آیا اور بہت سے بٹی تمیت سخفے اس ک فدمت ميرميش كنَّه .غياث الدين تعلق كامنعه بولا بنيا محرَّة مَّا ارضال شاركا وُل كا عاکر مقرر کیا گیا اور تا تارخاب اس سویے سے کہانے ماکیروار بہا ورشاہ کوجوعلانی مج ای امیرادرخیات الدین غلق سے برسرا خرات تما کرفتار کرکئے یا دفتا ہے معنور میں لا یا تعلی شاہ نے اور اور بن بغرا خا س کو چتر و د در باش عنایت کرمے اُسے بہتو سابق لكمنوتي كاحاكم كالتوفرقراركيا بلكه شار كاثوب ك محافظت اوركورنبگا له كي حكومت بی ناصرالدین کوشیرد کرکے خود وہلی والیس آیا۔ فتوح السلاطین میس مرتوم ہے کہ واپسی کے وتت غیاف الدین کا محرتربت سے گرر ہوا۔ تربہت کا راجہ با وشاہ سے مغلب ہوگر

منگل میں جا جیبا تغلق شاہ بھی راجہ سے بی<u>ھیے بھی</u> گنجا نجیگل کی جنٹڈ میں گھیبا۔ باد نثاہ مے خود تبرأ علایا اور اپنے ہاتھ سے خبل کے ذرفت کانے میں مصرون ہو آبنات شاہ نے چند ورخت کانے سے کواس سے ساہی ہی با دشاہ کوامیں کامیں شفول دیکیکر درختوں سے گرانے میں مصروت ہوگئے اور تقوری می دیرمبر شکل کا لٹکائٹل میدان ہوگیا تغلق شاہ دومین دن سے بعد حصار ترسٹ سے قریب بیوی اوراس نے دیماک قلع سے گروسات خذیں یانی سے لبالب بھری ہوی میں اور قلعہ تک جانے کا راسته مرن ایک باریک خطاکی طرح منو دار مور باہے تعلق شاہ نے با دجو دان شکلا سے بی ست نہاری ادر دوی تین ہوں س قل کوسر کرے راج کو تید کیا اور رس ك حكومت مك تليغد كے بيتے احدفال سے سردكرك خود دلى روانہ ہوا۔ بادشان نے جندمنرل طے کرے شکر کو راستے میں جمیورا اور تود علد سے جلد دارانی فست بونے کے النه آمکے برصا۔ بوڑھے بادشاہ کو یہ خبر نہ تن کرمونت اسے، کشاں کشاں آگے، لئے جاری ہے۔ انغ فال نے جب سُنا کہ ہا ب انٹکرونوج کے بوے آرہا ہے تواس کیے افغان اور مے ہاس ایک نے مل کی بنیا در کمی اور تین ون میں عارت تیار کرائی۔ شامرا دیا مقصودیه تعاکداس کا فرمال روا باپ اسی مکان میں شب بسر کرے اور دیکہ تام شہر میں آئین بندی ہوجائے اور سلطنت کے تام اسباب اور بوازم فرازم ہوجائیں، توپورى عظمت اور وبداك ساتوشهري والسيموليناث الدين غلق افغان بورس پاس ہوئا اوراس نی عارت کی تعمیر کاسبب دریافت کرسے بینے کی نا اوراری سے أسى مكان مِن قيم روايغلق آبادين با دشاه كے آنے كى خوشياں سان كئير، درتام تهرمي آئين بندي کي آئي ۔ دو مرے دن اننے مناب اور دومرے اركان دولت بادشاہ کی دست بوسی سے سرفراز ہوئے۔ بادشاہ مع اپنے استقبالیوں کے اس م کان میں دسترخوان پر مبنیا کے انے سے فراغت مال کرنے سے بعد لوگوں نے سجماكه باوشاه اسى ونمت دارالخلافت روانه موجا ف كايتمام حاضرين يوزقه وحوير نئے مکان سے بامر طیع ہے۔ انع خال می صب کا آخری وقت ہمل نہ یا اتعاد اپنے بمرای ممورے اور اِس اور وسرے لوارم شاہی جن کو بادشاد کے اونظائی بين كرف ك ليه افي ما تد لا يا تعا ترتيب وين كم يئ با برأ تعكر علا آيا إن ال

مے تعربی ایج ماخرین کے اس درج سنه فرفت موار معض ازنوں میں مکھا ہے کہ میت بائل نئی تعمیر موئی تھی باتیوں کے دوڑنے کے سدمہ سے دفقتہ نیچ کرٹری بعنس موزمین کی یہ رائے كرابغ خال كا اس تدر حبدا يك اليي ني عمارت كوتعبر كراناحس كى مجمع مرورت ندين اس بات كايوراته وياي كائس في قصداً بالله كان ليف كا اراده کیا اور اس بی کامیاب ہوا موٹے برتی نے جوعصر فیر ڈرشاہی کا ایک مغرر کن اورسلطان مردنات (الغ فان) كاب صدمتقد ب تسدة س ذكر كوميور واسيد مون فرشته مرف كرا اله كرج موخ غياث الدين كى موت كا الغ فال كومجرم تبات میں اُن کی رائے تعیخ نمیں ہے اس لینے کہ شاخرا وہ خود باپ سے سامتہ وشرخوان پر موبود شاأس میں یہ آامت کہاں سے آئی کدائع نا س کے قصرے تکلتے ہیاس کے عمے سے بیت گری اور باوشاہ نے اس کے صدمے سے رحلت کی سب سے زیادہ حیرات انگیر بات یہ ہے کہ سدرساں کو بق ابنے میں کہتا ہے کہ انع خاب نے یہ م کا ن طلم کے دریع سے کھرا کیا تھا اور طلم سے ٹوٹتے ہی حبیت ہی تیجے آری عالی کم تندماري كاخيال ہے كه إدشاه كها نے نے فاغ ہوكر إقد ومور إتعاك و فعته تهان ہے کہا گری ادر جعیت کو تو رتی ہوئی غیا ن الدین کے سربہ آرہی ۔ مورخ تنه حاری کابیان اگریچ ہے تو ترین تیاس سجیا ماسکتا ہے والٹدا علم بالعبوا ہے سلطان غیاف الدین نے بکد مہینے جاربرس فرماں روانی کرے بیج الا**ول ملے عمری** میں دنیا سے کوچ کیا۔ حفرت امیز خسر وعلائی عبد میں ایک نزار تنگه اموار یا تبے تھے غیاث الدین کے زماییں ہا دشاہ کی ہنر ربر دری ہے اور زیا دہ فارغ البال اور نوش حال رہے ۔ امیر خسرونے تعلق الدجواب کم یاب ہے اس بادشاہ کے نام سے منون کیا ہے۔ سلطان مخدشا وتغلق إغياث الدين تعلق ك مرنه ك بعد أس كا بلياتين ون يم تعزي ا کالایا۔ جو تعے دن بنج وغم کے بجائے شادی اورمرت کاوردمه ہواا دربینے کے باب کی جرتمنت سلطنت برحاوس کرے اپنے کو محرشا و کیے نام سے ور سوم کیا تخت سنی کے جانس دن کے بعد مزانعلق بیک ساعت میں علی اور ویل رواند جوا- ویل میس تیخص خوشیاس منا را منا اور راست اور کل میس آرانیس کا

یورا آسظام کیا گیا تھا۔روائی کے ون روبیدا دراشرفیاں باتھیوں برا وراطرادشاہ سے ساتھ کتھے اوررو بدا وراغرنی با دنیا ہرسے تصدق کرمے مرطرف کی کویے اور کوٹلول برمینیکے جاتے تھے۔ کتے ہیں کدائس روزاس قدرسونا اور میا ندی بادنیا ہ برسے بھا در کیا گیا کہ دہی ہے فقیر گدا گری سے بے نیاز ہو گئے جہتمانی بڑا عالی مہت فراں روا تھا۔ ہفت آلیم کی با د نیا ہت می اُس سے لیے باہ طریح سے زیادہ نہتی یہ باوشاہ جاہتا تھاکہ خداکی سرخلوق اس کے عکم تعمیل کرے اور تام روے زمین کے باتندے اس کے زرخر مدغلام کہلا ٹیں! آرموروتی اسلام مانع نه ہوتا توشا يه فرعون كى طرح يه بادشاه بمي ندائى كا دُنيا سجا - ١٦ ) كى سخادت كا يه عالم تماكه ايك ادفي تقيركوشاي خرار درتيا تقا ا درجرهي أيد ابالطيه كمعليم ہوتا تعال طاتم اورمعن کی تمام زندگ ک سخاوت تعلق کی ایک دن کی وفی خیرت کے برابرہی نہتی لسفاوت کے وقعت فقیروامیرانیے اور پرائے سب اُس کی نظر میں كمان تع مخرتفت نے تارفال كوچے فيات الدين علق نے ماكم شاركانوں مقرر كياتها اورجومرحوم بادشاه كامنه بولابهاني بمي تقارببرام خاب كالخطاب ديا اورایک دِن میں سوزلنجیر لختی اور ایک نبرار تھوںسیے ادر ایک لاکھ اشرنیاں اور چترد دورباش عنایت کرمے اُسے متار گانوں اور نبکا له کا حاکم مقرر کیا اور بڑی عرات اوتعظم کے ساتھ اُسے زصت کیا ، حُرتعلی نے مک سجر برخشانی کواشی لا کجہ اور طك الملوك عاد الدين رياني كوسترلاكه اورمولانا عندالدين البيني أشا وكود یالیس لا کھ تنگے ایک دفعہ کیشست عطا کردئے ۔ ملک الندما مولانا :ا صرالدین کام کم برسال لاكمول ينك منايت كرتا تعا . ١٠ ر كمك غازى كوج بزرگ زا دے أور اينے وقت کے بڑے فاقل اور خوش طبع اور شاعرتھے ہرسال ایک لاکھ تنگ دیا کڑا یقا۔ اس طرح قاضی غونین کوئی ہرسال حوصلے سے زیا دہ انعام وتیا تھا نظام *ایرین م* تحتی نے تقیق سے لکھا ہے کہ تکہ سے مراد جاندی کا آیک سکہ جے میں میں کھانا می شامل تما اور جس کی قیت بولد بول ی سے برابر مبی جاتی تی محد تعلق سے سارے زمانهٔ فکومت میں پیلسله جاری ر ماکه علاق وخراسان - ما ورا انهر وترکستانِ اور روم وعربتان سے بڑے بڑے فائل اہل کال اور غربت زوہ مسافرانعام واکرام کی

اميديراس كى بارگاه مين آتے تھے اور تبرش في نيال سے زيادہ انوام يا الحا. ہوہ فورتیں ادر کمزورا ور نا چار نقیر سرحیا رطرب سے مختر تفلق کی ہا**ر کا ہیں ہ**ے اور شاہی انعام واکرام سے مالا مال موٹر وائیں جاتے ستے مسافروں میں بیخھی اپنے و لمن نسیں جانا چاہتا گھا بادشاہ اس کے لیکھ وطیفہ تقرر کردی**یا تھا بخرتغلق تقری**ر میں بید نتیج اور شریر کلام شا اور عربی اور فارس کے خطوط اور مراسطاییے قابلانہ فی البدید کی عاکر برکے برکے اور اشایر واز میں ویکھ حیران رہا ہے تھے۔ بادشاہ کا خط ایسا پاکنرہ تھا کہ نوشنوی سے کامل بھی اس ک کتابت کالوم انترت ميان داري اوركومت ك تونين باني بن اس إوشاه كاكوني مثل ندتها ا درنبم دفعاست ک تیزی ادر زنان و **ز کا وت میں محا**بطق اپنے ت**کام** بم حسر فربا زوا ول بن ممّا زنفراً ما يَّا ٨٠ أثرابيا جواسِهِ كربعض لوگول كي صورت و کیتے ہی باوشاہ نے اُن کی برانی یا ایٹائی کا حکم سکا دیاہے یا یہ کہ سائل محصر سرر مطرزتے ہی اس کے ول کی بات تباوی جے اور دریا نت سے بعد یا وشاہ کی رائے بانکل چیچ علی ہے محر تعلق علم تاریخ کا بہت بڑ ا ہر تھا اور اس کا حافظ ایسانوی تها که دبوبات ایک مرتبه من میتانیما است تام عرنه مبوت تفاریناه نامه سے تمام تصے اورا بومسر اورامیر تمزه کی و استائیں آسے یا دشیں محد تعلق کو فلسفہ ا ورا معتنولات کے تام علوم سے عمو مُا اور طب یحکمت بخوم بریانعی ا ومنطق سے خعوصاً بزي زميني تيلي ١٠رُا ن علوم كا ده ابتها ما سرتها - يا وشأ ه خو دهي - يا رو ب كاعلاج کڑنا تھا اورمرض کی خیص میں نامی طبیبوں سسے طالب علیانہ تحفیں کرتا اوراک کو کامل کروٹیا تھا تھوست کے زما نیزہ ہیں با شاہ کے اوقات کاریا دہ صدیعقلات ک کتا ہوں کے مطالعہ ہی میں صرف ہوتا ہا اور مُطلقی عِنٹِیر شاعر مُجرالدین اُستشاراور علىمالدين شرازي وغيروناي علمائ فكيرالبيت باوشاه ك بمصحبك اورأس سم طِیس ریتے تھے ندکورہ بالا ہیدہے جبید شاعرمرا دہبی ہے چوشہورا فاق تعاہکہ يتينف افيه وقت كا أيك بزل كوبقا محد تعلق كوسفولات سي ريا وه شوق نه بقا أليبول اومنقولي علماكي أس مي ويا بير رسائي نهتى سنتول كاجوم العلم مقول مع ملا إلى بوتا علا تعلق الى المنا كونسيم را عما محاتفل فارى كاببت اجعا ماء والا

ا دریرانے اُستا دوں کے کلام کوخوب مجتما اور سِرِشعر کی قرار واُمعی وا درتیا تھا۔ ہی إ وشاه كي شجاعت إ در مُكك كيري كايه عالم تفاكه سروقت اي خيال مي مصرون رمبتا كركونى ازه ملك نع كرے اور بى وجد بے كەم كانىل كى زند كى كابېت براحصة كرفى میں صرت ہوا ہے۔موزعین اس با دشاہ کوعجائب المحلوقات سے کہتے ہی اورخفیقیاً یدائے بالکل میچ ہے۔ مخاتفاق سے حالات برصفے سے بی معلوم مواہد کرنی اور برى دونون كايد كالل مو نه تها - ايك طرف تويه جائها الفاكير إ وأنامت كيسانف نبوت کا مصب بھی اسے ال جائے اور حضرت سلیمان کی طمی<sup>ع</sup> علی ، ور شری و دنون تسموں کے احکام کاخودی سرحتید کہلا۔ کے۔ دوسری طرف یہ مالت عی راسام کی بوری پیردی کرتا تھا۔ فرنس بننت ۔ اور نقل وستحب سب کا یا بند تھا۔ کیٹیے سے گراد ندائلًا تقافست دنجور سے بلک كنارة كش نما ا درحرام چنرون كي طرت انكه أشاكم مِی نه دیکھتا تھا لیکن قبروسیاست ناحق نونریزی ادر نبارگان ن! پڑھی کرنی*ے ہیں*اسے مطلق باک نہ تھا ان فیا لما نہ حرکات کے وقت نہ اُسے معقولات سے مسائل او آتے تھے اور نہ شرع کا کچہ اِس و لحاظ ہوتا تھا۔ جہاں اس کی مفاوت او سِشِس کا بید عال متا كه غریب ا در متحاجوں كى پرورش اس كا شعار مقا وبار بفلم وتم كايد عام تقا كه كوئى مغته ايسانبير كزرا معاصب ميس مشايخ وسا دات صوفى وقل رابل قلم درياني اس کی خونخوار بیاست کانسکار نہ ہوتے ہوں ۔اپنے جلوس کے ابتدائی را کے میر محر تغلق نے امیروں اور اینے مرد کاروں کوجواس کی ائے سے فق ہوتے تھے اُن کے مرتنے کے موافق جاگیری عطاکیں بعلق نے اپنے چیرے بھائی بلک فیروزکو'ا ئب بارک بنایا اورشاہ ناصرالدین کے مرفے نے بعد ملک بیدار طبی کو قدر فاس کا خطاب د كرككسنوتى كا حاكم مقرركيا يتغلق في النيخ أسا وكوحس سعة مراك شريف اور لجه فاری کتامی اطرطی تغیس اور اکمهناسیکهاها و کیلداری کا درده عنایت کیا آور ے مقبول کوعل والملک ، خطاب ویکر دربرالما لک مقررکیا۔ ان سے علاوہ احمرا يازكوخوا حبرجها ل كاخطاب ويمر كحرات كاسيه سالار مقرركيا اور مكتقبل كوخان مها کے خطاب سے مرفراز کرے مجرات کا وزیر بنا یا فیکنی کی بیٹیا مخرفال البغال ت خطاب سے تجرات کے آیک سے کا جاگیردارمقرر ہوا اور ملک شیاب الدین

مک انتخار کے نام سے نوساری کا صوبہ دار بنا پاگیا۔ محد تعلق کے ابتدائی زائنیں جبكه حكومت بورس طور يرمضبوط ندمو في تتى ايك اسلامي با دشا أسمى ترمشرن بن داؤد غاں حاکم خاندان حنیتائی جو اپنے وقعت کامشہور با عند استصف تماکشر فوج اورجراً رنشکر سراه سے کرمن وستان برحله اور بوارست اعد سجری میں اس چنتا ئی طاكرف مغان اورملتان سے ليكرونلي كے ورون بتك يغض مقامات كوتوانت والع وبعض شهرون برمينيه ك ينے قبضه كريے جانی شهر کو انیا انکا گا ہ بنالیا جونتی ا نے ، نے میں مقالبے کی طاقت نہ إلى اور عابرى اور نیازمندى سے میش آیا۔ باوشاہ تے بید مقبر امیروں سے وسیل سے اپنے جنہ ال حربیت کی خوامش کے موافق نقد وجواہراس کی خدمت میں ش کیے اور اس خرز اپنی اور رعایا کی جات بائی۔ و نواح ولى سے توكون كيائين كرات يونكرونكم ية تمرسرراه واقع تما اُس نے جی کھول کرگیات کولوٹا اور بہت سا مان نتیمت اور بے شمار قیدی کرفیار کرکے سندد اور ملمّان کے را سَتے اپنے وطن کوروا نہ ہوا۔ مون برنی نے زمائے کی ملحول کا خیال کرمے اس واقع کا اپنی تایخ میں ذکرنس کیا ہے ترمشرین سے ما و ۔ سے بعد مخرتفلق کوترتیب نشکرا ور اتنطام *سلطنت* کی طرت پوری توجه ہو گی۔ با دش**اہ** نے دورو ئزویک سر ملک کوفوج ۱ دراسا <sup>ب</sup> بنگ ہے آ راستہ کیا اور دمبور مندما اِریکنیلیہ ورکل لکھندنی بیب گاؤں۔ تنا رکانوں اور نیز دبل کے دگیرمشور بقایات کونوب منسولااور ستکر بنایا اس نیا نے میں مختفل نے کرنا کا سے تام ملک کو دریا مے مان سے كنارياء أك فوكراماء كرنائك كي عفر المعينة والأواسط معطفات وللي من شافل مرنیے کیے اوربعض عوں سے را جبطعی وکر تعلقی خراج گزارہے اور سرسال رقم خراج شامی خزانے میں دخل کرتے رہے محمد تغلق نے اب ایسا اسطام کیا کیسی تنخص کی مجال نہ ت*ی کہ ایک میسہ عبی دیوا* نی علا<sup>ی</sup> کا خیانت یا بغاوت سلے وہار کھیے مالک مود سکے تام جو دھری اور راجہ اور زمیندا ربادشا ہ کے مطبع اور فرمال بروا موکرانی ابنی مقررہ رقم را برنزانہ شاہی میں دائل کرنے تکے ۔اس اتفام سے اس قدر روپیے شاہی خزانے میں داخل ہونے رکا کہ ! وجود مخاتفات کی شیا ندروز کی انجششول اورفيرات ك ميخ خزانير كى نهي مرك في هورت ونوب توسلطنت كايدمالهام

کہ گویا رویعے اور اخسر فیوں کا دار الحلافت میں مینہ برشا ہے لیکن اس سے بعد خزانہ فال ہونے سکا اور فوج کی کمی سے اتحام سلطنت میں فلل پڑنے سکا۔ جنائحة تغلق کی حكومت كا درمیانی اور آخرى حصدتوايا طوائف الملوكي سي گزرا كه سواگرات كے اور کوئی حصد ملک کا دہلی کے ماتحت نہ رہا۔ مرتفلق سے اس زوال ملک دوولت کے اسباب بہ بہب-ادل یہ کہ میان وواب میں خراج ک زیا وتی (۲) بجا مے سونے اور جاندی کے تا اور میل کے سکو س کا رواج یمیرے بادشاہ کا مین لا کور زار سواروں کا ایک نشکر حراسان اور ما ورا دانبرکی نتم سے بیئے مرتب کرنا اوراًن سے اخراجات سے فزانہ علائی کا خال ہوجا الدرم ) اوشاہ کا ایک لاکھسوارآرات کرکے انے بمانے خررو ملک کی مائتی میں اُن کو کو ہ ہما جل سے بیٹے روا نہ کرنا۔ دھ معالیکا بلا لحاظ ندسب تل كرنا وان اسباب كيفيسيلي واقعاب مسب ويل مين و (۱) زیادتی خراج کے ہاتبہ موضین للہ بیس کو مختلف نے چندمحال باتوں کا خیالی پلاؤ د ماغ میں بکا کرمیان دوآب سے خراج میں دیس سے تعیس ادرحالیں تک کے اضافکردیا۔ اس ریا دقی سے رعایا میں سرشی پیدا ہوئی ادر میتی باوری سے کامیں علل بڑنے مگا۔ زراعت سے کارہ بار سے مطل ہوتے ہی آسانی بلائیں **ہی انال ہوئی** نروع ہوئیں اور بارش کی تھی سے دو مین سال متواتر قبط کی مصی**توں کا سامبا کرنا پڑ**ا۔ اس تمطامیں بہت سے گھرتیا وا وربر با دہوگئے اور نوجی صبعیت کا شیراز وہال کمرکیا (۲) تا ہے سے سے کے رائج کرنے کا قصہ بیہ ہے کہ مختلف جا ہما تھا کہ مکند *ا*ظم کی طرح ہفت آفلیم نتع کرہے خود می جہاں کشا کی کا ڈیکا کا لیے دبلی کا موجودہ خزانہ اس اولوالعرمی کے لیے بالکل ناکانی تنا بحر تعلق نے عزم جہاں گیری کو منظر محکم آبانی سلطنت کی تبایی کا خیال دل سے دور کردیا اور شاہی خرافے کوسونے اور جاندی سے برنے کے لیے اُس نے ماک میں تا ہے اور میں کے سکے رائج کیئے۔ باوشاہ نے اپنی دانست میں مین کی بیروی کی اود کہا کہ خبس طرح مین میں کا فادی سکہ رائج ہے اس طرح مندوت ن میں ہی تانے اور میل کے سکے رائج ہوں چین سے اس کاندی سکه کانام ما دید. بیسکه کا غذکا ایک تمرا تما حس برمین کے ادبتا ہوگا تقب نتش ردیا جآنا تعالما ورائل صبن انبے کا روبارمی می اس کا فذی سکے سے

كام ليت يقى كين برندوستان من ية مبركار كرنه وأى اوربندوب صاب تانبا مركاري دارالضرب مين لانه مك اورأس سي العوما كردر واسك وصلواكرأن سع سامان ا در ہتیار خربیرنے ا در اُن کو دوسرے ملکوں میں سونے ا درجا ندی کے سکول سے عوض فروخمت کرنے لگے ۔ ای طرح سونائی بادشاہی سکے کی قل اٹا رکزنے گوں مں سکے ٹھالنے لگے اس بدللی کی دحہ سے فتوٹر سے ہی دنوں میں بادشاہ کا فران دورودرا زمکوں میں منسوخ موگیا اور لوگوں نے سرشی امتیار کی۔ اس بعا وت نے یہاں تا کہ طول کمینیا کہ خود دارا لحلافت اوراس سے نواع میں ہم تا بنے کا سکھ سراریوں کے مول می نہیں بکا تا۔ اوشاہ نے یہ دیکھ کرمجور احکر دیا کہ رعایا تاہے ک سکتے خزانہ ٹیا ہی میں دافل کر دیے اور اس سے معاوضے میں سونے اُدر ماندی سے سکتے سرکارہے وصول کرے ۔اس حکم سے باوشاہ کا مقصود یہ تھاکہ ٹنا یداسی بہائے تا نے کے سکے کی قدر دقیمت ولیکن محد تغلق کا یہ نیال می نلط نکلا۔ رعایا نے باہے سے سکے بن کو دہ شکر ہے کہ برابر محبتی متی اشار کے انبار اپنے ممبول سے اُساکر خزانیں داهل كردك اورأن ك وض جاندى اورسوفى كى حكى موتى تقيليال ك كرافي صندو توں میں نبدکیں ۔ اس تباویا میں رعایا کا گھرمعورا درشاہی خزا نہ بالکل خالی ہوگیا اور تانبہ کا سکہ کسی طرح کوڑیوں کے مول بی سستاسمجما گیا۔خزانہ فالی ہوتے ہی سلطنت ين فتوربيدا موا اور نظام سلطنت درم بهم زوكيا محمتعنق ك مسرين عزم جہاں کشائی کا سودا سمانے کا تعدیہ یہ ہے کہ امیر نورڈر ترمِنسزین خاں کا داما د بو چنتانی سل کا شا نبراد در تعا بهت سه صدی ا در نبراری امیرون سے ممراه مبندشان میا ادر محاتفات کی سرکارمی المازم ہوا۔ امیر نوروز کے ملاوہ عراق ادر خراسان کے کیے شاہراد سے اور امیروارکان وولت بھی اپنے اپنے وطن سے بیرار موکر سزمین ہند میں واردادراس عالی جاء فرماں رواکے ماغینشین بنے اس مغررادر قابل وثوق گروہ نے اِ دشاہ کونقین دلایا کر ایران و توران کی فتح بہت اسان ہے ، محمد تعلق نے جبار کشانی کا ارا دمیسم کرایا۔ باوٹاہ نے ان نووار دشا نبرادوں اورامیروں کی الیت تلوب کی اوران کو انعام واکرام سے مالا مال کرنا شروع کیا سرمدی فوج کے علاوه من لا كه ستر سرار سوارول كالشكر مل اضافه كياكيا اوران سع لي محورت

ا در ساز و سایان مهیا کیے گئے پہلے سال توان جدید سپاہیوں کی نخواہ خزازُ شاہی ہے ا داکردی کی لیکن جو تکه اس بات کا موقع نه ملاکه آن ملازمین سے کام لیا جائے۔ اور نے ملک فتح ہوں جب سے اخراجات جلیں این ما کی سے اس فررمانغمیت مے کران کے احراجات کو کافی ہواس کے ساتھ سیا ہیوں کو ملکن رکھنا بمی پیدوی تقاس يني اس بار فليم المنظيم المنظر المنظل خالى بوكيا أور ودمر المال المنكرمي يراكندكى بيدا بوكى اورسياست كالمصابح بالكل بكراكيا يوه بهاجل برانشكردا فرنفا تغصيلي واقعه يديه كربا دشاه كويه فكرمو أن كركسي طرح حين ادر جاحل كوجو مندوستان ا در ملکت جین کے درمیان میں واقع ہے فتح کرے ، محد تعلق نے سشت میں میں ایک لاکھ کا رکزارسوار دربار کے نای امیرون اور ارکان دولت کے ساتھ اپنے عِمَا نِي خَسرو ملك كي التحقي مين اس مهم يررواند كيئه ـ بادشا و في خسرو ملك كومايت اردی کہ پہلے ہامل کوتسخیر کرے اور میں مقام بر ضروری موقلعہ تعمیر کرائے اور نیزائیں حصار کی مفاظت کے لیے اشکر شعین کر کے قدم بر صائے مدو دھین میں داخل ہوکر سرمد برایک نهایت منبوط اور تحکم قلعه نباکراس قلع میں قیام افتیار کرے اور ایک عربینتفعیلی واقعات کے ماتھ بادٹ ہ کے ملا نظیمیں رواز کرے اس ناهے کے جواب کا استفار کرے اور بب وارالخلافت سے نیا اسکر مددکو ہونج جائے سرود سے زر کشہمی وافل ہوا ور تبدری ملکت مین اینے تبضہ وتعرف میں الع أف مرجد اركان ودات نے اشارے ادركنا نے من باوشاه كوسجها ياكميد تہم برگز سربوئے والی نہیں ہے۔ اور آج تک سندوشان سے کسی باد شاہ نے ملک مین کی ایک گزرین رضی قبضه نهی کیالکین جراتفلق اینے ارا دے سے بہر ممل فسروملک اوراس کے ہمرامبول نے اوار کمرہمت باندی اور دہی سے رواندمور کوستان ہا جل میں میرو تنے فرسرو ملک نے با دشاہ کی بوانیت یرمن کیا اور کوہ کال من مناات برمناسب قلع تعميرائ ادر دان كيد فوصي حيور رُزود أسميرها. جب اسلای شکرسرصین پرمپونجا توائس کی آبادی اورامرائے مین کی سوکت وشمت ادر شهر کے قلعوں کی ملندی اور مفتبوطی راستوں کی نگی اور رسدر سائی کی کافیال كر خرو كك ك يصر على عبوت كئ اوراس بات برتيار روكيا كدب بنا كريوك

د اس سے بیٹ بڑے ۔ جو کر بسات کا زمانہ آجکا تھا اورسلمان اس سفرمیں جن راستوں سے سرحد تک ہوئیے تھے ان میں بے تمارامی غرق ہوکر بے نام دنشان مِوَّیُ تَمْیِسِ اس بیٹے اسلامی نشکر کو وابسی میں بید وقت اُنٹھا تی بڑی مِسلمان *حلاِنِ ورش*ا دائن کو وکا سہارا ہے کرا شد ملے کرتے تھے پیاڑیوں نے موقع باکرا سلامی نشکر میں مَنَ وَعَارَكُرى كَا بازار رُرم كِيا اوراسي كے ساتحد تعطى بلا مي بنى كُرفتار ركا ايارساني كا لوئی رقیقہ اُٹھانہیں رکھا۔ ایک سے کے بعد فدا فدا کے سلاب کی معیبت سے نجات ہوئی اورمسلمان ایک وسلیے فبگل میں بیونجے قب کوطے کرکے جم بررواز موئے تے۔ سای بحد نشتہ دخراب تھے اس بیکل میں آرام لینے کے لیے منیر کیے بیکو ہی میں بنوکا فاتر ند موا تعاسى رات شديد إيس مولى اورسيلاب في السركو ماردل طرت سے ایساً محبرایا که تیزا اور کھو'روں پرسوار موکر حلیا' ٹی شکل ہوگیا۔خسرو ملک کا تقیر باسارا تشکر دس نیدرہ روزمبوک کی شدت ہے بتیاب مہوکر ابن عدم مہوا۔معدد دے پیند ا بی سخت جانی سے زندہ کے اور یو کمانعض لوگ نشکر سے تعوری دو کل آئے تھے سلاب کی مصیبت سے نجات ، کرمندوشان روانہ ہوئے ۔ الب ہاماں کوان واقعاً کی بوری اطلاع ہوگئی اور گرو ہ سے قروہ پہاڑیوں کر کشتی پرسوار **بو**کراسلاک شکر**ا ک** آمے اور سلمانوں کے مال دشاع اور ان شے ایور وہتھیار یا قامض ہو گئے ابن وگوں کو خررو کک نے است کے نوتعم للعوں کی مفائلت کے اپنے جمیعے مہورا ہما ودہمی ابن بہاڑی غیرسلوں کی انت وہا ان کا ایس شکار دے کہ اس جماعت کا مار زنا تک باقی نه را د اس معسیت و تبایی سے دو توگ زند دینئ کر دنید دیشان میونیے اُن کو میکلق کی ساست نے موت سے گھا ٹ آ ، را۔

ی باد نناه کی سفاکی اورخوں رنیری کا حال ہوں کہ آئیس کوشتہ اورآیندہ واقعات سے فیمن میں بخوبی دونتی کو شامی طور پر ملیحہ وفنوان سے فیمن میں بخوبی اس کیے اس کو خاص طور پر ملیحہ وفنوان کے نیچے تفصیلاً بیان کرنا غیر نسروری سمجتا ہوں اور ولی کو تباہ دکرنے کی واشان مونوں تحریر میں لا کا ہوں۔

محرّ تعلق کے تجرب بھائی ملک بہا ، الدین المیٰ طب برگرشاسب نے جوہد تعلق کا اللہ میں اللہ الدین المیٰ طب برگرشا با دشا و سے رعایا کی امیرا در دکن سے صوبہ داروں میں ولایت ساغ کیا جاگروار تعالم دشا و سے رعایا کی

ما رکیرنغرت کوگهری نگامول سے و کمیا اور نظام سلطنت کا شیرازہ کمورتے وکمیکر ر کینے اپنے دماغ میں حکمانی کاسودا بکا ناشروع کیا۔ مک گرشاسپ نے قلعسانرکو بی متحکم کیا اور تیل د حفم اور سباه و رسیت کی فرمانروا کی اور ترتیب میں جان وول سے مشّغول اُبُودِ عُرَشاً سيانے أینے خیال میں بادشاہ کی سیاس گرفت سے اپنے کومفوظ تجمر شاہی اطاعت سے انکارگی اور دکن کے بہت سے امیروں کو اینا ہم ضال بناكر فك كے بترین معول برقابض ہوگیا گرشاسپ كا افتداراس قدر او ه كیا کہ دد عارامیرجوائس سے ہم نوانہوئے تھے اس سے مقابلے میں نہ تھیر سکے انوکست کیاکہ مبوراً ان امیرول نے منگروا درساوی آباد میں بنیا ہ لی مخر تغلق کو گرتناسیہ کی بغاویکا مال معلوم ہواا در باوشاہ نے یا ئے تخت سے نامی امیروں کا ایک گروہ اور کات کا تام تفکراس کی مرکوبی کے لینے دکن روا نہ کیا۔خواجہ جہاں تناہی لشکر کو ہے کروپو کوم پہو کنی عرشاسپ نے اپنی نونے کو آراستہ کیا اور شاہی نشکر مسے مقابلے میں صف آراموکر خُواجِ جِهاں سے لڑائی کا بازار گرم کیا۔ اشائے جُنگ میں گرشاسپ کا ایک نامی امیر رببرام اس سے مخرف مورخواج جا اسے الل نفر ببرام کے اخراف سے اً شاسب کے افکر میں بل جل مج گئی اور نواجہ بہاں کواس سردار کی موافقت ہے بڑی تقویت ماس ہوئی۔ گرنامی نے میدان جنگ میں مفرزامناسب تعجمااور ویوا او سے فرار بہوکر ساغریں جاکروم لیا۔ جندروزے بعد کرشاسپ کومعلوم ہواکہ خواجہ جہاں اس کی سرکو بی کے لئے ساغر اور اسے گرشاسپ نے شاہی تفکر کی میریات ساغر کو می جیوال اور ا نبے جورو بچوں کوساتھ سے کر ولایت کرا ک سے شہوٹر کرنیل میں حس کا را مه گرشاسپ کا مبی خواد تھا جا کر نیا و گزمی مروا۔اس ورمیان میں بادشاہ بھی دولت آبا درہوئیا محر تعلق نے خواجہ جہاں کو ایک جرار نوج کے ہمراہ کبنیلہ رو المکیا۔ خواجہ جہاں نے وو مرتبہ گر ثبا سب سے شکست کھائی سکین سب ولوگڑا ہے جدید نشکر اس كى مددكوبوغ كيا توتيرى مرتبه فواجه جال كوفع مال بولى اوراس نع كبيله ك را جرکو گرفتار کرانیا عرشاسی نے بدال دیوسے دامن میں بناہ ل ـ بلال دیوشاہی وللكرك تعاقب سے كجد ايسا فوت زوہ بواكداس نے كر فياسب كوكر فيار كر كے خوام جاں کے پاس مبیدیا اور خودشاہی ہی خواموں میں وال ہورانی طرت سے

وشمنوں کے باتند میں سونمتیا ہے۔اس روو بدل کے پندر وزبل محاشتوں کا ایک گردہ خیانت کا لزم مخراکر بادشاہ کی سیاست کا تسکار بردیکا تھا۔ یا گروہ گرانی کابیا نہ کرکے ولم سے فرار الموگیا تھا اور اود مدا و زطفر آبا دیو تحکیمین الملک کی حایت می زندگ يُرر را تما اور عين الملك كواس بات كالضاس بوچكا تعاكد شابي مجرموں كي وستگیرن کرنے سے بادشاہ کے دل میں کدورت کا غبار جھا گیا ہے اب مین اللک نے سواسکشی کے اور کوئی جارہ کارنیر دیکھا۔ دل میں بغاوت کا تقیم ارا دہ کر کے مین الملک نے فل سرا با دشاہ سے ملکر آئمیل کی اور اپنے نشکر اور بھائیوں کواود صد اور افرا اس بلایا ۔ تشکرات می سال تھا کمین اللک ایک رات سرکدواری سے بھا گا اور بھایُوں اور نشکرسے جا ملا عین الملک کے بھائی جلدستے جلد سرکدواری بروی ادر تمام شای کموروں اور التیوب کوجوراگاه میں جررہے تھے اپنے شکری به كان كف ا وشاه اس واقع سے بيت كرايا اوراس نے إمروب سانه كول ا در برن کی فوجوں کو بلایا ۔ خواجہ جہا رہی شکر سے ساتھ یا دشاہ کی فدمت میں جاخہ ہوا۔ با دشاہ نے انفکر کو ترتیب دیاغین الملک اور اُس کے بھائیوں نے می دریا کے تگا روعبور کرکے شاہی نشکر سے ساشے اپنے برے جائے ۔ ان باعی امیروں کا خیال جاکہ بْوَكُورها يا با دشا ہ سے برار ہے اس لیے شا یردہ اُن سے آلیگی۔ یہ امیردوسرے ون تنوج کیے میدان میں صف آرا ہوئے مختر علق کو ان امیروں کی کور باطنی پرٹرافصہ آیا ا در دل میں اس بات کا ارا و ہا کرئے کہ ان سبھوں کو یکیار گی موت کے گھاٹ آبار دے با دشاہ خو دمیدان جنگ میں آیا۔عین الملک ا وراس سے بھای سیاست اور نہر وغضب کی سب سے بڑی مورت کومیدان میں دیجھ کر رپیٹان اور حواس باختہ بو سفے۔ ان امیروں نے تفوری حدد جد کے بعدراہ فرار افتیاری سین الملک زندہ ترقبًا رموا ا دراس كا ايك بهائي شهراننّه امي زخم نوره ه دريا ميس وُوب مرااورد دسرا بھائی معرکہ کارزارس کام آیا۔ بافیوں کے اکٹرسیاہی مدسازوسا ان غرق آب ہوئے اور جو معورے بہت اوال کی سے عالم میں دریا کوعبور کرکے زندہ وگاد مالک برونج تع وه بادفاه ك بالتول بلاك بوف بادشاه نع كما كرين الملك كى نطرت میں شرارت ادر بفاوت کا مادہ موجود نہیں ہے اور جو خطا اُس سے مرزد ہوئی ہے

اس می سارا تصوراس سے حاشیہ نشینوں کا ہے۔ یہ کر بادشاہ نے مین الملک کو ابنے سامنے بلایا اوراس کو فلعت دے کوسلطنت کے ہم معاملات بجراس کے سرد مکئے۔ بارشاہ نے سرکدواری سے بھرائ کا سفر کیا اور حضرت سیدسا لارمسعود غازی کی قبر کی نیات کی حفرت معودسلطان ممود غزنوی کے بھانجے تھے اور آل ممود کے عبد میں غیرسلوں سے ذکر خداکی راہ میں شہید موے تھے۔ با وشاہ نے سیدسالار سے مزار برندر ح صائی اور خانبقا اسعودی کے مجاوروں کو انعام واکرام سے مالا مال کیا۔ مختفلی نے فواجیل كو عجرائ سے اور آگے رواندك اكر عين الكك كے لتبيہ سيارى لكسنوتى يى نہ جانے باكين اورجولوگ كر قحط ياسلطاني قهروغضب سے جان بكاكر ديلي سے آوارہ ولمن مو كلے ميں اورا و دھ یا طغیر آبا دہیں تقیم ہیں اُن کو بھراُن سے ولحن اُسلی کی طرف واپس سیصیح خواجه جها س کواس جهم بر روایته کرے با ونیا ه خود و بلی آیا ۱ در خواجه جها س می پنی بروکرده فدات کو انجام دے کر مبدسے مبد باوشاہ کی خدمت میں پہونج کیا اس درمیا ن مر حاجی رحب ا دراشیخ انشیوخ مصری فرمان نیابت اورخلعت خلانت مع علم ا مارت مجم خلیفہ کی طرن سے ہے کر دہلی کے قریب بیبو بنچے۔ با دنتا ہ نے تمام میپول اورار کان میر ما تحد ہے کر استقبال کیا اورجب ان توگوں کے قریب پہوٹیا **ک**ھوٹرے اُتراا در فلیفہ کے فرما ن کوسر پر رکھا اور اُسی طرح کو ٹنگ سے دروانہ ہے تک پیادہ پا آیا اورخلیفه بغدا دیے مرسله قران مجیدا ور حدیث کی متند کتاب مشارق اور موان آر كوانب سامنے ركھكر لوگوں سے فليفه كى سبيت انبے لاتھ برلينے لگا جوحكم كه باوشا ه کی طرب سے نافد ہوتا تھا وہ فلیفہ کی طرب سے منسوب کیا جاتا تھا اور بادشاہ اپنے فِرمان مَیں بھی لکھنا تھا کہ امیرالمونین آبیا ایساحکم صادر فرماتے ہیں۔ محتر تعلق نے شیخ انٹیوخ مصری کو انعام واکرام کے ساتھ خصت کی اورسٹنمار دولت اور بشی بہا جوا مرات خلیفہ کے لیے بلورتحفہ اُس کے ہمراہ مصرروانہ کئے۔اسی دورا ن میں ایک تخدوم زاده عباسی جوطفائے نبی عباس کنسل سے تھا دیلی آیا۔ با دشاہ نے بيه إلى كك اس مهاس ثمانها دسير كا استقبال كيا اور دولا كمه تنگه سفيدا ورايك ركن اور كونتك ميري ادربا فات متعلقه كالمام معمول شابزاد سے كى مددمعاش ميں غايت كيا حب وقت من مُرَادُه بادناه سے منے آنا عالو بادشاہ خنت سے اُتر كرجند قدم أس كا

استقبال رکے تخت کک اُسے لا آا اور اُسے اپنے پیلومیں عُکمہ دے کرخوداُس کے پاس مودب مبنیتا تعا۔ بادشا ہنشور نیابت کی خوشیاں مناہی رہا تھا کہ اُسے اطلاع ملی کمہ مر بٹواری کا علاقہ اور دولت آباد تتلغ فا س کے گاشتوں سے ظلم دستم بیسے ویران اور بربا و ہور ہاہیے اور صل مالکزاری کا یہ مال ہے کدوس کی عبکہ ایک بلی شکل سے وصول ہوتاہے باوشاہ نے ان غرض آمیر ہاتوں کا فوراً اعتبار کراییا اور تتکنع خال کو جوانصان بروري اورحق سياست مي افيے ذمانے كا بترين ميوبه دار تعا دكن سے ولمي بلايا اور مُكم دياكه جببك كوئي امير وكن كاصوبه دار مُقرر مو مُلغ خاب كابعاني مولانًا نظام الدین الخاطب به عالم الملک منصرانه اس فدمت کو انجام دے اور کمک کے أتظام اور نہات کے انجام دینے میں کوشش کا کوئی وقیقہ اٹھانہ رکھے یقلع خاں اس زلماني مل اس دوض كے تعير الى مير، جوآج كل دوض مختلوك نام من شهور به حان دول سے مصروف متنا باد نساہ کا فران باتے ہی فتلنع خاں نے حوض کا انجام مبائی کے سپرز کیا اور ایا اندوخته خزانه رائتے کے برخطر ہونے کی وجہ سے ساتھ نہ لیجا سکا۔ اورتمامرد م " طعدوها را گڑھ میں رکھکر فو د مبلد سے مبلد دلمی روا نہ ہوا۔ دھارا گڑھ سے حصار اللے کو ہ مرا دیہے۔ یہ معمار دامن کوہ میں اسطرح بنا یا گیا تھا کہ اس کا ایک ضلع بیاز سے قایم وتاتھا ادر بآتی معدار جونے اور نغیرے کمینجا گیا ہے اور دولت آباد اس قلعہ کو کہتے ہی جوبہاڑ کے بور تعریکا گیا ہے مشور نیابت بونے ہی باد شاہ نے خبرعاً اور عقلاً برطرح بائی مکرای کوحق سجیکرامور مبا نبانی برنئے سرے سے فور و فکر کرنی تسروع کی قتلنع خال منے آتے کی نیادور مکوست نثر وع زوا اور و کن چارضلوں بِنِقْسِم کیا گیا اور مرضلع ایک جدا اميري مُراني مِن حِس كُوتْ مَدار كَتِنَ يَقِير مِيرِ دكيا كيا ومُحْرَقَعلَ في عادالمك انْجِ عالَ ادر شجاع روز گارمتیر کو وکن کا سبه سالار مقرر کیا اور سردارا لملک ادر یوسف بقراحیے امیان مقدکواس سے ہمراہ دولت آبا وروانہ کیا۔ بادشاہ نے دکن سے خانصے کاسات گرور زرسنیدىر مقاطعه (منیكه) كیا ادر برگنات كانتطام اغیس امیرون سے سپردكیا ادر جدید تقرريا فتدافسرو فو مايت كروى كدبركاميس عالم الملك سيمضوره كرت رمين اوشاه سے آس اتنظام نے دئون اور اہل دکون کو سرمزراور طلین نہیں اور ملک سے باندیے تعلغ خان کی معزولی اور حدید ضلع دار در کی ہے رثمی اور بداع الی سے برنیا ن جو کئے

دکنی رعایا کا ایک بہت بڑا حصہ تو آوارہ وطن ہوگیا اور جو کید بج رہے اُنھویں نے بغادت ادرسِ شی بر کمر باندھی ملک کا أنظام بانکل درم برم بروگیا اسی طرح مراتفل نے عزير مارنا مي ايك رويل اورسفلطبعيت عن كوالوكا صوب وارمقرركيا- إوشاه ني علتے وقت عزیر حارے کردیا کہ مجھے فوب معلوم ہے کہ اوب سے سرجد یوفتنہ سے بانی امیران صده بین ان سرمشو س سے وقع کرنے لیں بوری کوش کرنا اوران کو میدیشد ا پنے سے مغلوب ا در مرعوب رکھنا۔ باد شاہ دکن ادر مالو یکی میموں سے فراغت کرکھے عیر سرکدواری وابس آیا اور ملک کی آبا دی اور زراعت کی ترقی می*ں جان دول سے* کوشش کرنے لگا مخد تفلق نے ملک کی سرمنری اور آبادی رامانے کے لیے جند قوانین دضع کئے یہ فانون اسلوب کے نام سے موسوم اور امیر تو تی کے تقب می شہور ہوئے با دشاہ کے ان جدید قوانین کمیں ایک اسلوب یہ تھا کہ تمیں درمیں کروہ زمین کو آیک داره فرض کیا جاوے اور سرایسا دارہ ایک بخص کے اس شرط بر سرد کیا جائے كراس مفرد ضدوائر الرئام راوع استحقيق بارى كے قابل بناكراس میں زراعت کرے ادر اگر زمین مزروعہ ہے تو معمولی پیدوار کو گڑھانے کی کوشش کیائے اس کام کو انجام دینے کے لیے تقریباً سوشقدا رہی مقرر کئے گئے ملک کے بہت سے فان ومال برباد جوموک کے مارے مرب فق زراعت کی طرف شنول ہوئے۔ان غربیز ں کے علاد دلعفن اہل ملک حرص وطمع کا بھی شکار ہوکراس حدید اسلوب پر كاربند بوكئے ـ يه دريزراعت بيندگروه انعام وتفادي سے سلے مي وقع فوق فراندائي سے روبیہ وصول کرتا تھا اور شاہی عطیئے کا بیٹیتر طعبہ اپنے طروریات نندگی میں جج کرکھ سلطاني تنبروغضب كانتنظر مبيما بروا يقار

دوسال کے عرصے میں تقریباً سرلاکھ ننگے اس مدمیں صرف ہوئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر باد ثباہ تھانے کی مہم سے زندہ دالبس آ ما تواس گردہ کا ایک شخص ہی زندہ نر بجبا۔ محروفلق سے زمانے میں دو مرتبہ تھا چڑا اور سرقعط نے تقریباً تین سال لوگوں کو مثالہ یہ مصد میں کما

غرض کر عزیز حاربا دشاہ سے فیصت ہوکردھارا پہونجا اور مہات ملک سے انجام دینے میں شفول ہوا۔ عزیز نے ایک دن امیران فتلہ ہ کی دعویت کی تقریباً سم

امیراس دستہ خوان برموجود تھے ۔اس ما عاقبت اندیش نے دکن اور الور کے امیان صع مستميح أتننه وفسادب بالكل غانل موكران اميردك كوكن حيليس تدتيغ كيا عزيز خارنے بادشاہ کو ابی کارگزاری کی اطلاع دی اور با دشاہ نتے اس فقٹ انگیزونرزی مو دولت خوای کی ایک بہت بڑی شال مجھاعزیز نامخار سے بیلے طعیت اوراسپ فاش رواند کیا ادر بنی خوشفو دی کا اطهار کرے اس کی حوصلہ افترانی فرائی۔ یا دشاہ نے عز نرکونودیمی نگعت دانعام سے سرفراز کیا اور دارالحلافت کے امیروں کویمی برایت کی کر سرامیر زنیام وتحالفت کے عزیز کے کارنایا س کی قدر دانی کرے۔عزیز کی اس كارًزارى فيه باولغاه كوسفلول اوراراذل كى تربيت كاشيدائى بنا ديا-اورسفله طبعيت مے لوّ ہوشای فران سے سرموتیا وز زکریں سلطنت سے اہم کاموں تیمین کے گئے اور بادشاہ سے مقرب مامور بن كرفانداني امراسيمي بلندا دربالاترنظرانے لكے نجیان مطرب بجد گجرات ملتان اور بداؤں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اور سیسر باغبان سے برتركونى ووراآوى سلطنت مي موجود نه تعا وزارت كے عبدے ير فايز موا - ان ے ملادہ نیرور حیام۔ میکائی نان بائی اور شیخ بابوباب جولال باوشا و سے تقرب خاص بن كربِّے برے ماكيردار ہوئے اورسلطنت كے اہم كام انجام دينے لگے۔ احرآبادكا ایک غلام شمل نام جوصورت اورسیرت میں اپنے مره و کا باترین اوی تفا در کیات بناياكيا - بادشاه ك اس سفاد نواري كاسبب يرسيان كيا ما ايد كد بادشاه اكثراني مناکی سے رعایا کی نوزیزی سے احکام جاری کیا کرتا تھا اور عال اور فرزا نامیر پر مجمل له رمایا کی بینج کنی میں ملک کی تباہی اور سلطنت کا زوال نیہاں ہے باوشاہ کے ان اٹھا کی اِبندی نبی کرتے تھے اور ایسے فرامین کولیت و مل میں ڈواکر آیام گزاری سے فریب رمایا کی مان بجاتے تھے۔ بادشاہ ان عاقبت اندنی امیروں کی اس کاردوالی کوس نظرے دکھما تا کر جو کھ یہ لوگ شریف اور شریف زادے ہیں ان کے دل میں میری ا دات اورمیری بات کی کوئی قدرنیں ہے اس کیے اس نے اسے سفلہ طبعیت اور کرور مزاج حکام مقرر کرنے ماہے جن کو احکام شاہی سے سرمو کا وزکرنے کی مجی بهت منبو فتصريه كم جب عزيز خارك اس ناروا خوزنړى ادر باد شاه كرتحيين وآفري کی صدا کمک کے برگوشے میں بہرنجی توسلطنت کے تام امیران صدہ ایک جامی ہوک

وقت اور موقعه کے منظر کمربتہ تیار ہوگئے۔ای دوران میں مکت بل المحاطب بی خان جہا عِ حال مِن مجرات كا درير مقرركيا كيا تما اپنج صوبے كے زانے اور ہا كاكا و كے محورے جواس نے گجرات میں جمع کئے تھے اپنے ہمراہ لے کر دلیٹی اور برو دہ محدات سے دلی آرہا تھا۔اس نواح کے تام امیران صدہ نے لک تقبل پر حکد کرے تام ال اور خزا نہ لوٹ لیا۔ فان جاں اس طرح لٹا ہوا مرے حالوں نبروالہ کی طرف روانہ ہوگیا. بادشاہ نے اس واقعے کوننا ادرانتہائی غیظ و غضب کے عالم میں مجرات کے سفر کی تیاریاں کرنے سکا تقلع خاس نے ضیائے برنی مولف فیروز شاہی کی معرفت بادشاہ سے عرض کیا کہ دیوی اور برد دہ کے امیرول کا نتیذا بیا تہلکہ انگیز نہیں ہے جس سے فرد کرنے کے لیے بادشاہ سفر کی زحمت گواد اکرے۔ بادشاہ کی مرحمت شا بانہ سے مجھے اننی قدرت عامل ہے کراس آگ کو آسانی سے بھا کر تمنوں کو فاک باور کمنا ہو اورننریا فنال ہوتاہے کہیں با دشاہ کے سفر کرنے سے اور دور رے خوابیہ منتنے ایسے بیدار نہ ہوجائیں کہ ان کا تدارک کل اور دُسْوار ہوجائے ۔ ہا دشا ہ نے قتل خاں مح معرف بربائل توجرري اوراني جرب بهائي مك فيرذركو انبا نامب تقررك خان جاں اور ملک كعيركوفيروزكى مدركے ليك ولى مين حيورا ادر خود شكامية ميں دار الخلافت سے روانہ ہو کر تصب سلطان بوریں جو شہرسے بندرہ کوس کے فاصلے بر آبا دے تھم ہوا تا کہ سارالشکر با دنیا ہ کے علم کے نیمیے تیم ہو جائے ۔ با دشاہ بارکابیم تفاكه عزيز حارى عضى اس مفهون كى بيونى كه ايونكه اميران صده بيوفا اورفتنه الكيري مے خوگریں ادر میں ان سے بحد قریب کے مقام رحمہ رن ہوں اس لیے دھار کے لشکر کو ترتیب دیران کی سرکوبی کے لیئے روا نہ ہوتا ہوں با دستا ہ اس خطا کوٹر مکریتیات ہوا اوراس نے کہا کی عزیز خارنا تحربہ کاراور اُسین جنگ سے نا بلدہے عنقریب اس ت قتل کی خرآیا ماہتی ہے جنائجہ ایساہی ہواکہبت جلداطلاع لمی کہ باغیول سے سائ عززخار کے اوران خطا ہوگئے اور خوت زدہ ہور کھوڑے سے گر رادر کون نے اس کو گرفتار کرے بری طرح تد تین کیا ۔ جو تعلق سلطان بورسے روان مواللک من اننائے رامیں بادشا و نے منیائے برتی ہے کہا کہ اگرچے لوگ تھے ہیں کہ ملک شمے نقنے باوشاہ کی سیاست سے بیدا ہوتے ہیں لیکن میں اینا او تعطل اور بے کارر کھفا

نہیں جا بتا۔ بادشاہ نے مورخ برنی سے پوچھاکتم نے تا بنج کی اکثر کتا بوں کامطالعہ کیا ہے تم بتا وکہ من موقوں پر بادشاہ کی سیاست حق بجانب ہی جاستی ہے علام برن نے کہا کہ تا بنج کسردی میں کھا ہے کہ بادشاہ کوسات موقعوں برسیاست کزمالازم ہے پیمفت گانہ جرائم حسب ذیل ہیں۔

(1) دین تل سے ارتداد کرنا

ر ۲) عمداً خون ناح*ق کر*نا

(م) بیابتا مردکاشوہر دار دورت سے زنا کرنا

(۴) باونیاه دقت که ساتنه بغاوت کرنه کاخیال کرنا (۵) نمی متنه بغاوت کا سرلئگرن کرنسا د بریا کرنا

(۱) رعایا کا سرشور ، سے واقعت مرکے بافیوں کو تھیار اور رویہ سے مدودیا

دِی) باونثا دیمے تکم کی اہانت کرنا اور پوری طرح اس برعل ہیا نہ ہونا۔

می تعلق نے بھر بوچا کہ ان سوں میں عدیث میج سے کن اقسام کی مطابقت ہوتی ہے۔ علامہ بن نے جواب دیا کرمیلی تین عوں کی بات سیج دنیس وارد میں میں اتداد

ہوں ہے۔ علامہ رک میں ہوب دیا گہریں کی موں کا باسیج عدیں داردیں میا اللہ: بنا اورتش کے احکام فقہ اورا جا دیٹ برتفصیل سے ساتھ مندر ہمیں باقی حار قسیس صلاح ملک کالحاظ کرکے خاص با دشا ہوں سے لیے تجو نرک کی میں۔

می اتعلق نے کہا کہ قدیم رمانے میں رعایا کے افعال میں سلاست ردی اور اقوال میں سیانی یا کی طاق تھی لکین اس زمانے میں بیکیاں برائیوں سے بدل می میں اور گروش وزرکار

نے میرے انتخلق خداکے ون سے رکمین کئے ہیں۔ میری سفاک کا بول ہی جاتمہ برکستا ہے کہ یا توفلوق اپنی برکرداریوں سے بازائے اور یامیں طالق کے باس جلاماد۔

تم فورسے دیمیوکر بھے اس سیاست کے بغیر جارہ نہیں ہے رعایا ابنی براسالی سے باز نہیں آئی ادر سرے باس کوئی ایسا داخمنداور فرزانہ در پرنہیں ہے جابنی کمٹ کل سے رعایا کورگئنہ نہونے وہ ادر اُن کی روک تھام رکھے۔غرفسکہ با دشاہ اینے

ے رہایا و رصد ہونے وقع اوران کی رون تھام رہے۔ امر مسام ایپ رنگین فسا فیسنا یا ہواآگے بڑھا ا در گجرات کے قریب کوہ الوگرہ مگب یہونیا محر مثلات نے اپنے ایک معتبر امیر شیخ معزالدین کو باغیوں کی مرکوبی کے لئے آگے روانہ کیا میزلدین

اہیے ایک عبر امیر بچ معرار این کو بامیوں م سربوب سے اسے روانا می ایورانیں دیوی کے نواح میں بہونیا اور خواجہ جہال مبی اس سے الملایشا ہی امیروں ادربافیوں

میں نوزیز جبگ ہولی باوشاہی امیروں کونتے ہوئی اور باغی شکست کھاکرمیدان جبگ سے جاگے ۔ با دنیا ہ او بھر او میں جو کر صروح آیا اور دہیں اس نے تیام کیا اور مك تبول اورعادا لملك وريالما لك كواسران صده سے تعاقب مي روائميا. عدداللک نے دریائے زیدا سے كنارے ميونكر اكثر باغيوں كوتہ سے كيااوران كى ادلاد ادراک کے حاشینسینوں کو گرفتار کرلیا۔ باغی امیروں یں جورندہ بچے انفول کے ماند یومنا بع مکلا نے وامن میں بنا ولی ماند ہونے یا دشاہی قبر و فضب کا اندازہ كرك أن اميرون كوتافت وما راج كرك النيس خته ديرفيتان ما أل كرديا ادراس طرح گرات ان امیروں کے قلنے سے بائل صاف ہوگیا۔ عادالکا نے چندر ور نربدا کے کنارے مقام کیا اور شاہی عکم کے موافق اگرامیروں کوٹل کیا۔ جولوگ کٹاداللک کی تلوار سے بچ رہے تھے وہ اطرات کو نواح میں آوار گل دیریشا کی کی حالت میں متش و گئے بادشا ہ نے تقور سے ونوں بھر دچ میں تیام کیا ادر بھر دچ کنیایت اور نیرور موسے گرات مے مشہور تبرول کا مال وخزانہ جولوگوں سے ایس بچے رہا تھا رروشی ان سے چىين كرشاېي خزانے ميں داخل كيا- اہل گرات ميں جو زراسابي شقبہ محياكيا بادشا**ە نے** اُسے موت سے گھا ہے آبارا اوراس فساد کو اس طرح سالیا کہ دوسرا فطیرانشا ن متسرح سِلے نقنے سے بی زیاد د خطہ ماک تھا جاگ اُٹھا۔ حَرَّتَعْلَق نے زینِ الدَینِ رَامْد جومجدالدین جم خطاب سے شہور تھا اور کن الدین تھا میسری سے فرزند کو جواس عصر بھے نامی هندا ور متند پرداز تنے دولت آباد روانہ کیا۔ ان امیروں کو مکم ہوا کہ دولت آباد کے اہل ضاد نوا ہ امیران صدہ ہوں یا کوئی اورسب کے سب گردنار کرے تہ تبیغ کردیے جائی*ں* لکین ان امیروں کی روانگی کے بعد اپنے اس حکم پر نا دم ہوا اب بادخا ہ نے بیر مناسب مانا كدان باخيوں كو اپنے حضور ميں بلاكر تأتيع كرے محتفظت نے مجد الدين وغيره سحه بعد ملك على افسرجا مار اور ملك اجد لاجين كوجو اميرضسرو كيغرز قريب تے تملغ فا ں کے بھائی مالم اللک کے یاس فرمان نے کردوا ندکیا اور عالم الملک کو لكهاكراس نواح مح تمام منهوراميران صده كوايك سرار بانيج سوسوارو للحميت سے ملک علی اور ملک الحریے ہمراہ شاہی حضور میں رواز کرسے میا لم الملک نے رائجور - مدگل یکلرگه ـ بیجا بور میخوتی ـ ابراغ ـ کلیر بهبری ـ برار ر ا در رام گیر دغیره مای

شہروں کے امیران صدہ کو دولت آباد بلایا۔ م انکب محروسہ سے امرا با دشاہ کی میاست اورخوزیزی کے انبارس کھے تھے اور شخس کا نے فود درراتھا عالاللک نے کمک علی اوراحدلاحین کولطور عالم ان امیروں سے لانے کے لینے رواز کمیا. ان امروں نے نصیرالدین علی تزلباش، ما جب -حسام الدن مخیل تح اورن كائل وغیرہ نامی امیروں کو بڑی کوش سے گئر گریس بنے کیا اور انظیس بمراہ کے کردوات آباد روائد موسف \_ يه اميردوات آيا ديويف أو عالم المنكب ف أن كوبادا اكفيت میں رواند کیا جب یہ قافلہ درہ مالک یونی کے ایس جو کی اور دون سے ررمیان واتع ہے ہوئیا تو فرترا رہ امیر بادشاہ کی سفاک سے اور نوٹ روہ ہو کے اور اُفوں نے ایک اُنجن منیا ورک ترتیب ویکر باہم یہ طے کیا کہ بادشاہ کا ہیں اپنے روبرہ طلب کرنا ہا سے مل و نوزیزی کا فرمان ہے ظاہر ہے کہ میں اپنے کوبکری کی فیج انیے ہاتھ یانوں بان مرکزان جان ایسے برح تصاب کے سروکرنا یا تکاعقل اور دور اندنتی سے بدیر ہے سرہے کہ ہم ایسے سفاک مالک کے مقابلے میں بغاوت بر ر پاندھ رانی جانیں کائیں۔ آن امیروں نے یہ شورہ کرے افسران شاہی برعین کوچ کیے وقعت حملہ کیا اور احدلاجین کوتش کرکے اس سے تمام مال ومتل*ع کولوط لیا*۔ مركب على جايدار نبيه ابني جان بجائي اور عماكما جوا رام كرميرونجا- اميران صده نوراً بيك اوراً ضوں نے دولت آباد کا ما مرہ کرایا اور تام شم و فقر برایا قبضہ کرکے اسباب وخزانہ برالکانہ تعرف کرنے گئے۔ان امیروں نے عالم الملک کو اس محصن کوک کی دجہ ہے کئی طرح کا نقصہ ننہیں بیونجا یالکین دوسرے اتمام شاہی عاملوں کوبیدیغ تہ بن کرمے رکن الدین تھا نمیسری کے فرزند کوھی موت کے گھاٹ اُمار دیا اور دولت با کانزانہ ابس میں میں کرسے بادشا ہ کی سیاست سے بنجون و *خطر مو گئے۔ گرات کے نقی* اميران صده جوسلطاني قبروغضب سے درے ہوئے فیکلوں اور جمار يونس جي ہوئے تھے اپنے دینی بہائیوں کی کامیانی کی خبری سن کرافٹیں سے آملے۔ان تمام امیروں نے آمکیل نخ کو دخص و نتجاعت کی میم تصویر تعاانی سیرداری سے لیکے متخب کرے ندیال بن المیل کے خطاب ہے البا با دشا وتسلیم کرایا جمات تعلق تے بھر ج میں سارا دانعہ شااور آسی دقت باغیوں کی سنبید سے لیے وکن روانیوا۔

إدشاه اس سال معروج سے دوارت آباد آیا۔ امیروں نے بھی ابنی فوج سے برے جائے اور الرائی کا بازار کرم ہوا۔ ان امیروں نے محاتعات سے مقابلے میں ایسے جہرمردائی دکھائے کہ اوشاہ کامیندا ورمیرہ بالکل درہم دریم ہوگیا۔ قریب تھاکہ بادشاہ کی خودکوئی صدر بہونیے کہ امیان صدہ سے مقدمتدالجیش کا افرشای الکرکے بالقور تل موا۔اس امرستے نتل موتے ہی چار نرار موارمیدان فبک سے بماکے۔ اس درسیان می رات کی سیابی می زیاده سیل تی اورطونین ایک دوسرے کے مال ے بخرایک جدا جداست بھا کے اور سرفرتی میدان جنگ سے حوالی میں فیمدرن ہوا۔ امیران صدہ نے بھر بزم مثا درت منعقد کی اور باہم یہ طے یا یا کہ اعلی مخ تطع کی حفاظت کے لیے تھوڑالٹگرانے ساتھ ہے کردولت ٹابادیں قیام کرے اور بقیہ امراُ گلبرگه بیونچگرانی انی جا گیروں کا انتظام کریں ۔جب با دشا ہ دولت آباد سے دی کرے سرحدوس کے با سربوجائے توید اسر میریجا ہو کر تقید ہم کو انجام دیں اس قرار دا د کیے موانق آمیل قلعہ دھارا میں جو غلہ اور تمام ضردریات زندگی کی جبراوں سے معورتها بنا وگزیں ہوا اور دوسرے امیران صدہ دن این سن گانگومی دافل تعابی انی جاگیروں کوروانہ ہوگئے محرتفلق نے اپنے مشیرعا واللک کوجواس کے قبل ان امران مده سے المحورمی نکست کھا کرندر بار مسلطان پورس زندگی سے دن بسر کرد ہاتھا و دسرے نامی امیروں سے ہمراہ باغیوں کے تعاقب میں گلبرگے روانہ کیا اور خود دولت آباد کے کوشک فامس میں مقیم ہوا۔ باد شاہ نے دولت آباد کے اکثر باشندوں کو امیرنور وز گر کھیں کے ساتھ دہلی ردانہ کیا۔ با دنیا ہ نے ایک فتح نامہ می امیرنورور کے ہاتھ دہلی روانہ کیا اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ جامع محدد ملی کے منبر رفتے نامہ ماا دار مبند پڑھوا کر نہری نوشی سے شادیا نے لجائیں جھڑتعلق نے فلعددماره كاسخيركا اراده كيا اورمبنارساي اورسادوس ك ساقه فلع كامامره رلیا۔ ہرروز جبوئی حبوئی اڑائیاں ہوتی رہی اور قلع کے اندرا دربا ہر ہرجا بطرف فون کی ندیا کہتی قبیں تین نہینے کال اس عالت سر مزرے تھے کہ الاہ محارث سے خرآئی کہ مکسمنی صغدرالملک کے علام نے جو فودی احدایا بنواج جان کا غلام تھا فسا و برما کیا ہے ۔ طفی نے امیران صدہ کے کومتانی بنا ، گرفتہ کردہ کو

ا ینایم آ دا زبنا کر نبر داله می قدم جائے ہیں اور ملک منطقر نا نب سنے معزالدین عا کم کجات کوتل کرے اس بغاوٹ مینیہ نے معزالدین اور اس کے عالموں کو قبید ارلیا ہے اور کنیابت کو غارت کرے اب مروج سے قلعے سے بنیجے نیمہ زن <u>ب</u> یا ہ اس خیٹروشن کر کھو اگیا ۔ مخد تعلق نے خدا دندزا دہ ملک توام الدین کو نیخ رہارالیون ملگرای اور طبیر لجیوش وغیرہ طبیے نامی امراکے بمراہ دولت آبا دے محاصرے کے لیے جیور اا درخود حبد سے حبر گرات روانہوا۔ با دشاہ ساکنا ن دولت آباد کے بقیہ اوگوں کو بھی اپنے ممراہ دہلی سے جلاد کھنیوں نے شاہی سنکر کا تعاقب کیااور نید راتھی اور فزانے کو لوٹ کر میت سے شاہی سامیوں کو تہ تنے کیا بادشاہ دریائے زید کوعور كرك بعروج يهونجا كحفي با دشاه كي أمدكي خبرس كر مجروج سے كنيايت وابس آيا- بارشاه نے ملک یوسف بقرا کوائس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ حوالی منبایت میں طنی اور بقرامیں لڑائی ہوئی اور پوسعی اکثر معبر نوجیوں کے سمراہ سیدان جنگ میں کام آیا۔ یوسٹ کے باقی انرہ ساہی بھاگ کر آ دنیا ہ کے مشکر میں نیا ہ گزیں ہوئے۔ طنی کی سرکشی اب اور بڑھی ا فرائس نے تینی مخرالدین اور اس کے عالموں کو آب خانے سے نكال كرتة تنيخ كيا. بادشاه غف عد تمرآنا مواكنيات روانه مواطفي كنيايت عد بھاگ کرایا دل میں جواب احد آباد کے نام سے موسوم ہے بنا مگزیں ہوا۔ بادشاہ مجى طنى كن تقش قدم برطلا اور بت جلد احداً بادبيو بخ كيا لمنى في احداً بادكوهبي جورا اور نبروا رسی مارمقیم موا- با رشاه نے کثرت بارش کی وجدے احدابای ايك سبند تيام كيا- اى درميال مي خرببوني كمنى في الحيى خاص مبيت موغال ہے اور نبروا لدے احد آباد کی طرف ردانہ مو کر گرفتی میں فیمد زن ب اور از نے کے پنے طیار ہے۔ مخد تعلق نے عین برسات میں اساول سے کوچ کیا اور رُدھی ہونیا۔ دونوں نشکردں کا مقابلہ ہوتے ہی طنی ا درائس کے بیمراہی ضراب کے نشد میں منزار ندائیان توم کی طرح با دشاہ کی فوج بر ٹوٹ بھے ایکن ج کدان مخوروں کے سامنے با تعیاد ساکھ تو ارکھٹری تھی ان کی کھے کاربراری نہوشکی اور شکسست کھاکر ورخوں کی جھنڈس ممس مھنے ۔ اور جھا ڈیوں سے دائتے سے بھاگتے ہوئے نہروالہ بہونے مغنی کے بالجنوسای جواس مجلوری بی رہے وہ گرفتار ہوکر بادشاہ کے

حكم سے سزایاب موئے مخل تغلق نے یوسف بقرا کے بیٹے کو باغیوں کے تعاقب میں رواند کیا۔ یوسف کوراتے میں دن تام مواا در رات ہوستے ہی اُس نے ایک جگر تیام کیا۔ انی کو موقع مل گیا اور آنے اہل و عال اور علقین کو مراہ ہے کرنبر والسے مام اور دریا کے رنبر والسے مام اور دریا کے رنبر والسے مام اور دریا کے رنبر والسے مواجوا انتقالی طرف بھاگا۔ محد معلق میں بن دن ا دنیاہ گرات مے معورا در سربنر کرنے میں شغول ہوا۔ سوب کے تا م مقدم آ را جہ سرطرت سے باوشاہ کی حضور میں حاضر ہوکر محضاوز ندرانے مثلیث کرنے ۔ سرخص شابی انهام وارام سے سرمراز بوامخانگات کی کوشش ادر انتظام سے گرات کی یرینانی رفع ہونی اور لمک میں سرمبری کیے ہتارنایاں ہونے لکے طلنی کے چند منہورانکری جو اینے امیرے جدا ہوکر را نمندل کے دامن میں بناء گزیں ہوئے تھے ان کے سر می راج نے قلم کرکے بادشاہ کے فدمت میں روانہ کینے . کم دُفان گوات کی مہات نے انجام وینے میں مشغول ہی متا کہ اسے معلوم ہوا کہ دکن سے جوابیر اِمثاہ سے تنکست کھاکر ادھراً دھ منتشر ہوگئے تھے بھرایب جامیع ہوئے ادر من گانگو کی سرداری میں اُنفوں نے نقینے کی آگ بعر کا تی اور شاہی مشیر عادا لملک کو تاتیج کوکے خدا وندزاده توام الدين اور ملك جوسرا وزطهر إلجيوش وغيره عال شابي كوريشان كرك الوركى طرف بمركا ديايد - إمطيل ع مبى دولت آبادك تطبع سينظل كران اميرون ت الله المل في عكراني استنفا ديديا ادراميران مده في سن ما أكوكوللان علاءالدین کا خطاب دیکردکن کا فرانروانسلیم رایا ہے۔ با دشا واس فبرکوئن کر ہجید رنجيده بهواا ور دل مين مجمأكه جو كمجه بيور ما ہے سب أسى جند روز وربياست كانتج ہے حب نے نبروالہ میں بادشاہ کے سفاک ہاتھ رعایا کے خون سے زمگین کے تھے۔ مخدّتغلق نے چند روزسیاست سے کنار کاٹنی کر بی ملک فیروز یرخواجہ جہاں ملک وزنین میدرجهان ادرامیردنیعه دغیره نامی ارکان ملطنت کومع ان کی نو<sup>د</sup>وں کے دس كانكوكى سركوبى سمة كيف ولي سے اف إس بلا انكين محد تعلق كود من كي افيالات سے برابریں معلوم موار م کوفس کا مگوفے بہت بڑی جمعیت اور توست مال اکل ہے۔ باوشا و نے ان خروں کی بنا برامیروں کا اس معم برعبیا متوی کیااور مارادہ

کرلیا کہ گجرات کی مہم اور کے نال (جو ناگڈہ) کی تنجے کے بعد خود حن کی مرکوبی کے لئے د كن روا نديمو . با دشأه نے كجرات ميں دوسال قيام كيا - بوللا سال تواشر كي ترتيب اورنی عمرتی میں صرف ہوا اور دوسراسال با دشاہ نے کرنال کے فتح کرنے میں حرف کیا۔ کرنال کے تمام تھیئے اور راج بھی مطبع اور باجگذار ہوکر باونیاہ کی حضوری میں باریاب ہوئے اورکٹاکار دیوراج کھی شاہی ملقہ بگوشوں میں دہل ہوکر باوشا مک مہر با نیوں سے *سرفراز ہوا۔ ن*ظام الدین احد سے بیان سے تویہ ظاہر موتا ہے ک<sup>ے خ</sup>تعلق نے صوبہ کرنال کو فتح کرے اس نواح کے را جائوں کو اپنا با جگذار نبایا کین صیح یہ ہے کہ کرنا ل کے قلعے کو سوا محمود ٹناہ گجراتی کے اورکسی فیرماں روانے فتح نہیں کیا بلکہ پر معلق نے رام کی اطاعت کو کانی مجر قلعے کی سخیرے باقد اُنظالیا۔ علام صیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ خوتفل نے اسی درمیان میں ایک دن مجھ سے کہا کہ میری سلطنت کے برعفنومین فحکف امراض بیدا ہو گئے ہیں اگر ایک کا علاج کرتا ہوں تو دوسری بیاری برحتی ہے تم نے جنکہ تابریخ کی کتابوں کا بخوبی مطالعہ کیا ہے تھاری اس بارے میں ئے ہے۔ مورخ برتی تکمنا ہے کرمیں نے عرض کیا کرمیں نے ایک تاریخ میں دیکھا ہے کہ اگر کسی فرمانرواسے اس کی رعایا نفرت کرنے لگے اور ملک میں نساد ى آك روشن موجائ توباد خا دكوي مناسب ہے كديمان يابيك كواينا جاتشين بناكرخود خلوت فغین موصلے اوراگر تخت سلطنت جبورنا گوا را بنو تو ان با توں سے بر*ېنيرکرے جن سے ربایا کی نفرت ميں روز بروز* اضا فه مولات ـ ما د شا ہ نے منا<u>ئے رائ</u> جواب دیا که نه بیرا کوئی ایسا فرزند ہے جو بیرا قائم تقام ہوا ورند میں سیا سبت سے كذار اس موسكتاً مول جو يجه مونام وه محفاس كى بروانس م ے ستو دستو دنشو دگوستو چیخو ابر شد بمخت*فر ب*که ندل میں جو کرنال سے بانچ کوس کے فاصليراكادب بادشا وباريرا فبل استكار باركشاه كوندل بوتغ محرشطان في يُسكر الكيم نے دہی میں وفات یائی خواج جال اورعمادا للك نائب وزيركو ولى روانكيااور مخدوم زاد وادر وور برے ارکان سلطنت کو دہلی سے اپنے یاس بلایا یا دشاہ کومل بہوئیا اورامرا مے وہلی انیے خدم اور اساب شاہی کے ہمراہ بادشاہ کی خدست میں حاضر ہو گئے۔ با دشاہ نے دکن کی مہم کے لئے نشکر آماستہ کیا اور میاری سے

ہی فی الجلہ اُسے سعت ہوگئی۔ محرات المعالی نے دیبابیور۔ ملتان۔ اجہد اور سیوستان سے کفتیاں شخہ کی طرب بلوائیں ادر کوندل سے روا نہوکر وریا کے کارے بہونجا باذناہ طفی کی سرکونی کے بلے دریا کے باراً ترا اور نشکر اور اُلتیوں کے ساتھ دریا ہے دریا ہے دریا ہے ساتھ دریا ہے دریا ہے ساتھ دریا ہے سیا ہیوں کا نشکر صبے امیر فرغن نے بھی تعلق کی مدد کے لیئے روا نہ کیا تمام اور کی سیا ہیوں کا نشکر صبے امیر فرغن نے بھی تعلق کی مدد کے لیئے روا نہ کیا تمام اور کی اور ان کیا ہا ور اور کی کہ داخل کی تعلی کہ دان اور ان کیا ور ان کیا دن کیا اور ان کی کہ داخل کی تعلی کہ ماشور ہے کا دن کیا اور ان کی کہ داخل کی تعلی کہ ماشور ہے کا دن کیا اور اس کی کہ دان کی کہ داخل کی تعلی کہ دان کیا در ان کیا در کیا رکی حدت سے بریٹائی اور اصطرب میں اضافہ بوتا ہا تھا بہاں بھی کہ اکری میں بنہاں بوائی تعلی نے مین نرع کے عالم میں بنہاں بوائی تعلی نہ کیا در می کیا تو میں نرع کے عالم میں مندر و زیل اشعار نظر کیا۔ ان ماک میں بنہاں بوائی تعلی نے مین نرع کے عالم میں مندر و زیل اشعار نظر کیا۔

بسیار دریں جباب میدیم؛ بسیار نعیم و ناز ، یدیم اسپان ملبنگرشستیم؛ ترکان گران مباخر پرم کرویم بسے نشاط واخرا؛ چوں قامت ماہ نوفیریم اس باوشاہ نے ستائیس سال فر ماٹروانی کی ۔

سلطان فيروزشا فغلق

موزمین کفتے ہیں کہ فیروز شاہ مخد تعلق کا جمیا جا کی تھا۔ مخ تعلق کا ہمیشہ سے یہ خیال تھا۔ مخ تعلق کا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ فیروز شاہ کو انبا قائم مقام اور جانشین بنائے۔ مُرْتَعْلَق کی علالت میں فیروز شاہ نے با دشاہ کی خدمت گزاری اور تیار داری میں جان و دل سے کوش ک

اورانی اس و فاشعاری سے بادنیاہ کے بیار دل میں خوب جگہ کرلی محمد تعلق کا خیال باکل نیخہ ہوگیا اور با دنیاہ نے اپنے اخیر وقت فیروز شاہ کی دلی عہدی کا زبان سے بی اعلان کر دیا۔ محمد تعلق کے بعد لنظر میں بڑی بنطی بیلی لیکن فیروزسٹ اور وجات اور وجات ملائت کے بی اعلان کر دیا۔ محمد تنظر میں بڑی بنا ور اور کیا اور وجات سلائت کے انجام دینے میں شنول ہوئے یہ سب سے پہلے التون بنا ور اور اُس کے شاہی ایر جو ملک فرخن کی طرف سے فوج کے کو گئر تعلق کی مدد کے لیئے آئے تھے یہ کہر والبی کر دیئے گئے کہ اب اُن کا مہند و سان میں زیا دو کھڑنا مناسب نہیں سے کمیں ایسا نہو کر وغزی و در اللہ فوج اور بیہ آئی کا مہند و سان کی موجائے اور بیہ آئی کوئی و در الیا ضاد بیب داکر دے کہ اُس کا تعارک کرنا شکل ہوجائے ان طبیعت امیروں کو مرا اس کا تعارک کرنا شکل ہوجائے ان طبیعت امیروں کو مرا مرطرح قرین صلاح سے ب

ہر طرح قرین مصلحت ہے۔ 🗡 التون بہا در نے تھی اس خورے کو قرین صواب مجکرانیے ڈیرے اور خیجا تھا۔ ا در کوج کرکے بائج کوس کے فاضلے بہقیم ہوا۔ ترمشزیں فاں کے ۱۰ مادامیرنوروز کرکیں بر جو مخلعلتی کے زمانے میں ہندو شان اُئر شاہی امیروں میں واقل مواقعا کفران نعمت کا عبوت سوار موا اوریہ بمی ابنے ہمرامیوں کو ساتھ کے کرالتون کے باس بیونج کیا امرزود نے التون سے کہا کہ فلام ہے کہ ہندی فرمانر دا دنیا سے کوئ کرگیا ہے اورلٹکر بے ڈولہ کی بارات ہور ہاہے با دشاہ مرحوم کا جانسنین اتبک کو کی مقرر نہیں ہوا۔اور لوگ اپنا ہے ماً ل کارمیں مجیب مربینان ہیں۔ ساہ گری کی شان تو بی ہے کہ ہم می اسوقت سے فائده اسمائيس اور فل جبكه دبي كرساديها لسع كون كرسيم الني كوشاي خزاني لك بہرنیا کر تقد و بوا سرحو کمیونکن موانے تبقے میں اے آئیں ،التون اس کا فرنعت کی بانون میں آگیا اور ور سے ون شاہی فشکر حقیقیاً بے سرکی فوج کا مصداق بن كردواند ہواالتون ادرامیرنوروزئے قرار دا دے موانتی لشکر رجیا یہ مارا ا و فزانے سمے بیند مندوتوں کوجوا دست برادس موئے جارہے تنے اپنے قبضے می کرلیا ۔ان باغیوں فے بہت سے تونڈی اور غلام می گرفتا رکینے اور قبل اور فارت کری میں کوئی وقیقہ اکھا ندر کھا بعلقی امیروں نے بڑی وقتوں ادر خوت سے راستہ کا ٹا ادر جبر طرح مکن

ہو سکا اپنے کوسیوستان کک جوعام طور پر مہوان کے نام سے شہورہے ہونیا یا۔اس غارت شده جاعت نے رات عجر جاگ كرفيج كى اور خرائے كى حفاظب ميں أنبے اور خواب وفورحوام کرایا۔ دوسرے روز نحدوم زادہ عباس اور حضرت سنے نصیرالدین محدد جراغ دبلی اور نیز دوسرے علما اوراولیا واری ن دولت کی ایک جاعت با لا تفاق مک فیروز باریک کی بارگاہ میں آئی اور ان برگوں نے مرحوم سلطان کے نام روہ دلی عبدسے کہا کہ مخر تعلق نے اپنے آخری وقت میں فیرورکو انیا جانتین مقرر کردیاہے اب مىلاح وقت بى سے كەم ات سلطنت كويے كار نەركھا جائے اور باونتا ہ مردوم كا مانشین تخت سلطنت رنشهار رعایاکی باگ اہنے ہاتھ میں سے اور مک میں امن دامالکا سکدرائج کرے۔ ملک فیروز نے سفرحیاز اور زیارت حرمین شرفیین کا ارادہ طام کرکھے فرما زوانی سے انکارکیا۔ بردنید فیرور شاہ نے عدر کیالین ان بزرگوں نے برطرح بر ای*ں نیک نیت فرما زوا کوجبور کیا۔عَلما ا* دراعیا ن *سلطنت بے احرا رسے ملک فیروز* نے ۲۲ ماہ موم سیصی میں تخت سلطنت برحلوس کیا تخت شینی کے دقت باد شاہ ک عربیایس سال سے کچھ ادر ہتی عبوس کے بیلے ہی دن بادشا ہ نے مزاروں بندگان فعالی جو کھٹداور مغلول کے نظر بند تھے روییہ دے کر فرمد کیا اور جلوس کے میسرے روز بیدشان وشوکت سے ساتھ سوار ہوکر شہر کی طرف روانہ ہوا راستے میں مخلوب ور مطعبہ کے مغیدہ یوازگردہ خابی لشکر کی مزاحمت کرتے تھے یہ لوگ جس طرف سے تمارکتے تھے شاہی بیاوے ان کو تیداور تش کرتے جاتے تھے جنانچہ ایک گروہ کٹیم فل سروارد کا ترتینی کیا گیا ۔ امیرنور در گرکیس ا در انتول بها در نے اب توقف میں خیرنہ دیمی اور طابط ملدان وقن ردانه مو گئے۔ قوم شنہ کا فتنہ الگیرگروہ جو فنی کی ترفیب سے ملک میں نساد مجارما تعابى حقيقت كوسجد كيا اورابني بساط كي بالبرقدم ركف سے باز را۔ نیروز نتا و کا طبوس ملک اور رعایا کے لیئے مبارک نابت ہوالسطنت میل من وال إوررعا يأكو فارغ البالي ميسرموني - اب بادفتاه سفركي منزليس طي كرتا مواسيوسان يع کھر دارد ہوا فیروز ننا و نے کھکر پہونچکر عالموں۔ در دلیٹیوں۔ امیروں اورار کان دار کے ظعت دانعام ادر منبرواب سے سرفراز اور مالا مال کیا کھرکے باتند سے میں شاہی اکرام اور نوازش کے ول ننا دیئے گئے۔ فیروز ثنا ہ نے برانے با دشا موں کے

فرامین بحال رکھے اور ان سے اجرائے احکام نا فذ سیئے سکٹے جولوگ کہ بند مار۔ سیشان مراسان مواق بهدا در بغدا دسه سلطان مخرگی بارگاه میں اماد ا ور وظائف کی امید*یں ہے کر سن*دوستان اسے تھے۔ با دشا و نے ان کومجی انعام سے ہ اُنھیں ان کے ولن خصست کیا ۔ ضاوند زا و وعا دا ملک اورامیل فوری طفی ناہنجار کی سرکو بی سے لیے روا نہ کئے گئے اور با دشاہ نے خود اُجِمہ کاسفرکیا۔ اُچھ یہ ویکر فیروز نناہ نے اس شہور نبہرے علی اور ارباب استحقاق کو شا انہ نوازشوں کا رمین منت بنایا۔ اسی دوران بن عاوم موا که احمد آیا زالمخاطب برخواجه صاب نے جو مخدننا وتغلق كاخسرا ورنوي سال كابورها ابيه بتنا ايكتش ساله مجبول النسب الميح كو رمانروا کاصلی نیزند قرار و بیرکر دیل که جائز حکمران تسلیم کرلیا ہے۔ یرنوعوارگافیاش<sup>ان</sup> تَعْلَقُ سَحِ نَامِ سِرِتَحْتُ مَكُومِتُ رِبِيُّوا يَأْكِيا ہِي۔ اورخوا جرجها ل نے نسرے عما يد اور ار کون دولت کوائن کی اطاعت کی ترفیب دیکا جمی خاصی ایک جاعت مرد گارونگی مہاکرلی ہے بادشاہ نے اس کارروائی کوخواجہ جہاں کی ہیرا نہ سالی اور بڑھا ہے گی حاقیت پر مول کیا اور کیب پروائم معانی نواحبہ جہاں کے نام سے لکھکر سیف الدین شخیرا ية بمرود إلى روانه كيا اورأس من نحاج جهال كونسيمت كي كه ايسي حركت بازا ئے جو ملک اور عالی کے لیئے تباہی کا باعث ہو۔ بادشاہ نے آگے قدم فرصایا ادر سفهر کی منزلیں ہے کرتا ہود دیمالیورمی تیام کیا اور دیم**یالیورے منرل نبزل سف**ر لرتا مبوا أورآرام لتيا موااحودهن مبونجا جمفرت لينح الاسلام خواحه فريدالدين شكرهجغ رحمتہ اللہ علیہ کی مزارہ سرکوت وہنل کرے باوشاہ نے خضرت با با صاحب کے حائثین اور ان کے علقین اور غائبقا ہے مجا ورول اور نیا دموں کو تعلیم وانعام و و گر ننا با نه نواز نمون سند سرفه از کیا- فیروز شا ۵ اجو دهن سننه روانه مواا در را متے میں ا ملك قبول عماد الملك درير سلطنت ابني جا گيرسه با ونياه كي خدمت مي حاضروا فيروزشا ونيه عادالماكك كومرضع فلعت مزمت كيا أوروزارت كاحهده اورفان جيال تے نطاب سے سرفراز فر ماکر عادا لملک کی عرب اور وجابہت کو وہ جندان وبالا كيا. فرور نناه إلى كے نواح ميں بون اورسيداحدايان سيد علال تردي-لمك حميدالدين كمبي مولانا نجم الدين اور دارُ دخاں خاندزا د كوالمي بناكر فيروز اوكى

خدمت میں روانہ کیا ۔اور ہا دشا ہ کو پیغام دیا کہ حکومت کو اب بمی مخرَّتُغلق *سے خان*ان سے تعلق ہے اگر جہاں بناہ حکم انی کو خیور کر مردم سلطان کے دارت کے سیر دکرے خود نیات کاکام انجام دیں توسرطر براعث الیان اور قابل مین بوگا فیورشاه نے مخانفات کے مین اور ان سے بوجھاکہ تم لوگ باوننا ہ سے فرم زازا درأیں کے مقریب ہومجھ سے صاف بیان کرو اگر رحوم ہا ونٹا ہ نے اپیا کوئی دیم برائٹین جبورات توہیں شخت حکومت اُس سے حواليكر مع خود اطاعرت اور فرائ دارىء اينا شعار نبا كن- عام درباريون في ما لا تفاق کها که محر تعلق نے کو کی برٹیا نہیں جمعور داا در وراشت اور وصبت وونوں طرح برخت وسلطنت کے جائز ماکم جہاں بناہ ہیں۔اس بلس میں حفرت شيخ نعييرالدين جاغ وہلي.مولانا کال الدين ساندا ورمولا نائتس الدين بإخرزي عييے نامی علماً اور مشایخ بھی موجود تھے بادشاہ نے جائنینی کی بابت ان بزرگوں سے بھی سوال کیا مولانا محال الدین نے فرما یا کہ س نے کام کی ابتدا کی ہوائی کوائر اوم کو انجام کا بیونجا نابقش و بیزرے مؤلف فرشتہ عرض کریا کے کہ علما کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ جہاں کا نوٹمر یا دنیا ہ ضرور مُشَرِّعلق کا مثلیا نفا اس لیے کہ ان حضرات نے محر تغلق کے لا دار مرد نے کی گوائی نہیں دی ملکہ ایک دوسرے ہی سلے کا تذکرہ کے گفتگو کو ختم کرویا مختصریک کرفیروزشاہ نے احدا باز سے ملازموں کو تراست میں سے لیا اور قافدوں کے گروہ میں سے داود خانہ را داورمولا نازادہ کو خواجہ بہاں کے یاس نصیحت کے لیئے بیچا کہ اپنے خیال سے بازآئے۔ داود خانزاد کے بہوینے کے بعد اکثر امرین میں ملک تھوجاجب اور ملک حسن ملیا کی وغیرہ خواجہ جہاں سے رفیق طریق ہی شال تھے اور جواس موا نقصت میں اس کففل بوڑھے امیرسے روہیم کے بھی تھے فیروزشاہ کی فدستہ یں حاضر ہوکراس کے علقه مگوش بنبے اور اسی دورا ن میں طنی تھیے مارے جانے کی خبر مکاس مے میرگوشے یں منتشر ہوگئی تقور سے ہی دنوں میں بادشاہ سے گھریں دارث تاج وتحنت بینی شا سرادہ فتح فال کی ولادت نے شاہی اتبال اور ممندی کے مزار کو اور روشن كرديا ـ خواجه جها سف ان واقدات كو بكيفكرسم لياكماس ك سكوك كالجام جها

نوگاب اس بوڑھے امیرکوانی حرکت پر نمامت ہوئی ادراس نے با دشاہ کی فدمت میں عافر ہونے کامقہم ارا دہ کرایا۔ خواج جہاں نے اشرف الملک علی اور مک صین مرزاکو اینے گنا ہول کی معافی کے لئے فیروزکی فدمت میں بھیا باخاہ نے مان کی امان دی اور نواج جاں اپنے ہی خوا**موں کے ساخرسر نڈا**اور برمیزاور ارون میں گیڑی لٹکا ئے ہوئے شاہی بارگا ہ میں عا**خر**ہوا - با د**شا ہ نے خواجرمبا**ل کو انی سے کو توال کے سردکیا اوراس کے ایک ساتھی ملک خطاب کو سربرند طاول كيا اوردوسر عدد كارينيخ زاوه بسطامي كوبالكل فارج البلدكيا - اس تصفي كع لعد مری رجب سن شیرہ میں فیروز شاہ نے دلمی کے تخت حکومت برحلوس کیا اور اس میں شیدنہیں کرٹرے عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کی ۔اس سے عبدمیں تهام رمایا کی مرادی برآئیس ا در مک میں سرنبری اور فارغ البالی بیدا ہوگئی ۔بادشاہ نے امیروں اور ارکان دولت کوخطاب اور نصب سے متنفیدا ورسر فراز کیا -جفرت نینج بهاءارین زکریا رحمته الله علیه کے صاحرا دے سنسیخ معدراً لدین کو شیخ الاً سلام کا خطاب ریا۔ فدا و ندزا دہ توام الدین کوخطاب خدا وندخا کی دیا گیاا ور وكبيران كاعبده مروكيا كيا كلك تا تارفان أنب وكيلدار سيف الملك شكاريكي اور فدا دندزادہ عاد الملک سرسلاحدار نبائے گئے اُس زمانے میں جو شا نیرا دے ک سلاطين غور كانس سے تھے الحيں خداد ندرا دو كہتے تھے اور جو شاہى امير وظفا عبا کی اولاد تھے وہ مخدوم زادہ کے نفب سے پکارے جاتے تھے میں اللک خرف دیوان مقرر کیا گیا اور لمک صین کوستونی الملک کا عبده عطا موا- با بخوی صفرت می با د شاه نے کو ہ سرمور کا سفر کیا۔ اس سفر کامقصو دم من سیروشکار تھا۔ سرمور اور اس کے اطرا ن کے اکثر زمیندار شاہی حضور میں آگر صلفتا الماعت میں وال ہوگئے۔ اسی سال تعیسری جادی الاول کو دوشنبہ کے ون شا نیرا دہ مخدفاں وہلی میں ييدا ميوا - فيروزشاه نے حشن عيش جشرت منعقد كيا اور رعايا اور وربا ريوں كوظعت وأنعام سے الا ال اور مرفراز كيا يركاف عير يا وخاه شكار كميلاً بواكوه كلا نور کے وامن میں بیونخا اور دریائے. سرتی کے کنا رہے۔ بلندعارتیں تعبیر کرائیں نیولگا میں با دشاہ نے فان جا س کوتام افتیارات دے کرانی نیابت میں دہلی جمورا

ورزہ و حاجی الیاس کی سرکوبی سے لیئے لکھنوتی روا ندموا۔ حاجی الیاس نے باوشاہ سے بنا دیت کرتے شود نمآری کا اعلان کردیا تھا۔ ا در نبارس تک ابنی حکم انی کاڈنکا ک**ارباحا** با دشاہ گور کھیور ہونچا اورو ہل کے راجسی او وے شکھ نے شاہی لازمت مال کرکے و وزنج فیل اور دیگرمنش قیمت تحف فیرد زشاه کی فدمت میں میں کیئے - رائے کہیور نے بھی گزشتہ اتساط کا خراج بیش کیا اور دونوں رئیں باوشاہ کے ساتھ مکھنٹو تی مکی ہم پر روانہ ہوئے۔ فیروز شاہ سفر کی منرلیں طے کرتا ہوا میڈو ہے اطراف میں ہونیا۔ يركك حكام نبكاله كاصدرمقام تقي حاجي اليأس بإدخاه كي أمدس كحوايا ادر نبدوه كو حبور کرایک موضع میں بناہ گزلی ہوا۔ یہ تصب کدالہ کے نام سے موسوم تھا اور جونکم وضع کے ایک طرت یانی اور د دسری جانب گھناننگل بھا استحام کی وجہ سے پر گھھ بنا ہ کے لیئے بید موزول متی۔ با دشاہ نے بندوہ کی رعایا سے کھاتعرض نہ کیا اور شہر طمو اس كى حالت برهبور كراً مجرمها اورساتوي رمين الاول كو كداله بيونج كيا- أسى دكُ ا یک سنجت خونر نیز اژائی موئی ا در انتیسویں رہیج الادل کو با دشتا ہ کالفکرشرہے تُعدامِوكر دریاے کنگامے کناریے فیمذرن ہوا - با بنویں رہنی الآخر کو با و شاہ نے انگر کی فرودگاہ بدینے کا ارا دہ کیا ا درگندگی اور کیاست سے بریشان ہو کرخود کیفس تفسیس دوسری مجم ملاش كرنے كے بير سوار موا مائى الياس المفاطب شمس الدين في محف س خيال سے کہ بادشا ہے واپسی کا ارادہ کرلیا ہے حصارے محل کرشاہی نوخ پر طوکردیا اور جنداضطرابی حرکتیں کرکے قلعیں واتیں گیا۔ مائی الیاس سے جوالسی افتی اور یہ وطم اور دورے واز مات یا دشاہی نیوزشا وے تبضیمیں آئے عاجی الیاس کی فوج کے بہت سے بیا دے ارب کئے اور ایک بڑی جاعت اس کے ساروں کی ترفقار ہوئی۔ بادنیا ہ نے فتح گا ہ میں قیام کیا اور تکم دیا کہ اسیران کھنوتی رہا کردئے جامیں جؤکر برسات کازما نہ آجیکا تھا اور نبٹا یویں اس قدریارش ہونی تی کھیتی باڑی کے تام کام بندیتے اس لیئے اب یا دشاہ نے مجی زیادہ عقیراً سناسب نہ مجماا ورید کہکر کہ در بیٹ طمعہ اسا سر شاہی برقبعنہ کرنامی ایک قسم کی فتے ہے اس سال اس براکٹھا ۔ کیجائے اور سال اوندہ باغی کی ایجی خاصی سرکونی کردیجائیکی باوشاہ دہلی روانہ ہوا۔ فروزشاه في صفيمس ولي سے قرب دریائے جنائے کنارے فیروز آبا دمسایا اورساتویں

بالي الشيشة من كارك واسط وياليورك طرت دوانهوا فيروز شاه في دريا في سلم ب آکیٹ نمرنکالی او تعدید محد کس جو نبرے مخرے سے اڑ مالیس کوس جاس شاخ کو ہے آیا اور مصف میں مربا سے جنا سے ایک شاخ کو ہرمورا ورمندوی کی طرف الالى دوراس شاخ مي سيات نهري اور الأكراس عظيم الشان نوركو بإنسى تك الايا ا انها ہے یہ نہرابسین لائی گئی اور پیاں ایک شکم قلعہ تیار کیا گیا اور قلعہ باوشاہ کے نام پر تلک نیروزئے نام سے موسوم کیا گیا۔اس قلعے سے نیچے ایک تالاب کھو داگماجو ای نبرے یانی سے سروقت برزر بہتا تھا۔ ایک ندی وریائے گھا کرہ سے لیکالی تن یه نهر جعدار سری سے زرتی مولی نبر سر کہترہ میں جامی ان دونوں نبرول کے شکر ایک نیا شہر فیروز آبا د کے نام سے بسایا گیا۔ اس سے علاوہ ایک نئی شاخ بانی کی ادرجنا ہے نكالى تنى أوراس عِديد نغير كاياتى فيروز آبادك تالاب يُس رَياكِيا لماه وى المرتضف میں خلیفہ عباسی انحاکم یا مراللہ ابو مکرین ابی جینے بن ابی سیمان فیرانروائے مصر کا فرمان فلعت نیابت اور فرمان کوست مندوستان کے ساتھ إوشاہ کے نام صادر کو اس فران میں فرا زوائے مفرنے شابان بہنیہ دمن کی فیر زیناہ سے بیوسفار<del>ش کی **ا**</del> اسی دوران بین ماجی الیاس المخاطب فیمس الدین ثبا و نکسنومی کا ایک عربینیپ میں تیمت تحفوں اور گرال قدر بربول کے ساتھ بازنیا و کی صفت میں بہونیایس خطامیں حاکم تکھناؤتی نے فیروزشاہ سے صلح کی ورخواست کی۔ باوشاد نے حاجی انیاس کا معروضی تبول کیا اور بن تاریج سے دکن اور نبگالیسٹ الم ن دہی کے قبضه اقتدار منظل کئے اور صرف مسلس اور بدیوں پراکسفاکر لی کئی سرھ میں منظوال فارسى متار گانوسے آكرناك وزير مواير الك عظيم منتمس الدين شاه تكمنو تى نے چند قاصد فیرور شاہ کے دربار میں بھیجے اوران بیام بروں کے باتھ ہیت سے میں بیت بھے درہے بادخام کے لیے ارسال کے نیرورشام نے عامی الیاس کے تخفی کو فوشی سے قبول کیا اور اُس کے بدیاتا نازی اور ترقی کھوڑے اور کڑی اورگراں قدرکٹرے حاجی الیاس کیے لئے رواند کئے۔ فیروزسٹاہ کا تحف ماى الياس مك ند بيونخ سكا. با دنيا و ك تحقيم واربهار سي مي تح كدهاجي الياس کے مرینے کی فیرُسنانی وی اور یہی معلوم ہواکہ عاجی الیاس کی جھواس کامٹیا سکندھا

کھندتی کا باوشا ہسلیمرکیا گیا ہے۔ باوشاہ نے حکم دیا کہ گھوڑے توبہاری نوج سمے سیام ہوں کو اُن کے مواجب سے معا دفعے میں اُسے دیے جائیں اور دوسری ترقیمیت بینرس شاہی مارکا ہیں وائس کردی جائیں۔اسی سال با دشا ہ نے شکار کے لیئے دیبالیّه رکارسفرکیا۔ شکارگا ہ میں با دشا ہ کو معلوم ہروا کمغلوں کی ایک جا عت دیبالیو**د** کے قریب آئی ہے . باوشاہ نے ملک قبول کواکن مغلوں کی سرکوبی سے یئے روانگیا ایمن ملِک بھول ب<u>ہو تھ</u>نے ہی نہ یا یا کہ مغلوں نے اپنا کام تمام کرلیا آور ملک کو لوٹ کر ا نبے ولمن واپس گئے سے مستعظمیں فیروز شاہ لیے خان جہاں کواپنا نائب مقرر کرکھے أسے تو دیلی میں جبور ااور خود لکھنوتی روانہ ہوا۔ تأ بارخاں اس زمانے نیں سرحد غرنی کا عال مقرر كيا گيا با د ثباه و ظفر آباديو نجا توبرسات كاموسم شروع بروگيا۔ فيروزشاه نبے مجبوراً بيبن قيام كيا ـ إسى زمانهُ قبام من شيخ زا د ه بسطاي جُوبِيكِ خِارِج البيلدَّرُدياً كيافغا ظیفی مرکا فلعت ہے کرمیروانس یا با دنیا ہے نینے زا دہ کو اغظم الملک کاخطاب دیا۔ فیروزسٹ و ظفر آبادہی میں قیم تھا کہ اس نے آیک قاصد سکندر فال حاکم کھنوتی کے باس بھیا۔ شاہی قامد مسکندرہاں سے حاجب سے ساتھ بانچ زنجبرہاتھی 'ا ور ووسرے تحفے اور بدیے ہے کر بادشاہ کی خدمت میں والبس کیا سکنیدرخال سے اس بتنكش كابادشاه بركميه اثرنهوا وربرسات ختم ببوتيري فيروز شاه كلسنوتي روانهوا. يروزشاه نے اب البے بيئے نتا نبرادہ نتح خال كوسرا بردة سرخ اور بالتى مرحت كيا اور خطبدا ورکز اور سکداس سے نام کا جاری کے اُس کی بارگا و علید و اسا و مرا فی۔ بارتماه نے بیٹے کوفراش فانہ اور چرتعل اور تام انا نٹسلطنیت وے کرامیراور سب دارائس کے مصاحب اور آبائیق اور آبائیب اور شطم مودب شاہراد ہے کے لیئے بقرر کئے۔ شاہزا وہ فتح فال با دجود کمنی کے کھیل کو دمیں اپنی او قات ضائع نہیں کرتا تھا اور صبح سے وس بجے دن کک اور شام سے ایک بمراا ست كُنْ كُلُتُ لَكِينَ بِرُصْنِينِ شَعْول ربتا تَعَا- يه شا نبرا ده سواراي ا درعلم للبن بي ببت إلا سین اور صاحب و قارتها برے برے اہم کام اس سے ماشیشین شاہرا وہ کے ر دیرومیش کرتے تھے اور یہ نوعمر ماکم اکن مقدات کواس خوبی سفیل کرتا تھاکدرالد کے مشہور سے مشہور عقل ندیمی جیرت میں رہجاتے تھے ایک ون ننا ہزادہ کوخلان عول

صبح کونیندانے تکی۔ شاہرا دہ مکتب سے مل روانہ ہو! راستے میں ایک بورجی عورت نے شاہرادہ سے فریادی کہ اُس کا شو سرا در سیا دونوں ستار گاؤں سے مجھوال خرید کرے وہلی آرہے تھے۔غارت گردںنے ان کا ال لوٹ لیا اور یہ غریب اسی تباہی ز دٰہ عالت می*ں سل*طا ئی نشکر پیو بنے ننیا ہی بیا دوں نے ا<del>ن</del>یں جاس*وں بھ*ک نظر بند کردیا ضعیفداین معیبت ادر در د جدائی کی دانتان سناکر شا نراده سے دا د طلب بوئى - شاسرا وه نتح فاس نے ضعیفہ سے کہا کہ اپنے وعودے كى سجائى ي دو تابل اعبار کوا میش کرے معیفہ نے جواب میں کہاکہ اس سے گواہ بہت ہیں سکین ٹما نبرا دہ سے پاس سے جانے اور پھر گوا ہوں کو سے کر اسف میں عرصہ لگے گا اور ووبارہ شا نبرادہ تک یہونخیا اس غریب سے لیئے دشوار ہوجا ہے گا۔ شا ہزادہ سنساا در اس ضعیفہ ہے کہا کہ وہ اُس کے واپس ہنے تک اُسی حکم کھڑا رہے تکا فیصیفہ توطیکن ہوکر ملی گئی اور فیرا نروائے ہندو شان کا وارث تاج تخت امی طرح میتی زمین پر آفتاب سے نیچے کھڑا رہا۔ نیامزاد ہ سے بی خواہوں نے مرش کیا به عَلِمه بالكل رير آفياب مع بترب كه اس داد نواه ك آفي كك شانزاده كي دخت سایدین ارام سے مشاہرادہ نے جواب دیا کہ وہ ضعیفہ سے اسی مقام بر کھڑے ر بینے کا وعدہ کرجیا ہے اب بہال سے بنا وعدہ خلانی سے اور دعدے کو دفا نہ کرنا با دنیا ہوں کے لئے سب سے ٹراعیب ہے فیصر پر کہ نیا ہزا دہ اسی طرح دھوپ میں کھڑا تھا کہ ضعیفہ اینے گواہ ہے کر ماضر ہوئی۔ شاہرادہ کو گواہوں کے بیان ہی سے ضعیفہ کے دعوے کی مجائی ظاہر موکئی۔ فتح خال نے ضعیفیہ کو اپنے ہمراہ لیا اور دا دخاہی کے بیے باب کی ارکا و میں حاضر بوا سلطان آشانہ رمیو کرمعلوم ہواکہ بادشا کا کے کے اندرسور اہے۔ شاہرادہ نے با دشاہ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا عرصے کے بعد بادشاه خواب سے جا گا اور شا برادہ نے ضعیفہ کا تام قصہ باپ سے بیان کرے اُس سے شوہراور فرزند دونوں کو قیدسے رہائی دلوائی ۔اس تنصے سے فارغ ہوکر شا ہزا وہ اپنے محل میں آیا اور دس بھے دن کی غذا اس سے سامنے عصر سے وقت رکھی خمکی ک فیروزشاه ظفرآبا دسے بنده دبیونیا سکندرخال نے سی باپ کی بیروی کی

ا در اکدالہ میں قلعہ نبد ہوگیا۔ باوٹیا ہ نے، قلعے کا محاصرہ کرلیا اورسکندرفاں نے عافرہوگر ارُ البیں اِتھی اور ووسرے مشن تیمت تحفیے اور ہدیے باً وشا ہ سمہ ملاحظہ میں مشیں سیلے ا درصلح كا طلب كارموا- بادنيان كندرخال مصلح كرك الداليد سع بونيورروانهوا ور و دسری برسات کا سارامو کرین نام کیا فیروزشا د جونبور سے جاجگردوانیوا بیاں سے ان دبیونیا ادر شهرکو تا راج کیاورد ال کا راجه رائے سرومن نامی شاہی نشکرسے ورر ما گا اورايك دور درازمقام برأس نه بناه لى - راج كى ميى شكر خاتون گرفتار بوكى بادشاه نے اسے بنی منہ بولی مبنی بنایا اور اس شاہرادی کواپنی حفاظت میں سے کراکھے برسا۔ دریائے مندری کو عبور کرمے تہر بنارس بنی جا جگرے صدر مقام بنارس بن بہونیا۔ راجہ جاجنگر ملٹکا نہ کی طرف بھاگ گیا ا در با دشا ہ بھی وہا ں سے وانسیں ہوا۔ راستے میں راجہ بربھان سے کمک سے گزرہوا اس راجہ نے سنتیں التی معہ دیگر تفسیں تغنوں سے باوشا ہ کی خدمت میں میشی سیکے اور جان کی ا مان مانگی۔بادشاہ نیے اس کی اتبا قبول کی اور دہاں سے پیا و تی بہو نیا جؤنکہ جینگل ہاتھیوں کامشہور کمن ہے باد نیا ہ نے یہاں تیام کیا اور دو ہائتیوں عُنوٰ جان سے ماکٹرنیٹیں اِتھی زنده گرفتار كيئے يستانيد مسيس با دغا ه صحيح وسالم د بلي وابس آيا - دارالحلافت بيرونجكر با د نیاہ کو معلوم ہوا کہ برور سمے قرب ایک پہاڑ ہے صب سے یانی ہمکاتا اور منبر تبع میں اُڑتا ہے اور دریائے سرتی کے ووسرے کنارے ایک جھوتی مری تی ہے اس ندی کوسلیم کنتے میں ۔ ایک بڑا بشتہ وریا نے ستی اورسلیم ندی سے ورمیان حالی ہے اگر ٹیلہ کھو و ڈوالا جائے تو مرتی کا بانی ندی میں گرے گا اور اُندی کا سیلاب سرنید ادر منصور بور كوميراب كتابواسا نه كك جابيونجيكا بادنياه يسن كربروركي طرمت روانه موا اوراس نے عکم دیا کہ کیاس نیرار مبلدار حمع کیے جائیں اور اس نیکو کھو کر دریا اور ندی کوایک کردیں ۔ نتاہی حکم کی تعمیل کی گئی ا درشارہ کمود طالا گیا۔ نیلیہ کے اندر آدمیوں اور ماضیوں کی مُدیاں یا انگئیں۔ آدمی کے ماقعہ کی ٹریاں تین گزی تَمَينِ ان تَرُيوں مِن معضِ تُونتِهِم رُوكُني عَينِ اور کچِمه اپني اسلي حالت پرَ با تَي تقينِ · با دشاہ نے سرہندکوسما نہ کے مضافات سے علیٰدہ کرتے دس کوس رمین اور سرمبند محد تعيمين دافل كي اور دبال كي حكومت ملك ضياء الملك اوترس الدين ابورجاً

سے حوالے کی ۔ با دنیا ، نے سرمبندیں ایک جدید قلعہ تعمیر کرایا اوراس کو نیر: ربورسے نام سےموسوم کرمے نوو گرکو ط روانہ ہوا۔ نیروز شا وکو ہ سرکو ط سے دامن میں ہونیا ادر لوگ با دخا ہ سے یئے برت ہے کر حاخر خدمت ہوئے ۔ برت دیکھتے ہی فیروز شاہ کو محدِّتَعَلَق کے عہد کا ایک افر ندیر وا قعہ یا د آیا ۱ در با دشا ہے کہا کہس وفت میرے آ قاسلطان مخرِّتغلق کا اس مقام برگذر ہوا تو ہوگ نزربت کوبرن میں کھنڈا کر سے باوشا ہ کے لیے لائے میں اس اوقیت موجود نہ تھا میرے الک نے میری مجت کا یاس و لحاظ کیا اورمیری عدم موجود کی میں خود بی شریت نه بیا یه واقعه بیان کرسمے فيروز شاه ف محم دياكه تام شكر كافند حوكى بالقيون ادرا وننون برلدا مواب يالى من تمول کر شربت تیار کیا جائے اور شربت کو برٹ میں جھال کرسلطان می تعلق کی یادگار میں تام نظر مے سامیوں کو شندا خرجت بلایا بائے ۔ هوزے می صرب ورازائی سے بعد را جن گركوش انبے ماشيرنشينوں وساتھ اے كربادنيا و كى خدمت ميں ماضرموا فيوزياه نے راجہ پر نوازش کی اور نگر کوٹ کو مخر تغلق کی یا د گار میں مخدا باد کھے نام سے سو تو کیا۔ باوشا ہے نے منا کر سکندر و والقرمین کے آنے پر بر تہنوں نے نوشا بہ کی مورت کا بت نناکرانے گھروں میں رکھ لیا تھا اور اب اس شہرمیں اس بت کی پیتش کیاتی ہے نیروزشاہ نے یہ بھی سنا کتبانے میں ایک نہرار مین سوکتیا بیں موجود میں اس بجائے کو عالاتھی کہتے ہیں۔ یا د شاہ نے بزہن فاصلوں سے ان کتا بوں کا حال برعنیا او<sub>ب</sub>یہ أُن میں سے تعبس کیا بوں کا ترمبہ کرایا۔ فیروز شاہی عصرے مشہور شاعرا عزائدین فاقالی نے کیے تکھیت کمبعی ا در شکون اور فال کی کتا ب کا فارسی تنظم میں ترمبہ کرکھا : آلیف کو ولائل فیروزشاہی کے نام سے موسوم کیا ۔ اس میں شب نہیں کہ یہ کتا ب حکمت علی اور علی کابہترین نسخ ہے بعض مورضین کھتے ہی کہ فیروز شا ہ نے نگر کوٹ میں جمود کی یا و تا زه کی اور تام تبور کو نور ڈالا اور کائے کا گوشت تو رہے میں بحرکر برمبنوں کی گرون میں آویزاں ٹرایا اوراسی میٹیت کذائی سے سارے مشکر میں اُن کی تفسیرانی۔ ان مورفوں کا بیان ہے کہ فیروز ناہ نے نوشا یہ کا بت مع ایک لاکھ تنگے کے مینینورہ موانہ کیا تاکہ بت مدنیتہ الرسول کے ثنائع عام بر صیک دیا جائے اور زائر مین کے بیروں مح نیچے یا مال ہوا ور روبیدینے کے نقرا اور مختاجوں کوتقیم کردیا جائے نیٹر کوٹ فتح

كرك نيروزشا ه منده كالادم سے تصف كى طرف روانه بوا۔ جام مالى بن جام غفو بو بمِشْد سے باد شاہ کا اطاعت گزار تھا دفعتہ باغی ہوگیا اور تلفے کوسٹی کرکے ح میں بنا *ہ گزیں ہوا با دشا و نے حقوڑسے د* نو*ں تو قلنے کا محا صرہ کیا نکین ح*بک غلہاور بارہ جوا سرات کے مول مینے سگا تونا جار فیروزشاہ نے عاصرے سے الحد اٹھالیا اور گجرات روا نہ مہوا۔ فیرورشاہ نے سا راموسم برسات کا گجرات ہی میں سے کما اور ک زما نہ ختم ہوتے ہی فیروز نیا ہ نے خفرخاں کو گھرات کا حاکم مقرر کیا اور خو دسفر کی فزلیں هے كرالم والمصفر بيو خيا۔ اس مرتب جام مالى نے با دشاہ سے جان كى امان طلب كى ادرشاہی مازمت سے بہرہ یاب موا فیروزشا ہ جام الی اور اس کے تامروارول کو انے ساتھ دہلی لایا اور تھوڑے رنوں سے بعدان قیدیوں پر نظر خابیت ہوئی اور یہ غرب الوطن الني شهر طله كوروا نه موكف سلك مي مقبول خاب خان جهار في وفات بالی اورأس کا برا بیا باب کا جائشین ہوکر فان جہاں کےخطاب سے سرفراز کیاگ ۔ مشک میں طفرخاں نے گجا ت میں وفات بائی اور اُس کا فرزنداکبورما فا مرحوم بدر کا قائمتهام مو کر طفر خاس سے محتبوں میں متاز ہوا۔ بار حویں لونے میں کو گرونس روز گارنے شہنشاہ ہندوستان سے ول برنا قابل اندال رحم رکایا۔ بادنیا و کے بڑے بیٹے شا ہرا و ہ فتح خاں نے دنیاہے رحلت کی بادناکو ایس بہونہا ر جانسین کی موت کا بید صدمہ ہوا اور اس غمسے با دشاہ کی مالت زار موکئی جونکہ ایسے سو اخ میں سواصبر کے اور کوئی جارہ کا رنبیں ہے با دنباہ نے بھی رضائے الہی برنظر کرکے ضبط سے کام لیا اور بیٹے کواپنے خطیرے میں بیوندفاک اردیا بیٹے کے غمیں فیروز تناہ کا چند دنول ایسا خراب طال رہا کہ لمطنت سے سی کام کی طرف کبی توجہ نہ کی با دشاہ کو دن رات سواخون کیے آنسور دنے کے مرا کام نہ تعا۔ امیروں اوراعیا ن سلطنت نے بادشا ہ کی کم انتفا تی دکھیافرزشاہ مصعوض کیا کدانسان کوان حادثوں میں سوارانسی برضا رہنے کئے اور کوئی حارہ سہیں ہے اب مہات سلطنت کوانجام نہ دینا رعایا اور مکاک دونوں سے لیٹے نبیجہ مفرج - بادشا ه نے بی خوا موں کی النی قبول کی ادرسلطنست کی طرف متوجیموا-نیروزننا ہے نعم دور کرنے سے لیے شکار کو بہانہ بنایا، ورنی دہی سے نواح میں

دوکوس تک ایک عار و بواری مسنج کراس میدان کواینا شکارگا ہ قبرار دیا اس شکار کا ہ کے مجیصہ نشانات ابنک نیروزشا وی یا وگاریس موجو دین شنتشین حواقبیس الدین دمغانی نے بادشاہے عرض کیا کہ عجوات کے عال ۔ خصوبے کا خراج اوآ کرنے میں اتسامل کرتے میں اور شائی دیوان کوانی دل کا معقول جواب نبی ا داکریسے-اگراس موجه کا اِنتظام میرے سیرد کردیا جائے تومیں افرار کرنا ہوں کہ سو ہاتھی اور پیالییں لاکھ ننگا درجار سو بیشی ادر ببندی غلام ا : ر دوسوعربی اورعراتی گھوڑے معمولی نزاج کے علاوہ سالانہ بِنَكِيْسَ رَبّا رَبُولِكُ إِ وْشَاهِ نِي حَكُم دِياكُ ٱلْأَلْمُفرِظِانِ كَا نَاسُبْسُ الدَّيْنِ ابورها وَخاني سے بیش کرد و شرائط پرگرات کی سولہ داری قبول کرے تو اُس کا بی مرجع تمجما عادے ور نصوبے کی حکومت عمس الدین ومغانی سے میرد کردیائے۔ ابورجانے ان فرطوں کو تبول نه کیا اور گرات کی صوبه داری و مفاتی سے دوالے کی کئی فیروزشا و نے و مفاتی کو رریں ٹیکا اور نقرہُ جوندول مع خلعت وانعام کے دے کر کجرات روانہ کیا۔ دمغانی ا بنے شرائط پورے نہ کرسکا ا دراس نے با دنیا ہے خلات بنا وَت کی جو مُلَوِّات ے دور رہے عال اور گلانتے و مغانی کے ماتھوں نون جگر بی رہے تھے ان لوگوں نے موقع یا گرومغانی کو تہ تینی کیا اوراس کا سرباد شاہ کی بارگاہ میں مجوا دیا یمویین تکھتے میں کہ نیرور شاہ کے سا رہے رہانے میں صرف یہی ایک واقعہ دمغانی کی بغاد سکا بیش آیا۔ دمغانی سے مل ہے بعد بارگاہ فیروزی کا ایک ترمیت یا قسہ امیر کمک مفح فرحة اللك ك خطاب سے كجرات كاصوب وارمقرركيا كيا - فيروزشا ه في اس واتعے کے بعد سرحدی شہر اپنے متبرامیروں کے سپر دکر دیے۔ کڑھ ۔مہو یہ اوراس کے الحات کی حکومت کالسمس الدین سلیان بن ملک مروان دولت سے سیرد کی گئی۔ اور حسام الملك بره ده ـ سنديه اوركول كاصوبه دار نبالي كيا ـ اس طرح جونبورا ونطفرآباد لک بہر دز کی گرانی میں ، اُگاا در نباب سے سرحد کا بل کک نعبیرالملک دلہ ملک مروان دولت کے حوالہ کیا گیا۔ ختصریہ کداس زمانے سے لیکر فیروز سے آخری عدد ک اس کے سی نورنے اپنے آقا کی نافرانی نہیں کی سائٹ میں میں برگندامادہ سے مکھیوں اور چو دھریوں نے بغاوت کی۔ باوشاہ ان بافیوں کی کک حرامی سے بہت غفیناک ہوا اورخود بیفس فلیس ان کی سرکوبی سے لئے دہلی سے روانہ ہوا

ان باغیوں نے با دشاہ سے تفایلے میں صف آرائی کی اور شکست کھا کر پریشان روگار نے ان بیو فا وں میں اکنر تو ندراجل ہوئے اور بقیہ اپنے اعال کی سزا <del>مِکَلَّنَا کے لیے</del> تید میں گرفتار ہوئے فیروز نیاہ نے اٹاوہ اکہل اور تیلائی جیسے مفہور مقا مات رستھ قِلْیے تعمہ کرائے اور قلعوں کی حکومت اپنے کارگزار امیروں کے سپردکرمے خود کامیاب وبامراد وبلى دابس آيا يرايع عيمين بادشاه فيسانه كاسفركيا بوناشاه فان جهال عاكم ساندنے میں قیب تحفے بادشاہ كے الاضطے ميں بيس كئے اور شاہى نواز شوں سے ر فراز ہوا۔ با دخا دیما نہ سے روا نہ ہوا اور اتبا لہ اور شاہ آبا وسے ہوتا ہوا کو *ہمارات* یہ واُمن میں دار د ہوا۔ را ہم سرمورا درجوار کے روسرے را جائوں ہے بھی خراج ادر مِشِ کش حامل کیا اور دارا نما نت وابسِ آیا۔ اس در**میان میں** با و**شاہ کومعلوم ہواکہ** کُنٹرے بود هری شمی کھرکونے سیدممو د حاکم بداؤں اور اُس سے بھائی سیدعلادالدین ادر سیدمحود کو نہانی کے بہانے اپنے کمر بلایا اور فرمست باکر تینوں سرداروں کول کردیا۔ بادنناه اس دا تعے کوئٹن کر بیمد عضبناک ہودا ورجلہ سے حبد سغر کی تیاریاں کر سمے براون روانه موليا - سند مع مين فيروزي لشكر نواح كثير مين بهونجا - شامي فرمان کے مطابق ساہی سر کھرمیں تا خت و اراج کرنے لگے اور مہرکے باشندے نذر شمشیہ مونے لگے۔اس تُدرغَيمسلم ته تين كئے كن ودان مروم سادات كى روسى ان كى سفارش خواہ ہوئیں ۔ کررونے جاگ کرکوہ کا یوں میں بنا می شاہی فوج نے اس کا یھیاکیا اور وہاں کی رعایا مسلمان سیامیوں کے تاخت و تاراج کا شکار ہوئی اور نقربیا تیسین نرار فیرسلم نظر نید کیتے گئے کہر کو ایسا معارُ وں کے عارمیں جیا کہا جود تلاش وجبواس کی موت وزندگی کا کچه بینه نه جلا برسای کا زمانه قریب آجیکا تما با دشاہ نے بھی والبی کا ارا وہ کرایا اور دہلی روا نہ ہوا۔ روائلی کے وقت فیرور شامنے لک دا وُو انفانِ کو مرتبهٔ اعلی پر بیو ناکراُسے سنبل کا حاکم مقررکیا اور مکم دیا کہ ِ دا وُ و سرسال بورے جوش انتقام کے ساتھ کٹر آکراس ملک کوخوب تباہ وہر بادکیا کرے فيروز نتاه نودى سنت عصر تك سريال وُهِي سينبل شكار تحيينه أنّا بقا أودة كيركه دا درافغاں ندرسکتا وہ نِود با دنیا ہ کے انتوں پورا ہوتا تھا۔مورضین کلفتے میں کہ تهر دخضب سے زانے میں گجرات میں ایک جریب زمین میں کمی کاشت نہ ہوسکی اور

اتنه الله دراز مك تبرك باشدكس رات عي أرام سے ندسو سكے فتريد كنين سدور سے مس نے ہراروں غیرسلوں کا خو ن بہا دیا سی سال با دشا ہ نے موضع بسولی یں جو بداؤں سے بیات کوس کے فاصلے برآباد ہے ایک مضبوط معمار تعمیر کا یا بازناہ نے اس معارکو نیروز توریے نام سے موسوم کیا لیکن ملک کے تتم ظریفوں نے مصارکو آخربورك الم سن كِيارا شروع كبا جائج عيفاً ايسابي مواكداس تطع يحد بعد فیروزشاه کوکوئی حصار پامسیدیا سرائے تعریرانا نصیب نہوا اورا فرکا روہی ہوا جو لوگوں کی زبانوں پر بہلے سے جاری روج کا تنا جانجہ یا قلعہ آج تک آخر بورس کے ام دنیا ایں شہو ہے۔ اسی سال بادشاہ پر بڑھاہے کی کمزوری طاری ہو گی اورخانجہا ل' دزیر ملابت سے با دنیابت کے مرتبے تک نیویج کیا ۔ خان حیاں فیروز ثنا ہ پر انسیا مادی بوک کہ وکید وزیر کسدتیا با ونیا ہ اس کے مطابق احکام جاری کرنا تھا اس سلط کی بیا ن کک نوبت بیونی کیرافشیشی مان جهان نے با وشاہ سے کہاکشا زارے مخدمان نے ظفرخاں ساالدین . مکا بیقوب اور ملک کال وغیرہ امیروں ہے سازش کرلی ہے اور با دنیا ہ کی نسبت برا را د ہ رکھتا ہے۔ باوٹیا ڈیٹل ہودیجا تیا خارج کا کا جاد دمل گیا اور آس کی بات کا فیروز ثبا ہ کوتھین آگیا باوٹنا ہ نے اُس وقت شا مبرادے کی گرفتاری کا حکم صاور فرا ویا۔ فان جہا*ں نے طفرخا ب کو حیا ب نہی سے بہانے سے* بہوبہ سے بلا انے کھرمین نظر نبدر لیا اور شاہرادے کی گرفناری کی ، سرس رف لگا نیا نبرا وہ اس کمات سے واقعت ہوگیا ا در اہنے مکان برببرہ بمحلاً کر بائکل فائٹین ہوگیا۔ ہر دنید فان جہا *ں نے شا نبرا دہ کو دربار می*ں بلایا لیکٹ محمد خا*ں کسی طرح بھی* اُس کے جال میں زمینسا۔ ایکدن شا سراوہ انبے حبم پر تہمیا رنگا کرادرایک محافی میں سوارمهو کرحلا میانے کو چا روں طرف سے بروہ بوش کر'دیا اور یہ طاہر کرویا کشا نبرادے مع حرم باوف ای محلات میں ملاقات کے لئے جارہے میں محاند و را رہے گزرتا ہوا محل میں گئیا ۔ شاہی بگیا ت نے شا ہزا رہ کو ہتھیا ر بنید دیکھا اور تام عورتیں جلاتی ہوئی دوڑی کرشا ہزادہ اینا کام کرنے سے نئے محل میں آگیا لین اس پاک بالن شاہزے نے کسی کاغل وشور کیمیہ نرکنا اور سیدھا با دنیا ہی محل میں جلاگیا اور اسی طرح مہندیار بنید باب کی خدمت میں حاضر ہوکر فیروز شاہ کا قدمبوس ہوا اور دست بستہ عرض کیا کہ

فان جہاں نیے بیرے اور مجوئے ازام رنگاکر باوشاہ کو مجسے برگشتہ کردیا ہے کسی بٹیے نے آج تک با سے توشن نہیں کی اور آرگئی ٹالائق فزرندھے ایسانعل مود رندیر مواہی ہیم اُس نے ابنی زندگی اورجوانی ہے مہی نیک نمرہ نہیں طامل کیا ہے۔ طان جہاں سکے ،س حال کامقصدیہ ہے کہ میرا اور دوسرے خاندان شاری کے بھی خواہوں **کا قدم** ورمیان سے اٹھاکر اور با دشاہ بنے۔ بادشاہ کوشا مزادے کی بات کا تقین آگیا اواس کو گودیں ہے کرشفقت سے بیار کیا اور کہا کہ تجھے اختیار ہے خان جہاں کو ترتبغ کر کے تلفرخان کو تید سے آزا دکر۔ شاہراہ ۾ محدُخا س نے تام بانتيوں اور شاہي گھوڙوں کو تیارکیا اور فیروز شان علامول کوجن کی تعدا درس یا باره نبرار شی ساتھ مے کرآخرات خان جہاں کیے مکان کو جا کر گھیرلیا۔ خان جہاں کوائی محاصرے کی اطلاع ہوگئی اورائس يف فاغرفال كولل كروالا أورفود جند مراتيون كے ساتندسني بوكر سكان كے بام باللاور حربیت سے لڑائیکن جی ہوکرکنرور ہوگیا اور پیرگھرے اندر نیا وگزیں ہوا اور مکان کے ووربے ور وازے سے کل کرمیوات بھاک گیا۔ فان جدا ں نے کو کا چو ہان سے گھ میں بناہ لی اور شاہزادہ محد خاں نے اُس کے گھر کو ٹانٹ وٹاراج کرکے اُس سے مرد گاروں اور مبی خواہوں کوجن حین کرقتل کیا۔ شا سرادہ خان جہاں کوخاناں برماد كرك باب كي خدمت مين حاضر مواجو نكه فيروز ننا ه اب ببت بوزها اور كمزور وكيا اس بیئے ابنے بیٹے نما بزادہ محرف اس کو ناصرالدین مخرکا خطاب دیکرانیا جانشین نباویا اورخودگوشهٔ عافیت میں مبیکر خدا کی میا دت میں شغول موارثا سرا لدین مختر نے شعبان والمصصم مي تخت سلطنت برطبوس كيا اورمهات سلطنت كوانجام دينيه لكا المرالدين في عكم دياكه جيم ك روز خطيم من دونون بادشابول كي نصرت كي دعا انظی جائے اور دولوں کے نام رخطیہ بڑھاجائے ۔ نام الدین نے ارکان دونت میں کوئی تغیر نیں کیا اور سجموں کوفلعت وانعا مسے سرفرار کیا۔ ملک بیتعوب اختر سیک سكندرها س عد خلاب سے تجرات كا حاكم مقركيا كيا- ملك يراجوكومبارز فاس اور تحال عمرکومفتی الملک مقرر کرسے ان وونول کی عزت افزانی کیکی ملک بیتھوب مکندہا میوات کے زریک ہوئیا اور کوکا جوہان سب کے دامن میں خان جہاں نے بناہ لیٹی ابنے آل کارسے درائر کا جو بان نے باوشاہی اطاعت کا ادادہ کرکے مان جہاں کو

یا بہزیخیر ملک بیقوب کے پاس بھی یا۔ ملک لیقوب نے عان جہاں کومٹل کرکے اس کا تشروبی روانه کیا اور خود گرات می طرت بڑھا۔ سلامیت میں نا مرالدین محمّد وہ یا پرسرمور کی طرب شکار تھیلنے روانہ ہوا۔ اصرالدین نے دوم لینے کوہ یا بیمیں تیام کیا لیکن سرموری میں اُس نے ساکہ فرحة الملک ادرامیران صده گرات نے الیکا کرے نیالفت کی آگ میز کائی ہے اور لمک بیقوب سکندرخاں کونٹل کرکے اُس سے مال واساب بر قالبض ہو کیئے ہیں۔ ناصرالدین یہ خبر سنیقے ہی وہلی ہو بجا اس نے ابھی زمانے کا نسیب و فعراز نہ و کمھا تھیا اپنی نامچر بہ کاری سے گجرات سنے نبگازنساد کچر توجه نه کی اور میش و مخترت میں زندگی ہے ون سِسرکرنے لگا۔اس ناتجربہ کار فرانروائے ہاپ کے بختہ کار درباریوں اور حاشید نشینوں کو خاک ندلت پر مجھاکرائیے نوعمرا درنوآ موزمصا حبوب كومسندعزت برغهايا- جؤكمه فيروزشاه ابمي زنده تعا اطرارين كا بغل بورج إدشاه كم منشينول كريمد ناكوار موالك يعقوب سكندرفال كوانع كم بيس روزىعد مك ببادالدين اور مك كال الدين نے بونيروزشا و كے بھيج تھے ساً زش کی ا ور فیروز شاری غلامو س کوجن کی تعدا دبقول صاحب تا ریخ مبارک شامی ایک لاکد تمی ابنا ہم نیال بناکرایکبارگی نا مرالدین سے برگشند ہو گئے۔ نا مرالدین نے ملک طبیبالدین لاہوری کو بافیوں کی نبیجہ کے لئے رواز کیا۔ ملک نلمبیالدین اس میدان میں جہاں کہ فیروزشاہی نشکر میں تھا ببردنجا اور فیروزی غلاموں نے اس بِتعبرک بوجها را درسارا حال على الدين زمي ووكر دائين آيا ا درسارا حال نا صرالدين توسي بیان کیا ۔ اصرالدین نے کشکر مرتب کیا اور خود ان باطیوں کے سریم و کا ایک شدید معركة آرانى سے بعد ا حرالدين كونتم مولى ا ورشابى غلام بماك كرفير ورشا ه كوان میں بنا بگزیں ہوئے غلاموں نے دربار فیروزی کو اپنے با ظمیں نیا اور وو بارہ ا صرادین کے مقالمے میں لڑنے کے اپنے تیار مبوثے۔ دارا لخلافت میں نہ گار متل د مَارَكُو ی*کرم جوا اور دور دز کال خون کی ندیا*ں بہائیں لئکین با *دجوواس مفروشی و* کوشس کے بھی اس کے بیرمیدان جنگ سے نہ کھرے ۔ تبیرے ون غلاموں نے يرجالاكى كى كهخواه فخواه بوره على بأدشاه كوحرم سراس بالريكالا اور إلكي مين بمماكر میدان میں ہے آئے۔ شاہی قبل بانوں کو فیرون کے دواٹا نہ نظر آیا اورب پہیمے

فيروزشاه اين واتى ارادى عنا حرالدين جندت النف آيا بير تام فيلبان شا برادك ت بدا ہوریا دنیا و کے گردمیع ہوگئے۔ اسرالدین نے یہ حال دیکھ کر الرائی سے کارڈی ی اورکوه بایه سرمورکی طرف جاگانیا نبرادے کا تام مال داساب تباه و تا راج بوا. ا دنیاہ سندف بیری کی وج سے اپنے حواسوں میں نہ تھا فیروز نیاہ نے فلاموں کے اصرار دميا دبا دست ابنه بوت تعلق شاه ولدشا نراه ونتح ظال كواينا حانثين مقرركيا اوراینے داما دامیر بیرسن سوجو اصرالدین کابی خواہ تعا غلاموں کے کہنے سے تینج کیا تَعْلَقُ نَمَّا و نے وا داکی زندگی میں پیلاحکم یہ دیا کہ اصرالدین محمّہ کے بھی خمراہ جُن حین کم تُقُل کئے جانیں تغلق شاہ نے مکک سلطان شہ خوشدل کوجوامرائے فیروزشاہی میں بڑے یا ہے کا امیر تفاسما نہ روا نہ کیا اور ملک سلطان کو حکم ویا کہ 'ا صرار مین خرک ت وباز دیعنی عالی فا ب عاكم ساز كوگرفتا ركرك افت بمراه دلي لائے اورسا نه كی عکومت مخرشاہ سے سپروکر دے ای دوران میں فیروزشاہ نے کچداوبر ورسال کی عرمیں تیرچویں رمضان سلف کے گواس دنیاہے رحلت کی۔ اس با دنیا ہ نے تقریباً عاليس سال حكومت كى - فيروزشا و فاسل وعادل تفا - رحم وبردبارى اس كى منتست میں واقل تھے۔رعایا اورساہی دونوں اس سے رائنی اور فوش رہے۔فیروزشاہ کے زمانے میں سی شخص کو ملکم وستم کرنے کی مجال نہ تھی۔ اس با دشاہ نے اپنے حالات میں خود ایک کیاب تصنیف کی ہے جونتوحات فیردزنیائی کے نام سے شہور ہے فیوزناہ بہلا فرما نروا ہے جس نے افغا نوں مربھر دساکیا اوران کی حوصلہ افزائی کی فیرزشا، ف انفانوں بہیدنوازش کی اورجوانفان امیرکر کر تنفق کے عدی اے مدی منصبدار تقے اُن کویک ہزاری امرامیں وافل کرے سرحدی حفاظت انفیں انفان امیروں کے سردی۔ فیروز شا ہ سے بہلے افغانوں نے یہ ننرلت کسی عہد میں نہیں عال کی۔ اس با وشاہ نے اڑتیس سال نوبیفے حکرانی کی دفات نیروزاس فرازوا کی تاریخ رصلت ہے۔ نیروز شاہ امیر تیمورصاحبقرات کا معصر تفاعلا مُد ضیا و برنی نے تاریج نیروزشاری اسی فرمازواکے در میں تصنیف کی ادراس بادشا ہے نام سے ابنی کتاب کوموسوم کیا۔ نظام الدین احدابنی کتاب میں تعقیا ہے کہ برت کے أَمَين عدل اور قوانين انصاف فيروزشا وسنع عبدمين وضع كيَّ حَلَّ عَبن سے

ختی خدا نے امن وا مان کے ساتھ زندگی مبسری - ان تام ضوابط میں مندر جر ذیل تین ضابطے یا دگارا در بیجد قابل قدر میں -

پہل ضائبلہ۔ با دنیا ہ نے سیاست کوج حکم انی کا جزد اعظم ہے بالکل ترک کردیا فیروز نیا ہ نے اپنے عہد میں کسی مسلان یا ذی کوسی طن کی سائس بی اس عالی وَسَلَّ فرا فردانے اپنے انعا مات اور جودوئ کی اِرش ہے سیاست کے سیا ہ وعبوں کو اِسکل اپنے دفتہ حکم انی سے دمہودیا با دشاہ کی سے مربیا ندسلوک نے رعایا کو باسکل اس کا گرویوں بنالیا اور ملک کا سخفس فیروز شاہ کا کلمہ فرھنے لگا۔

و در اضا بطه و رعایا سے نواج آن کی خیست اور ماس کے اعتبار سے دعول کیا طاتا تھا۔ فیروزشاہی عہد میں فراح براضا فداور توفیر یک علم موقوت کر دی گئی فیروز شاہ سی کی غمازی برکان نہ دھر تا تھا اور بہ وہ ضابطہ تھا جس نے فیرزی زمانے و مہندوشان سے لیئے عہدا قبال و برکات نابت کیا۔

تیر ا ضابط و خداترس ا درایا ندار توگ عال ادر سوبه دارمقرر کے جاتے تھے و اوننا کسی خریرا در بغسن خص کو حاکم نے بنا اتھا جو کمہ با دخا ہ خو د تام کواس کا بجوعہ تھا اس کیے ہورہ ادر ماہم میں بھی فیروری نوبوں کی جکس نمو دارتھی فیروز خان بجوعہ کے انفا مات اوراس کے جود و تخا کے تقالمے میں مرفر مانردا کی شنست بہوج بج کہ انفا مات اوراس کے جود و تخا کے تقالم بیں مرفر مانردا کی خاص سجد کے ہشت بہوج بج بی میں مند کے مشت بہوج بج بی میں مند کے مشت بہوج بج بات کا میں میں میارت کندہ کرانی ہے ۔ اس کتا جیں دانا ہوں کا میں میارت کندہ کرانی ہے ۔ اس کتا جیں کا میں میارت کو حاص فیروز خان کو کا مقد مدید ہے کہ بازی کو تا میں میارت کو حاص فیروز خان کی ترم گاموش تحریر میں آئی ہے ۔ اس عالی حوصلہ اور ترم ول فرمانرواکی نیک فسی اور ستود و دمغاتی سے ارباب لائے کو بوری آگا ہی ہوجا ہے۔

بیشن ہاں ہو۔ بہان مسل سجد سے اوقاف اور اس کے مصارت کی نصیحت اور وصیت کے بیان میں ہے۔

ں مہر ہے۔ دوسری نسل میں فیروز شاہ لکھتا ہے کہ برانے وقتوں میں خضیف جرم برعبی

شدید سزائیں دیجا تی بیں در مبکنا ہ خون کا بہا اور دوسرے وحشت ناک بناب مِعنی اِقد یا توں یا ناک اور کا ن کا اُ اِدانا ۔ اُنکموں سے اندھا کرنا ٹربی*ں کونے کوب* ے توڑنا۔ زندہ آگ میں جل دینا۔ لوہے کی تبغیں باتھ اور بیر سر معکونا کی ایکھیا برگانا صبم کو دو باره کردینا با اس طرح کی اورببت می سیاست کی نا تابل بردانست راون کا دینا بایس ای تد کا کیل نظا . خدائ تعالی نے بھے یوفیق خایت کی کرمیں نے اس طرح کی تام منرا وُل كوينسوخ كيا منها إن سلعت بن كى كونش او جاين فشاني 🗝 بهندوستان داراً لاسلام بزاً انکورسے دور ہوتھے ہی دل سے بمی دور ہوگئے تھے اور اُس کے نام خلبوں سے نکال ٹانے گئے تھے میں نے اپنے رمانے میں اُن مفور فرمانرواڈ ل کے نام خرامات میں دال کئے تا کہ اُن کی یا درندہ ادراُن کی روح دعالے معفرے سے مرحوم ہوتی رہے ببیت سے مدات محض ظلم دجبرے رعا یا سے پنے جانے تھے اور سِرال یه رزم کمی خراج متفرره کے ساتھ وصول کرے شاہی خزانے میں و زنل کی جا کی تمی مثلاً ر قومات چرائی گلفروشي پښګگري . ما بي نروشي - ندانی په مییمان نروشي یخو د بریا *ن کري* د و کا نا نه - خارفا نه به را و سرّگی به کوتوالی - ۱ دراحتسا ب دغیره - می*ں نبے* ان <sup>ح</sup>مام رتومان کو یک قلمنسوخ کیا۔ اور پیعبرد کر لیا کہ جوال خلات سندت بینچیہ خداصلی انڈعلیہ ڈسلم ہے وه سرگرافزاندُشامی میں نه داخل موکا - میرے حبدسے پہلے دستور ہما کہ مال غلیمدہ کا بانجوان حصدسیا و مین تقسیم کیا جا آبنا اور جار صعد دیوان مین داخل موت تصد میں <sup>کے</sup> اس سم کوہبی قطعًا موقوف کیا ۔ اور شریعیت اسلام سے موافق بانچواں حصہ و بوانی کو دیا اور جار جنسے نوج کے بینے نصوص کرد کے۔ بدنامبوں معدوں اور بقیور کو جو خلق خدا کی گراہی کا باعث تھے اپنے ملک سے نارج کردیا۔ ان نرتوں کی تمام رسموں اور رواجوں کی کتا ہوں کی عا د توں کو ہیں نے کہ تلم منسوخ کیا۔ رشمی کثیرا بہننا ورجا ندی اورسونے کے برننوں کا استعال کرنا ملک میں عام لطور برمرد وں بیں بھی رائج موكيا تهايين نے ان تام عادتوں كورك كيا مسلمان اور حاجب مندعورتين مزاروں اور نبجانے میں جا کر قتب و فساو کا باعث ہوتی تعیب میں نے تکم ویا کہ ا<u>س</u>ے تجنوں میں عورتیں سرگز نزیک نہوں۔ آنا نوں کے عوض میں نے مسجدی تعمیر کوئیں برائے فرا زواؤں کے تام نواب جاریا ہی معجدیں۔ فانقامیں مدسے منویں بل

اورمقرے جوشکت مالت میں ہوگئے تھے اُن کی ازبرزوم میت کرائی اوراُن کے لئے ا دقا ن مقرر کیئے۔ بن توگوں کوکر میرے مالک سلطان محمد علق شاہ نے ابنی سخت کیر یاست کانسکار کیا تھا اوراُن کے اعضائے بدن قطع کرائے تھے میں نے ان تمام اعضا پرید ولوگوں کے وارتوں اورقایم مقاموں کو ڈھونڈ حد ڈھونڈ حکہ کلاش کیا ودران کو انعام ووفلیفه وے کر انسی کیا اوران سب سے سلطان مرحوم کے مام علىمد دعليمده معانى نامے نكھاكرتمام كانغدات براكابرا ورشبر كے شرفاكے وتخط كرائے ورسارت نوشتے اپنے مرحوم الک سے مقبرے میں رکھوا و نے بہا کہ میں کسی طُونَهُ نَفِينَ يَا فَقِيرِ كَيْ مَجِعِيهِ احْدُوحُ فِي مِن فووأس وروثين كے ياس خا شربود اور اس کی خاست کی برد میانی اور امیر بورھے موچکے تقعہ ان کو نید ونعیمے سے کی کہ آیید: آنا ہوں ہے ؛ زرائی اور گزشتہ فطاؤں برتوبہ کریں ۔ان اوگوں کے دُطیفے م قبررًر وپنے ناکہ معاش کی فکرہے آ زا دیموکر آخر وقت میں فیدا کی یا دکریں۔ ملک کے تمام مرموں سجدوں ۔ فانقاموں ۔حماموں اورکنٹوٹوں میر۔ مدرس ۔ مبثیں امام۔ نھا دم محام اورمشتی متبررکر کے ان کے دخلفے عاری گئے۔ ان واقعا ن کے بعدادشاہ کتا ہے کو مجھے وہ مرتبہ زر آریا گیا اور زیں نے جان بوتھد کر رسر کا بیالہ پیالیکین خانے ۔ اس كى مفيرت ئے نيعيے مفوظ رکھا ۔ موخ فرشتہ عرض كراہے كہ جو كمہ مَا رَخ نيرونيا جي ك در در قعات زياً نفسيالًا لكه ديكا ;ون اس ينيح الل حبارت كتاب كي قلم إنداز

41

آس نیک نبا د فرمانر داک عبد میں جو حبد **یڈنل ا** در رفا ہ عام کی ع**اربی تعمی** ہوئیں اُٹ کافعیل حسب فریل ہے۔

(۱) بندېو ۱۰ ق) ندو

(۱) مسجدین (۴۰) عدو

رم) مرسے (۳) عدو

زم) فأنقاه (۲۰) عدد

(۵) نخل وزسر**(۱۰۰) مدو** 

(١) وارالشفا (٥) عدد

(٤) مقرب (١٠٠) عدد

(۱) کام (۱۰) مدو

( 9 ) كنونمين (٥٠ ا) عدو

(١٠) يلي (١٠٠) عدد

ان کے علاوہ بیٹیار باغات رعایا اور ملک سے فائدے کے لیے بنوائے گئے بادشا ہ نے سرعارت کو تعمیر کرسے اُس سے نماج کے لیے آمرنی وقعت کی اور سروقعت کا ایک نوشتہ کھی کراس کی اجرائی سے احکام نافذ کئے۔

## غيا شالدين فلق شاه

ين

## نتح خاں بن سلطان نیروزشا وتغلق

تغلق شاہ نے سلطان فیروری و فات کے بدت مرنیروز آبا وی تخت کھائت بر جوس کرکے اپنے کوسلطان فیاف الدین تعلق شاہ کے نام سے موسوم کیا تعلق شاہ نے بہات سلطنت کی باک اپنے باتھ میں لے کرسکہ اور خطبہ اپنے نام کا جاری کیا۔ ملک اور خطبہ اپنے نام کا جاری کیا۔ ملک الدین بردہ داری فرزند کمک فیروز علی فان بہاں کے خطاب سے سرواز و بروکر وزیر المالک مقرر ہوا۔ فیات الدین ترزی کو جد کی سلا حداری سیر دکیا گیا اور فرح آلمک بوستور سابق گرات کی صوبہ داری بربحال و برقرار رہا۔ تعلق شاہ نے فرح آلمک بوستور سابق گرات کی صوبہ داری بربحال و برقرار رہا۔ تعلق شاہ نے مواند کیا۔ ناصرالدین محرکی تباہی کے لیے مواند کیا۔ ناصرالدین محرکی تباہی کے لیے تاہ گریں ہوگی اور نامرالدین نے مجبوراً اپنے بناہ گریں ہوگی اور نامرالدین نے مجبوراً اپنے زن و فرزند کو بہاؤ کے ایک مضبوط حصے برجبوراً اور نوو تعلق شاہ کی فوج سے برمرکیا۔ ناصرالدین نے دیون سے شکست کھائی اور میدان جانگ سے منہ وڈرکر وابوا

م وار ہ گرن کر تار با بیاں تک کہ محرکوٹ سے قلید میں پیوٹیکر نیاہ گزیں ہوا عرکوٹ کا اللعدى مضبوط اور بالدار بتاشابى نوج نے اس سے سرکرے كى دروسرى ندكى اور وارالیلانت والیس منی بغلق شاه پرجوانی کا نشه چهاگیا اور نبات سلطنت مست عامل موکرون رات عیش وعشرت میں ابسر کرنے لگا۔ یا دشاہ نے عدل وانصاف سے بھی کنار کفی کی اور ظلم دجور کا بازارگرم موا تعلق شاہ نے اپنے قیقی جانی سالانمام نظر بندكيا بادنياه كانتيتي جير إليالي ابو برشاة نغلق شاء يندنون أرده وكراكي كوشير میں بنا و کریں ہوا اور بادشاہ کے فلات رہیند دوانیاں کرنے سگا۔ ابو بکرشاہ نے لمك اين الدين نائب اورجنده وسري سرواروں كوانيا بهي فوا ه بنا كرملانية فالفت کی آوز برز کی میروزشای غلاموں نے جوسانے ورباری جان تھے ابو کرشاہ کا سائر دیا۔ یہ ساری جماعت شاہی دیوان فانے کے اندر مس کئی۔ اوران توگول نے ا تعلق نناء امرالا مراملک مبارک *کبیرکو تا تین کیا*. عنیات الدین کواس منگامے کی خبر ہوگئ اور باد نیا و مک فیروز علی نان جہاں کے ممراہ تعصیے اُس دروا زے ہے۔ یو دریا نے جنا کے کنارے سِامل برکھانیا تھا تھے نیابی سے باسرِ نکلا مکار کن الدین کو تغلق نٹیا و کیے فرار کی اطلاع ہوگئی اورائس نے نیلاموں کی ایک جاعت کے ساتھ بإدشاه كا تباقب كيا إور فراريون كوگرتيار كرك با دنيا د اور خان جبال د ونول كو ته تني كراوالا يغلق شاه اكسوس صف ساف "كوتس كياكياس باوشاد ف کمدادر ایم مینے حکرانی ک ۔

## ابونجرسٺا ه

ن

ظفرخان بن سلطان فيروزشاه لق

الاكان وولت نے فیاف الدین كو لمواركے كلى سے الاركرا بوكرشاد الحنت إرشام

پر بڑھ ایا۔ ملک رکن الدین نائب وزیر تقریبوا ۔ رکن الدین تھوڑ ہے ہو دوں میں تام درباد برجھا گیا اور اس نے ادا دہ کیا کہ ابوبر شاہ کو بی نفق شاہ کے بہلویں سلاکہ ابنا نصیہ وبکائے ابوبر شاہ کو رکن الدین کے ادا دے سے اطلاع ہوگئ اور قبل اس کے کہ رکن الدین ابنی بہت ادا دوں ہیں کا میاب ہوبا دشاہ نے بش دسی کر سے ارکن الدین اور اُس کے بی فواہ فیروز شاہی غلاموں کا کام تام کردیا۔ اس میاست نے ابوبر شاہ کی حکم اُن کو تھوڑی تقویت دی کیکن بادشاہ کی بیشتی سے مہی زمانے میں مائم ملک سلطان صدہ باغی ہوگئے۔ ان امروں نے ابوبر شاہ کے اطلاعت گرار مائم ملک سلطان شد فوشدل کو مل کرکے آس کام زاحرالدین محکم کی فدمت میں جائے ہوئے اور تخت سلطنت ہوجوا اور جوا اور ہوا اور جوا نے کہ ناصرالدین کئی مرتبہ شکست کما کی گئین آخر میں وہمن پر غالب ہوا اور جیسویں ناصرالدین کی مرتبہ شکست کما کی گئین آخر میں وہمن پر غالب ہوا اور جیسویں ناصرالدین کی مرتبہ شکست کما کی گئین آخر میں وہمن پر غالب ہوا اور جیسویں ناصرالدین کی مرتبہ شکست کما کی گئین آخر میں وہمن پر غالب ہوا اور جیسویں ناصرالدین کی مرتبہ شکست کما کی گئین آخر میں وہمن پر غالب ہوا اور جیسویں ناصرالدین کی مرتبہ شکست کما کی گئین آخر میں وہ تھا کو فیم اور ایون کی خوا کہ قبل ہوا کی کرے دو آخر میں بیان کی جائے گی۔ ناصرالدین کی لڑائی وہمناہ نے کی برس چھ مینے کھرائی کرکے دنیا کو فیم اور کیا۔ اور بیرمناہ نے کی برس چھ مینے کھرائی کرکے دنیا کوفیم بادئی کی ۔ ایک گی۔ اور بیرمناہ نے کیک برس چھ مینے کھرائی کرکے دنیا کوفیم بادیا کیا۔

ناصرالدين مخمه

ن

## سلطان فیردزشاه باربک (نعلق)

اس با وشاہ کا بہلا مبوس اُس کے باب کی زندگی میں میٹی شعبان سافی میں ہو ہے۔ میں ہوا تھا۔ امران مدد نے ملک سلطان شد نوشدل کومل کیا اور نا مرالدین کو سانہ آنے کی وعوت دی نا مرالدین مختر جلہ سے جلد محرکو یٹ سے روانہ میوا اور سانہ بہو کچر اُس نے امیروں سے اپنی حکومت کی بیت لی۔ ایس کے ساتھ بعض وہی کے اميرس ابو كرشاه سے تخرت موكرنا حرالدين محدّے جاملے و تھھتے ہى و تھتے بيس مزار سواروں کا نمیم اس کے گرو تیج بوگیا۔ احرائدین نے سابنہ سے وہی کا کوچ کیا اور دلی کے تربیب بر کریاس ہرارسوارا وراس سے ملقہ مکوش ہو کئے۔ نا حرالدین يأبخوي رسيح آل فرسله في هنه كوز مروشي شهرمي وافل بهوا اور كوشك جهال نمام مقرم وا ا یونکرشاه نے بھی فیروز آبا د**یں اپنی مشکر کو ترتیب** دیا اور دوسری جا وی الا**ول کو** فیروز آبا و کے میدان میں نا حرالدین مخرسے الشف سے لیئے خیمہ زن ہوا۔ الوائی کے و دسرے دن بہا درنا سرایک بڑی جبیت کے ساتھ فیروز آبا داس آیا۔ ابو کرشاہ کو نا سرکے آنے سے بڑی تقویت عالی ہوئی ا ورنا سرسے بہو تھنے کے ایک روز بعد إدفتاً فيروزآباد سے كل كراك كلے سيدان ميں اصرالدين كے مقابلے كے ليك منت آرا ہوا ابو مکرشاہ کو نتے ہوئی اور ناصرالدین محریف دو نیرار سوار ہیں سے ساتھ دریائے جنا کو یار کرے دوا برس جا کر بنا ہ لی۔ ناصر الدین نے اپنے معجملے سیم ہا یوں خاں کو مُلک خیا والملک ابور جا۔ رائے کال الدین ا در رائے طبی بہتی سے همراهها نه رواز کیا اور خود جالبیسین وریا میگرنگا کیمکنار سے جیسه زن جوا۔ غلامان فيروز شابى في اول سے أخرك ناحرالدين ني كئے ساتھ ب وفائيا س كي تمين اس بیئے ناحرالدین نے حکم عام دیدیا کہ جہاں مہیں بیگروہ یا ان کا ایک فروجی نظار نے وي وه خود ته تيني اوراس كا مال وساع غارت كرديا مباسنه . فيروز شاسي غلامول كي ایک بہت بڑی جاعت رعایا اور غیر عایا کے اعمون مثل کی گئی۔ او حرالا کے باشندے ابوبکرشاہ سے مخرف ہوئے ۔ اور باج و خراج کے اداکر نے سے اکا کرنے کھے اسی درمیان میں ملک مروز تُحند بیل ملک نصیراللک ماکم مثبان نواص الملک حاكم بيار - دائ مرور اور وومرس رايان للطنت اورا مرا أصرالدين سعد اسط-ناموالدین کے گرد باس نبرارسوارد س کامیج وگیا۔

العرالذین نے ملک مردرکو وزارت دے کر فان جہاں کے خطاب سے اسے مردرکو وزارت دے کر فان جہاں کے خطاب سے اسے مردرکو وزارت دے کر فان جہاں کا خطاب ویا اسے مردرائے رایاں کے خطاب سے دل شاد خواص فاں اور دائے سرور دائے رایاں کے خطاب سے دل شاد مرکے گئے اسی طرح و و مرسے نامی امراکو بئی بڑے بڑے سے خطابوں شے رائی اور

نوش کرنے ناحرالدین نے دہلی کی سخیر کا ارادہ کیا۔ ابو کمرشاہ بھی اپنا لشکر ترتیہ وے کر دلمی ہے با ہر تکا ، موضع کندلی میں دونوں نشکروں کا تفا بلہ ہوا ۔ ترقیبیٰ یں بڑی خوں ریز جنگ ہوئی جو نکہ ابھی نا مرالدین کے مقدر میں گروش یا تی تھی او کرشا کھ فتح ہوئی اور نا حرالدین نے جالبیریں بنا ہ لی ۔ ابو کرشاہ نے حریف کا تعاقب کرنے اس کے تام نشکرا وراسا ب توتش و غارت کیا اوز خمند دارانی فیت کو دابس آیا. اس درمیان میں ہایوں فان نے اپنے باب اور ابو بکر نناہ کی معرکہ آرائی کا حال سُن كرساية سے وہلى برحله كيا اور نواح فهر كوخوب جى كھول كر تاراج كيا ابو برشاہ نے ملک نیا ہیں کوہا یوں خان سے مقابلے کے لیکے روانہ کیا۔ اِن بت ہیں دونون کردنکا مقابلہ ہوا اور ہمایوں خان شکست کھاکر ہمانے روانہ ہوا گرچہ وہلی کے اشکر کو ہرمرتب فتح ہوتی تھی لیکن جونکہ ہانی نساد امیران وارالخلافت خنیہ نا صرالدین سے امہ وسیفام كرر بيم تميم اس يئے ابو كر شاہ دلمي كو تبور كر حريف كا تعاقب كرنا خلات مصلحت سمجھنا تقالیکن اس مرتبہ ہا یوں فا *ں کے فرار ب*ونے سے ابو بکرشاہ ایسا دلبر پواکہ امیروں کے مشورے سے احرال بن کا قلع دقیع کرنے کے لیے دہلی سے باسر نکالا ا در شہرے میں کویں کے فاصلے بر تقیم ہوا۔ ابو کرنا ہ جالیسہ جانے کی تیار بال کری ا تقاکہ نا حرالدین نے کوتوال اور و ورکے دہلی کے امیروں سے سازش کرکے اپنے ابل وعیال کوتبو جالسیه میں حیوثرا اورخود چار نېرارسوار د پ کی حبیبت سے ابوکېزماه سے لڑنے کے بیٹے آگے بڑھا۔ نا حرالدین ولمی نے قریب بہونج کیا اور بجانسداس سے کھ ابو برشاہ کے مقابلے میں آئے راہ کر آگر دلی کی طرف حلہ آور موا - ابو برشاہ کے محافظوں نے ماصرالدین کوروکالکین احرالدین نے بداؤں دردازے یں آگ لگادکا ادرتبرمی داهل مو رفصر بهایو سیمقیم بوا ننهر کے تام اعیان ادر بسی نامرالدین کی فدمت میں ما خرروے اور أسے نتح كى مبارك بادوى أبو بكرشا ه كواس واقع كى اللاع بهوِ لی اور وه بھی اسی ون ولمی میں وافل مہوا۔ا در ملک بہا والدین خنکی کوجو ناحرالدین کی طرف سے شہر کی دربانی بر مامور تھا تش کیا ا در قصر ہمایوں کی طرِف بڑھا نا مرادین کے ہمرای او صراو و صرفت شریقے اس کیے دہ ابو بکرشا و کا مقا لبرنہ کرسکا اوروض فاس کے ور وازے سے با برکل کر جالیسردوانہ ہوا۔ نا حرالدین کے

تعبض امیرلیل فیا ب ماریک - آ دم اطیل با دنتا ه کا بهای وغیره ابو بکرنشا ه کے باقعہ مِي ۗ رَبِّنَا رَبُورٌ ": تبغ سَيُهُ سِنْهُ \_ رمينا كَي سَنْمه مُدُكُورِ مِي عَلَامِا نَ فِيرِوْدِ شَامِي كاسب سے بڑا کن مشہر ماجب ہواسلام خاں سے خطاب سے معروف تھا ابو کمرشاہ سے خرت بوكيا ورأ صرالدين محدكوا فلاس آميز مريضه لكعا اور أسع وبلي آن كي دوت دی . ۱ در غلامان فیروز شاری کی ایک بڑی جاعت **کو اینا ہم نوابنالیا ا**بوکزماہ معلهم ہوگیا کہ لک کا بہت بڑا حصہ اُس کا تیمن اور نا صرالدین محیراً کا گرویرہ ہوگیا ہے ا در نا حرالدین محرف کیپرانی مگلہ سے نبش کی ہے اس لیٹے ابو کرشاہ ۔ مجبور موكرا في جندي خواموں كے ساتد دلى كو فير بادكما ادر بها درا امر كى ياس میوات روانهٔ دوار ابوکرشاه ملک شاهی صفدرها ن ادر ملک مجری کو دلی مین چیورگیا. نا صرایدین - 19 مربیصنا ن سسند ندکورمین دلی بیونیا ۱ ورتخنت شاهی پائر نے مِلوس کیا اسلام خاں دربرا لمالک مقرر کیا گیا ۔ ناصراں بین نے اپنی حالت *دبیت کرسے* نان القیوں کو غلامان نیروز نیامی سے جمین کراہے خاص فیلیا نوں سے سروکرویا۔ نا حرالہ بن سے اس علی سے غلام بحد آزردہ موے اور تقریباً سب کےسب اپنے الی وعیال کے ہمراہ رات کو بھاگل کرابو کرشاہ سے گردجیع ہوگئے۔ نا حرالدین نے تقبیه غلاموں کوجومصرے نناہی میک برورووں کی طرح مندوتان میں بھی اونا اور ر ب تھے وارالخا نت سے فاج البلد كرد إنشهور روايت يد مے كه اصرارين نے حکم دیا کہ تمام غلامان فیروزشاہی بن دن کے اندر دلمی سے عل جائیں درنہ اُن کامال اور اکن کی جان سب الی شہر کے بیٹے وقعت ہے۔ غلاموں کی ایک جما عبث تو وارا افلافت سے جلا دلن مونی اور جولوگ باتی رہ سکنے ۔ اُنھوں نے انی طفہ گوٹی کو جیا یا ادریه ظاہر کرنے گئے کہ وہ گروہ شرفایں وال ہیں۔ ناصرالدین جمد نیے یا ن نے موے شریفوں کا انتحان اس طرح لیا کہ سرایک سے ابنے سانے نفظ کو الحق کا کا المفظ كرايا چؤ كمه يه لوگ بادنياه كى طرح اس تفظ كوانيى زبان سے اوا خرسكے بلكه بوربيوں اور نبكا بيوں كى طبى لمفط كرنے لكے . يه خود ساخته نريف جى تربيع كيے كئے۔ اس نعل میں نا مرالدین کو بہاں تک غلو ہوا کہ بہت سے صل شریف زا دے جی انی بورمیت کی دجہ سے علاموں کے ساتھ باوشامی انتباہ کی ندرمو کئے بامرارین

بہات سلطنت کی ہاگ ہاتھیں ہے کواطراف ونواح سے انتکر جیمے کیا اس دوران یں نا مرالدین کا فرزندہایوں فال مجاسانہ سے ایک بڑی مبعیت سے ساتھ وہلی آلیا۔ نا مرادین کو بیٹے کے آنے سے بڑی تقویت مال ہوئی اب نامرارین نے ابوكرتنا ه كي تباي بركمرومت باندهي ادر جايون كواسلام خان عادل خان -رائ کمال الدین ا در رائے طبی و فیرہ نامی امیروں کے ساتھ ابو برشاہ کی سرکوبی کیلئے روا نُهِ کیا۔ ہمایوں کانشکر کو کلے بیونچا اور ماہ محرم سنافٹ میں ابو بکرشاہ نے بہاد زاہر ادر غلامان فیردزشاہی کی ہماری میں ہایوں کے نشکر رجبایہ مارا۔اس شنجون نے ہایوں سے اکثر نشر بوں کوزئی کیالیئ نہادے نے بوائٹرڈی کی اور ابو مکر ہے مقابلے ایں صف اراہوا۔ اسلام فاب بھی جلدانیے حواس میں آگیا اور ترزادے کی مرکو آیا - ابد کرشا م تعوری ویر توار تا را نین آخر مجبور برد کرکو طی میں قلعه نبس مروکیا-نا حرار مین محرشاه نے یہ خبرشی اور جلد سے علد میوات بیرنج کیا۔ ابد بکرشا وار رہاد ماس نے اب سواا طاعت کے چارہ کارنہ دیکھا اور ددنوں فادم و فدوم ناصرالدین فرکی فدمت میں ماخر ہو گئے۔ امرالدین نے بہاور نا ہر کو زھست کیا اور ابو کرشاہ کو انیے ہمراہ کے کرکنڈی بیونیا اور وہاں سے امال گرفتہ حرامی کومیوات سے تلحیں نظر بند كرديا. ابو بكرشاه ف انسي تيدمين وفات بال- نا صرالدين محدثاه دملي آيااور مصمعلوم بواكر فرحة الملك ماكر كرات باي بوكيا بادنياه في فرظ الكسيم بجانے تفرخان كو گرات كا حاكم مقراركيا - اصرارين نے بس عزت اورشان تبيات نففرہاں کو گجرات روا نہ کیا اس کی تفعیل شاہان مجرات کے حالات میں بیان کمجانگی ہ سندوین میں رائے زینگ ۔ سروا دھوں را کھورا در بربہا ن میسور کا جو دھری جو غیرسلموں میں سب سے زیادہ طاقتورا در شور نبست نفے با دنیا ہ سے بافی ہوئے نام الدين نے بندور كشوں كي بغادت كا حال منا اور اسسلام خال كواك شور نیتوں کے مروار رائے رسکھ کی مرکولی کے لیے رواند کیا۔ اسٹے مراکہ نے اسلام خان کے مقالم بی صف آرا کی کی کنین شاری نون سے تسکست کھا کر ملے کا طلبه را ورناهري حلفه بكوشو سمي وأل بهوكر با ونناه كي خدمت مير، جا فسرع كيام اسی دوران میں نا مرادین کو معلوم مواکر اٹاوے کے جو دعری فے سرمتنی کرسے

میان مراور دیگر نواح سمے پرگنوں کو تاخت و ماداج کیا ہے۔ باوٹنا ہوان مرکنو کی برسے لیے نور راز بوا درا اور اور کی قلعے کومسار کرمے قنوع بیونیا اور اس نواح کو ارج كرير ويسرة يان والدين محد جاليسركي مرزمين كوابني يليه مبارك سمحها عقا إوثاه نيران شريه ايك قلعة تعيرك مصاركومدا إدنك نام سے موسوم كيا۔ اس زمانیه میں نوایہ جا ں کا ایک خط یا وشاہ کے نام آیا جس میں <sup>ایہ اطلاع</sup> دی گئی تنتی که اسلام خان کی نیست بدہے اور پیرس وطع کاشکاری عبدے عبدالامو رہیو محکم مقید و ن و کی آگ اُجرُ کانے والاہے : اصرالدین جلدسے حامد و ملی میونیا با وشاہ نے المام خال ا نیے سامنے بلکائس ہے بازرس کی اسلام فا ں نے واقعے سے صاف ان کا رکیا ۔ حاجزام ایک ہندو نیے اور نود اسلام خاں سلے تقیعے نے جو پیلے سے اس کے وتیمن تھے اسلام خاں کے مقابل جمعوتی گواہی دی ۔ ناصرالدین پیلنے ہی سے اسلام خاں سے تون زدہ ہوجیکا تھا ان گواہوں کے بیان برا عنبار کرے بادشاہ نے اسلام خال کو تدتيج كيا ا درخوا جربها س كومنصب وزارت عطاكيا -خواجه جها س اب با وشأه كي اک کا بال زور اور ملک مقرب الملک محداً با دی حکومت برسرفراز بوکراین موے کو روانہ ہوا۔ مصلحہ میں سردادعن را تھور اور بریجان نے عیر رفا وت کی-مك مقرب نے با دنیا بی حكم ياتے ہى محرآ بادك اللكركوساتد سے كر باغيوں رحله کیا اورائس تھے کو فروکرے ا بنے صوبے کو دانس آیا نا فرالدین نے شوال ایک کے کومیوات کا سفركيا - باوشا ه ميوات كوغارت كرنا موا دورتك جلاكيا - جالىيد بوككرنا صرالدين سخت بیار بژار عین بیاری کی حالت میں باونیا ہ نبے سنا کہ بہا در نا سرنے نافواً نی کی اور والى كانبض بركنون برخوب باعد ساب كياسيد بادناه ن با دجوور في بوخ کے بالسے سے میوات کا رخ کیا۔ باوشا ہ کوٹلے تک برونیا تھاکہ بہا درنا سرمی باوشا ہ كے مقابلے من صف آرا ہوا نا سركوشكست ہوئى بيلے تو مصاركو ليے ميں وہ قلديند موا يسكِن حصارمي اينے كومفوظ نة تمبكر ينجير عباك گيا . 'اُ صرالدين اپني بناكرده عارت كي کمیل سے بیٹے اسی طرح بہار مورآ! و جانعیسر کی طرف روانہ ہوائیم رہیج الاول <del>'' فی</del>سک بادشاه نے ہایوں فاس کوجواس رمانے میں دلمی ہی میں تقیم تھا شیخا کھے کر کولی کیلئے حصارلامورروان بونے كاحكم ديا . بيٹے نے ابن دہی سے قدام باسر بى ناكال تفاكه

باب نے آخرت کاسفر کیا جمہ آباد جالیسریں ناھ الدین کی بیاری دن بدن بڑتی گئ در مرض سے برابر گھلت رہا ہماں تک کہ ،اسر بیج الاول سن سے کو وفات بائی باوشاہ کی لاش دہلی لائی گئی اور فیروز شاہ سے بیلویس حوض خاص سے کنارے ناھ الدین میں دنن کیا گیا اس با دنتاہ نے جید برس سات بہینے حکم انی کی۔ سکٹ رسسٹ

> بن ناصرالدین مخرست م

نا مرالدین می رسید الدین می بعد بها یون خاس نے انمیسویں رسید الا دل الفیق سخت سلطنت برجلوس کرمے اپنے کوسلطان سکندر نتا ہ سے نہم سے نہورکیا سکندر نا ہو اپنے باب سے عاملوں اور حاکموں کو اُن کی ضرمت اور جاگر ربیجال و مرفراز کیا ایک نظام مرت ایک ہی مہمینہ تخت سلطنت پر ملوس سکتے موٹے گزرا خاکد اس کی صحت نے جواب بیا با دشاہ کا مرض دن بدن بڑھ آگیا ہواں کک کہ بیاری سے بندرہ روز بدر سکندر نے بمی باپ داد کے بہلومیں حوش خاص کے نارے آرام کیا۔ سکندر شاہ نے دیک جہینے پندرہ دن حکم انی کی۔

نامارين محود

ناحرالدين مخر

سکندرشاہ کی دفات سے بعد مادناہ سے انخاب میں امیروں میں بخت اقتلان موا۔ اس فخالفت نے بہاں کہ طول بھنچا کہ بندرہ ردز تخت سلطنت فالی ڈار ہا آخر کا رخواجہ جہاں کی کوشش سے نا عدالدین مخر کاسب سے جبوٹا میٹا محموذا مجائی کے لیٹے نتخب کیا گیا۔ امیروں نے محمد و کوئٹ سلطنت پر بھا کو اسے می احراد کیا تھے۔

تقب سے مشہور کیا ۔ تمام ادا کین سلطنت نے فمود کی حکومت پر سجیت کر سمے أس سے ایکے مترسلیم حبکایا۔ خوا م جاب برستورسابق ذرارت کا کا انجام دیمارلم۔ تقرب المِلك مقرب لمّا أن كول*ي سلطنت اوراميرالا مر*ا بنايا حيا -سعا دت فا*ل كو* عبدةً بارئي لا سارُنگ خار، حاكم ديباليوراور دولت خار، وبيرعارض ممكت بوا. دمیٰ کی شنشای میں بے در ہے انقلاب ہونے کی وجہ سے سلطنت کے استحاص نرق آ بِکا تما ملک کے جاروں طرف نقتہ ونسا دکی آگ برٹرک رہی تھی غیر<sup>م</sup> بإرون طرت سے سرتنی اور بغا وت کے خوابیدہ نتنوں کومیکا رہے تھے تعدیماً فُرقی ہندوئوں نے نوب ہنگار مجارکھا مُغا. نا حرالدین نمود نے نوا جہاں کو طان انشیرت کا فحطاب ویے کرئمیں عدد ہاتھی ا درایک جرار تشکر کے ساتھ لم سرکشوں کی سرکوبی کے لیئے رواز کیا . فواجہ حیال کے لطنت سے شرتی حصے اس امن وا ما ل قاہم کرے جونیور مک دورہ کیا ا ور نبگال کے حاکموں سے چندسال کاخراج ادرملقررہ تعداد ہاتھیوں کی دھبول کی۔ سارنگ فاں حاکم دسالبورنے ملتان اوراس کے نواع کی فوج میں کی اور شیا تھا کے مقابے سے لئے رواز ہوا شیخا کھکھریمی ابنا نشکر رتیب دیکراجودھن سے آگے بڑھا۔ لا ہورسے بیں کوس کے فاصلے پر دُونوں نشکروں کا مقا بلہ ہوا۔فرقیبن میں بإدكار زماز جنگ داقع مودي مين كليم كوفتكست ميوني آ درميدا ن جنگ يصيما كار كمكر لامورايا اور ابني جورو بجول كوسا تصدك كركوه فهو برنيا وترب مواسالك غال ف لاہوری مکومت اہنے میو نے بھائی عاول فاس سے میردک اور فود و بالبور وابس آیا اس دوران مین ناصرالدین محمود نے مقرب الملک کوسورونیل اور نوح فاصمت ایک گروه کے ساتھ دہی میں جبورا اور خود گوالیار اور بیاندرواند موله سعاوت فاں باریک باوشا و کے ساتند تھا بادشاہ گوالیا رکے قربیب بدخلاور مبارک فاں ببر کمک راجو لموفای برا در سارنگ فاں ادر مک وباروا لرسنے سعا دی خاب سے قتل کی سازش کی ۔سعا دست خاب آگاہ مہ گیاا در أس نے مارک فار اور علاد الرین کو تلوار کے گھا مان آما رائیکن طوفان اُسکے المقد سے مجروبی بھاگ گیا۔ نا حرار مین عموداس فسا دسے بعد دہلی والیسس آیا۔

مقرب الملك نء بادشاه كا استقبال كيالكين شابئ للبس كارنك الينه خلات ديكيكم ا ور لموفاں جیسے محبرم کو بنا ہ وینے کیے خوٹ سے بیدیریشان ہوا ۔مقرب الملکہ جارے طرشهرمی داخل ہوگیا إ در تلعہ بند موکراتس نے رطانی شروع کردی مین نیفے کال او ائی کاسلسله چاری روانمهم نمیم بیرونی اور اندرون سطعے کی نوجوں میشنرنیونو بھی موجا تی تئی۔ با دشاہ کومعلوم م*تنا کہ یہ تمام نسا وسیا وس*ے خا*ں ک* واست ہ بریا ہواہیے ناصرالدین اسنے ہم کنٹینوں ادر ساخیوں کی ترفیب سے **عرم مُشکنہ ک**و ہرمیں وال مجدا اور مقرب فال سے جا ملا مقرب فاں روسرے رن الضمر<del>کا</del> ایک شکرتیار کرمے سعا دت فال سے رسنے سے لیئے شہرسے باہر نکلا۔ مقرب الماكب كولمكست مونى ا درمبوراً معرشهرس بنا ه كزين مؤكيا. برساست كا زما نه آجکا بها ا ورحصار دې بي مينسبوط ا ورشخم نفا سعا دسته ځا پ شيروالي شهرمي عشرنا نناسب ندسمجعا اورايني نشكرك ساتعه أفيروزآ با دردا نبرمردا -سعادت فإب نے دورس امیروں سے شورے سے نصرت خاک بن فتح خال بن ملطان فیور تعلی کو ميوات سے فيردر آبا و بلوايا اور احرالدين نعرت شاه كے خطاب سے أسے اپنا بادشا وتسليم كرليا سعاوت فارنيه بادشاه كوشا وشطرنج بباكرتام بهات سلطنت كو اف التعميل بيا- سعاوت فال كى دراز دى سي دوسىدامرادرغادان فيوزهاى أثمن مصة زروه موككته اوران لوكول نيفيل بانون كوعي سعاوت فاب مصركشة رویا ۔ امیروں اور غلاموں نے نصرت شاہ کوہی سعا دت منا ں سے منحرمن کرسکے اُسے کچھی پرسوارکیا ا درسعا دت خار کی مدافعت سے بیئے روا نہ ہو کے سواد فیا ان وا تعار فی سے بالکل بے خبر تھا اُسے الرنے کی مہلت نہ کی اور نصرت شاہ کے سامنے سے بھاگ کرانے باعد و فود موت کاشکا رہوا۔ سوا دمت فال نے مقرب الملک سے امان طلب کی اوراُس سے پاس عبلائیا مقرب الملک نے چندی دنوں میں سواوت خاب کوموت کے گھامٹ آثار دیا۔ فیروز آباوی امیرو کے از سرنو نعرت شاه کی ا طاعت کاحدیث اُقطا یا اور بہت مصرفوں برقابض وگئے اس ہنگامے نیے دوبادشا ہوں کوایک تخت کا دارٹ مبنا کر حکومت بلی کی طاقت کو ووحصون ميريقسيم كردما ناحران مين وثيروني مين فسراب رزان كبانهمقا اررنا مرالدمين

نعرت شاہ نیروزا بادمی حکومت کا دیکا ہارہا تھا۔ آباعدہ کے موافق امیروں سے مِي دَوكُروه مِوسِّكُ مَهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ المراه ويُص ہی خوا ہ بنے ا درمقرب الملک ا درائس سے حاشیشین امراد نا صرارین محو د کی رفاقت كا دم تعبرنے محکھے ۔ لمو خاں المخاطب بدا تبال خاں ما كم مصار سيرى ادر ببا درنا برد دنول نرما نروا وسي كنارة كش اورنتي كسنة كال دونوں مدعيان تخت ميں الله أي كاسلسله جاري را اس أمير كي خاند تبكي كا به عالم بقاكه غالب ومفلوب میں تمیزنه موتی تفی کمبی و لوی نوع عیم کونیرور آبادیک بہگا دیمائتی اور مھی فیردزا ہاری دل والونکونس ہاکرا کے اٹھیں مصار دہلی کے قرمب مک بہونجا دیتے تھے خلتی زراک وانیں طرفیں سے ضائع ہورہی تھیں ا در تعبیہ کھیے ٹرنکلتا عَنَا يَشْقَدُ مِنْ مِن مِن مَنْكَ فان عاكم ديبا بدورن خضرفا مِن عاكم مِنمَا نُ سَيَعِيدُ عِلْمُ شروع كي ـ سارنگ فان ادرخضرفان مِن خوزيزلڙا ئي ٻو ئي - سارنگ فاس ونتم ہوئی اور ملتا ن پراس کا قبضہ ہوگیا ۔ مال باستہ میں سائنگ خال نے کا مر بروهاوا كيا ادر عالى خال صوبه داركوشهر بدركرك سائر رمي قالض بوكي نعرت شاه نے یہ خبر سننتے ہی تا تارہٰ ں حاکم یا نی بہت کو ملک ایباس کے ہمراہ ایک جراد لنکرکا سردار بنایا اور اسے سازنگ فال سے مقابلے سے لیے رواند کیا۔ اوال مرم سنست میں تا ہار فار نے سازنگ فاں کونشکست دی ساڈنگ فاں نے میدان جنگ سے م<sup>ی</sup>ا ن کی را ہ بی اور سنا کہ مرزا پیرمگذنبیرہ امیر تیور صاحب تعراب <u>ن</u>ے ا رمائے مندھ پڑنتیوں کال باندھ کردیا کوئر کالیا ہے اور ادمید کے عاصرے بر تعول ہے مانگ نے مک تاج الدین کو وو مرے امیروں اورانک جرار نشکر سے ساتھ مک علی حاکم او بچہ کی مدد کے لیئے روا نہ کیا ۔ارزادے کوان لوگوں کے آ نے کی اطلاع ہو می اور وربائے بیاس سے کنارے مک بیو کیکن بخبری سے عالم می شموں پر حلہ آور ہوا اوراُن کی جماعت کو بریٹان کر دیا اس محرکے میں سازنگ کے اکٹر سیا ہی مقتول اور تعضے غرق دریا ہوکرراہی عدم موسے - ملک یاج الدین برینا بول المنان بھاكا۔ مرزابر بحر بہت جلد لمنان بہری كيا اور سارنگ ماں بریشانی ہے عالم مي قلد بندموكيا -سازيك خال جد مينية قلعه بندر بالكين آفر كارفط كي كي كي

وج سے قلیے سے کل کرا ماں کا طلب گار موا مرنا بیر محدث أسے معداس مے سامیوں کے گزنتار کرمے ملتان برقبضہ کرلیا سازیگ خاں بہت جلد بند قبیدہے آزا دہوا اور اس نے عیرا بل میں ن موایا مفیح کرلیا۔ اس سال اتبال خاں اور مقرب الملک میں کتندگی واقع ہوگئی اور انبال خان نے نا صرالدین محمودسے آزردہ ہو کرنھرت شاہ عصيتي المهاركيانصرت شاه نوراً سوار بوا اورحصا رسيري مين بهو كارس في اتبال فأن كوابين سائقه لياا ورحضرت خواجه قطب الدين تجتيار كأي ومتدالله عليه کے تقبے میں و دنوں نے ایک دوسرے کی مدد اور وفا داری برحلف اُٹھایا۔اس عهدو بیکان سے بعد اقبال فاں نصرت شاہ کونشکرا در باعثیو ں نے ساتھ صاربہاں ٹا ے اندرے لیا اور ناحرالدین محمود مقرب الملک اور بہا در ناسرے ساتھ وئی *لہو تک* میں مقبم رہا۔ دو تمین دن کے بعدا تبال فاس کا دل نصرت شاہ نے بھی بھر گیا آ در ے نے فرشکنی کا ارا دہ کیا۔ نھرت شاہ کو یہ حال معلوم ہوا اور دہ مصاربیری سے نکل کر بھا گا ا تبال خاں نے اُس کا تعاقب کیا اور نصرت شاہ سے ہاتھیوں اور تام بواز مات با دشای برقابض بوگید نصرت شاه اب فیروز آبا دمیس ند نظیر کااور ا بنے دزیرتا آبار فا س کے ہاس یانی بت روانہ ہوگیا۔ اقبال فال نے فیروز آبادیر تبضه کرکے خوب اپنے قدم جائے اور مقرب الملک کی تباہی کے دریے ہوا دو مینے کائل ا قبال ا ورمقرب کے درمیات الله افی جاری رہی سکین آفرکار باوشاہ اورامیروں نے بیج میں ٹرکر کوشک جہاں ناکے اندران دونوں امیروں کے ورمیان صلح کرائی - اقبال فاس نے دنیا وی صلحوں کا لحاظ کر کے تھوڑھے ہی دنوا میں عبدتوڑ والا اور حصا رسیری سے علی کرمقرب الملک کے مکان بیون اور اُسے گزفتار کرسے تتل کروالا۔ اقبال فان نے مقرب المالک کونٹل کر مے ناصرالدین محمود بربیرا رعب جا دیا ۱ در با دشاه کوشا ه شطرع بنا کرخو داین جانس منیدنگا اباً س نے منصار میری اینے مدد گاروں سے میرد کیا اور فود إدشاہ کوسا تقد لیکر ٹاٹارخاں کی سرکوبی کے لیئے کا نی ہت روانہ ہوا۔ تا تارخاں نے ہاتھیوں ا ور و وسرے سامان کو مصار بانی بت میں جیوڑا اور دوسرے داستے ہے دہائی راہ ل-ا تبال ماں نے تلے کا میا صرہ کرنیا اور دوہی تین دن میں حصار کوفتح کرنے ہاتیوں

اورووم ب بوازات برقامض ہوگیا کا میاب وبا مرادوہلی دانس ہوا۔ تا تا رخا ل وہلی سے تلعے کوائی قلیل مرت بین کا میاب وبا مرادوہلی دانس ہوا۔ تا تا رخا ل وہلی سے قلعے کوائی قلیل مرت بین شکی انداز رخون زدہ ہوگرا بنے باب ظفرخاں سے پاس گجرات روانہ ہوگیا۔ اقبال نے اطمینان کے ساتھ وہلی بین مقام کریا اور دہا ہے انجام وینے بین شخول ہوائین اس نے مقور ہے ہی دنول میں سے بسری تنی کر امیر تربور صاحب قران کی آرا دا ور دریائے سندلھ کوجور کرنے کا غلغلہ بندوشان میں بلنہ ہوا۔ ب

اميرتيورماب تران كا اميرتيورماب قران في بندوشان ك تقنه وف وكامال حلہ ہندوستان پر انسا اورسن دھے میں ہندوشان کی نتح کا ارا دہ کرکے دریائے سندهد کوعورکیا۔ اور بارھویں محرم سلند کو جوال اللا کے ان رے جو ملال آلدین منکرلی کے قیام کی دجہ اسی نام سے شہور ہوگئی گئی اپنے ورسے والے ۔ وامن کو مسے بعض زیندار اسی چول میں صاحب قران کی طازمت سے سرفراز ہوئے۔ شہاب الدین مبارک روائے میدے نواح میں اینے منفرق شروں کی حفاظت کرنا تماجب مرزا برمخرنے سندوشان پر دھا دا کیا اور میوری شا نبرادہ مولیان جانے کی تیاریاں کرنے لگا توشہاب سارک نے مرزا بیرفر کی الازمت مال کی ادر عالیوں سے سرفراز موالکن اوجود مرزاک رعاتیوں سے شہاب الدین عبرتكني كرسيه بيرمخه كامخالف ہوكيا۔ شهاب الدين اني خود سرى يرجمار ہا ادراميتريور كى فدمت بي مى عاضرنه مود اميرتيمور نے شيخ نورالدين كواس كے ہم قوم ساميول سے ساتھ شہاب!لدین کی سرکوبی کے لیئے رواز کیا۔ نینج نورالدین شہاب اسے سریمہ بہونج کیا اور پہلے اس نے ایک قاصد بھیج کرشہاب الدین کوالی عت گزار بانکی لوسش کی شہاب الدین نے شہرہی سے دریا کے کنارے ایک قلعہ تیا رکلیا اور ایک گهرانندق قلع کے گرد کھدواگراب سلاب کوائس فندق میں گرایا۔ و ٥ ا بنے تلعے رایسا نازاں تھا کہ اس نے شیخ نورالدین کی جاست برتوجہ نہ کی ا ور ر نے برتیار برواتیے نورالدین نے سلے بی ون خندق کے یار اگر تلاے کا محاصرہ کرایا۔ سِياب الدين شبون سياداد سے قليے سے اسرا يا فتقين ميں برى خورزر الله ول

سکّن شہاب الدین کوشکست ہوئی اورانس کے اکثر ساتھی قتل ہوئے شینج نورالدین ج

سی سبت سے سیاری رخی ہوئے۔ امیر تیور اورالہ بن کوشہاب سے مقابلے میں بھی خور ھی اس سے بیجھیے طبدے طبدروا نہ ہوچکا تھا۔ در سری ہی صبح کوببرد نے گیا شہالیاً لدین مت سے بعدد وسوکنتیوں برانیے ال وعیال اور مال واساب کے سمراہ سوار ہوکر دریائی سفر کی مسرلیں طے کرنے سگا۔ امیر نورالدین خود دریا کے کنارے کنارے ماتب میں علاجار انتا ترکار استے سے والیں آیا۔ تیمورنے نہا ب الدین کی میم سے فراغت قا*ل کرسے سامل دریا کا سہارا لیا اوریا نی کے* ے کنارے خود یکی روانہ موا-نبرجوا دروریائے جناب کے سگر بربوزیایس مراک مفہوط المعالم بنا میں ام سے آس ای سے باتیں کررا تھا۔ با دشا و نے م دیا کہ نہر پرلی با ندھا جائے ۔ مثنا ہی حکم کی تعیل کی گئی اور سارا نشکر نہر سے بار ہند سے میدان میں خیررن ہوا معلموں النی اس شہر کے رینے والوں ر ر مى ركا ياكيا إور تقورًا بهت وسول مى بهوا- ستكرس غلى كى ببيت مى متى اميترورف حکم دیا کہ جہا کہ من علد نظر آئے نوراً ضبط کرے شاہی فردد کا ویں لایا جا ہے۔ بإ دلناه كانناكها كاني مقا دنيقة بي دكيقة سارا شهرتاراج بهوكيا اورآكثر بإفند مارے گئے۔ دوسرے دن مبہندسے کوچ کما گیا اور تیوری فوج نے موضع شاہنواز کے حوالی میں ٹریہ ہے وائے۔اس موضع میں غلم موجو و تھاسیا ہوں نے شاہی مکم یاتے ہی اپنی ضرورت سے موافق غلم اٹھالیا اور یاتی انباروں یں آگ رکا دی کی امیرتم در کونخفیق کے ساتھ معلوم ہوگیا کہ اس نبہر سے بانندوں نے م زا بیرم کر دیا نگر کے درود کے دقت شاہزاد سے کی اطاعت نہ کی تھی اس لیے امیرنیا م ادر مرکب نیخ محر وغیره نامی امیرون نے شہرمی کفس رفیل وفار گری کا بازار گرم کیا اور سواعلما۔ ساوات اور مشایخ کے باتی تمام باشندے تموری الواد کا لقنا ابل من گئے۔ وومرے دن لنکرنے اس موضع سے خوالی میں دریائے بیاس ك تنارى قيام كيا ادريهان بوكيراميرتموركومعلوم بواكشي ككرك بها في مسى جرش نے دونرورسامیوں کی ایک جاعت فرائم کرسے اپنے قدم منسود ال م من يتمور نيه أسى وقت سامان بإربرواري كوتو ومين جيموزا اورخود حبيرات كي الرب برها تیورمبرت کے سربر بیون کیا اورسابی بچراور دلدل میں صفیتے ہے ساتے

مبسرت کی نوع برٹو ط بڑے۔ او رمندوُدں کی جاعت کوا دھرا دھ**فتسشرکر**دیاادر بہت سے ان سمے زن و مرز ند کو آمیر کیا . موضع شا منوازیں کشرت سے غلیموجو و تناسیا ہیوں نے اپنی خرورت اور طاقت کے موافق غلہ لے لیا اور باقی انہاریں اک لگار تیرے دن سامل بیاس سے کوچ کرے ایک ایسے لیک یں منجے جو غلے اور جارے سے مامور تھا مرزابیر مخرکے متمان فتح کرنے کے بند کی واسان بیرہے لدجب برسات کازمانہ آیا اور بارش کی کثرت نے اکٹر گھوڑوں کو ہلاک کیا۔ شًا نبرا؛ ه مجبوراً تنهر من وقل مبركر تلعه بنيد بوكيا اطراف ونواح كه وثمن شا شراد ی بران نی اور مبوری سے واقعت موگفے اور ان کا گروہ کا گروہ رات کوشہرس س رجوچنر با یا ہے جا تا تھا۔ ٹیا نیرا دہ اپنے گال کا رمیں بی پریشان تھا اس کئے كدابي جكد سعة ينياره ونفكركو نكال يجأ نابي تناكر وفعته امير بتيوركا دريائ بياس ے کنارے گذر ہوا۔ شاہادے کے جان یں جان آئی اور اپنے نشکر سے ساتھ حس بين بين سابي كانوسوارا ورمغس بياده يا يخف تيمورك تعيمه كاه كي طرب علاء شامرادي فيهيجو وطويس صفرروز حبعه كواميرتيمورس ملاقات كادرمبدوتان کے تنجفے بادشاہ کی خدمت میں بیش کرسے تام جنروں کوامیروں ای تقیم کر دیا۔امیر تمور نے تین ہرار کھوارے ایک دن میں شاہرادے سے نشکر لوں کو تقسیم شا ہرا و او سرز تھے نے حاکم سبنیری تبورسے شکایت کی ۔ اِمیرتیور نے اس ماکم کا تبا وکرنا ضروری مجما اور دس نبرارسوار دس سے ایک جرار نشکر کے ساتھ اجودیان روان موا ۔ اجو جن کے باشیدوں میں عفی نے تو نہرسے بہاک کرحصار عنیر میں نیاه ای اور بعف ابنی جان بر ایل کرتھے ہی می مقیم رہے۔ امیر تمیور نے اجو وسکن بہو کار عقرت تنے فردیالدین فسکر کئے رحمتہ اللہ علیہ کے استانے کی زیارت کی اور وال کے باشدوں کو ان دیکر حصار بہتنے کی طرف روا نہ موالہ ندی کویا رکر سے تيمور خالص كول عيل وار دميوا - كول ـــــــ، بمنير بك يجاس كوس كا فاصله مقا امير تیورنے بہدساری راہ ایک دن میں لے کی بہتنیر کا قلعہ تام بن دستان میں مشهورتها اورببت دورد تع موائفا - امرتم رسع ببلے کسی بیگا نه ورون کا قدم وہاں ندہرونجا تھا اجود میں دیبالیورا دراہرات ونوائے سے باشندوں نے تلعد

التحكام اوروبال كى زميت بربيروسية كرك سردبار جانب سياسى مصاركي داولى نكين بناه كزنيوب كامحيي زيا ده تفاطبُه مسا فرقله من جاسكه وه توحصاري داخل مو گئے اور باتی محمج خدرت کے کنا رہا۔ ماحب قران اجو ومن سے روانہ مور ، منزل می تقبیر بنج کیا اور پہلے بیرون حصار کے بناہ گرفتوں کو تہ تینے کیا اور ازگاسارا مال واساب تدوری تفکر کے قبضے میں آیا۔ مصارعتنیر کا ماکمسی را وُفلی جو بندي غیرسلموں میں برامشہورا ورجری راجہ تھا اس قلعہ داری سے پوڑا واقعت اور ساست كية قوانين كااچما ما مرتها وجؤكه بندى زبان مير را وكصفى برا وركي بي اس لئے را وظمی بہا در بی کے نام سے اپنے اور سیا نوں میں شہور تعا-را وظمی نے تبور کی آمد کی خرشی اور قلعہ سے تکل کر تبر کے کنارے ابنی فیری آر چْعًا ئی فوج نے داوُرِ ملدکیا ا درہند دمردارکومبوراً شہر نبدہ ذا زُلاء امیرتم ورنے كمربهت باندهی ا ورسواد شهر مرتبیام كرسكه اثرا كی مین شغول بهوا- ایك سخست ا ورخونریز تعربے کے بعد تیمورکوفتے ہوئی اورسورج اورتبے شہرسلیا نوں کیے قبضے میں آگیا شہرکے شندسے قتل ہوئے اور بے شار مال غیمت فتح كركية تيمورني قلعه كي فبرلي اوراتتكريوب كونقب زني كاحكم ويا- دا وقلي ببيت بریشان بودا درعا بری سے ساتھ المان کا طلسگار بودا و اونے ایک سیکور میرورکی فدمت من صحا اور ایک ون کی مبلت عابی ادر بیب اقرار کیا که دوسرے دن تلایت نظ كراميرى اطاهست قبول كريكا . اميميورف را ونلى كى ورخواست قبول كى اور افي تيام كا مكوداس إيالكن ودرس ون را وقطع سے بابرنه نكلا اوراس كى دعده خلاتی ایمی طرح ظاہر بروکی۔ امیرتم ورنے بھراقت کمو دیٹ کاظم دیا ادرسلان بامیوں کے نقب زنی شروع کرتے ہی اہل قلعہ نے برجوں میر نیٹ مکر اونا اور فسریا و زنا شروع کیا اور آمان سے خواشگار ہوئے۔ اس سے سا غنہ را دفامی کا مٹرا طلع سے بالبرنكالا ورأس في مش قبيت تحف الميرتموركي خارسة من مش كيف ورس ون إُدْ فَلِي مِي مفرت فريدشكر تمني رحمته الله عليه سمه بوتية فينج سعدالدين كوجوا بووكن سے بالرعقتنيرين نباء كزين تقد ابنه مهراه ليكراميرتموركي فدمت بسيط فرجا لأوك مسم کے فسکاری جانورا وربترین تحف اور رقبی کیرے اور ین سوعراتی کھوڑے

مے طور ہرامیر تمورک خدمت میں بیش کئے ۔امیر تمیورنے ان تحفوں کو قبول اور ما وُظِي كُوخُلعت شالم : عند سرفراركيا . اميرا ما ل شاه ا ورا فميراله دا دوروازت ك باسان مقرر کئے گئے تاکہ بہد امراطرات ونواح کے توگوں کو تلقیے سے نکالیں ادر جن شخس نے مرزا برجرے ایک ملازم معردت بسا فرکا بلی کوتنل کیاہے اُس مجر کو سزادیں ا در باتی سرینا و گرفته مال المانی داخل کرے جہاں جاہیے عیلا جائے۔ اس مکم کی بنا پر دیبالپورسے پانچ سوباشندے تبعوں نے مسافر کا بلی کواس سے ب نرار بمرابیوں سے ساتھ مل کیا تھا تہ تینے کئے گئے۔ امیر بیور سے اس ملوک سے را وُقِلى دونوں باب مينے ابنى نا دائى سے آزرد و زو كرلزنے برتيار موسف يتموركو كى نبیتوں کا حال معلوم ہوا اور را دُخلِی کو گرنتار کرکے نظر نبد کیا اور اہل ننہر<u>ہ</u> معركة وائى شرع كى تكين شهر كے باشدون كا ابك كروہ باوشاه كى فدست ميں ما ضربوکرا مان کا خوا سکار بوا- تیمورنے اس گروه کی درخواست قبول کی ا دراید ستسیج نورالدین اورامیرالد دادمال امانی کچھیل سے کیکے شہر میں واقل موسئے۔ ان امیروں نے اس محصول کے وصول کرنے میں اس قدمنخی کی کہ شہرسے تام بإشندے كيا مندوا وركياملمان سب جان سے ننگ آگئے۔ رعا يانے اپنے مال واسباب میں آگ لنگاوی اور اپنے زن وفرزندکو اپنے مانخوں سے زیج کرتے المنے برتیار ہوئے۔ اس جانباز کروہ نے تیوری فوج سے ایک بھے مصلے کوت تبغ کے خودمی عدم کی راہ لی۔ا بیرتیورنے اس شہرکوسیارکرے سرسی کا رخ کیا اور یاں کے فراری انتفادن کا تعاقب کرے اُن کو بھی تمل کیا اور اُن سے ال واسلی فارت كرك فق إادبوي اس برنعيب شهركا وي حشر بواا ورفتع آباد ك ساتد رجنك ابرمنی اور توسینه کے قطعے می تباوا وربر باد کردینے محتے - امیرتمور نےساان باربعامی كوتوسائد بجيديا فوواطرات ولواح كي فبكلوس كي طرت متوم مودا اورجاني قوم ك را نبرنوں کو نلوار کے گھا ٹ آبار کرامس نواح کیے تعبیاتی سا دات کے ساتھ مس ساکھ سے مبش آ إ بترور مان سے بائے كرد وسے فاصل كتيل كے كانوں ميں فيدرن موا ا درسیس تام نیا ہرادے اور امیرائی انی ہم سے فارغ مور فحکف ماستوں سے سفركرت بوك بشيل مي بادفا مك كردمي بوك أيترور فكم دياكه اب

أن كي فوج تيور ۾ كي طرف روانه ہو۔ باوشا ۾ ٻاني سبت بپوننيا اور عكم ديا كتام شكري جد مین لیں جائے کی زیا دتی سے خیال کو مرتظر رکیکر با دشاہ نے دریا مے جنا کومایہ کیا ا در میان دوآب میں تقیم ہوا۔ لونی کا قلعہ نتح کرئے و ہاں کے ہندو و س کو تذکیع کیا۔ پید قلعہ دریا کے جنا ا در ہنگائے کے درمیان میں واقع ہے ہنڈن ایک گری تری سے سلطان نیروزشا و تعلق نے دریائے کابی سے کاٹ کرلونی میں جنا سے الایا ہے ۔ لونی سے بانندے اکثرآتش پرست تھے۔ تیورنے اس قلع **کونع کرسے** ور یا سے کنا رہے عمارات جہا ب نما سے میں میں اور دریا کی گزرگاہوں کی فود بنفس نفییں حفاظت کرنی شروع کی ۔ ا درا میرسلیما ن شکہ ا ورامیر دیا ک کو ضوبی وہلی كى لوط ماركے ليئے روانه كيا اور خودسات سوكمل اور سلح سواروں سمج ساتھ درائے جنا کو یارکر کے علات جہاں نا کے سیرو تاشے میں شغول ہوا تیمور دریا فی راہتے اورار انى كے بېتىرىن موقعوں كا اچھى طرح معائنه كرى رباتھا كەسلىطان ناصرالدين ممود اورا تبال خاں با وشام کی اس حبولی سی جاعت سے دریا سے اس بار دیکھکر یا بخترار سوارا دربیا دے اور شامئیں باتھیوں کی ایک زبر دست فوج کیکر شہرہے باہر بخلے۔ تیوری قراول محدسیف دملی سے ایک معتبر امیر کو جو خود می قرا دلی میشید ہوگیا تھا گرفتار رکے تیمور کے حضور میں ہے آئے اور باوشاہ کے تکرسے اُس کو تد تنبغ کیا۔ شیور وابس بردكراين لشكركاه كواكيا ادرصاحب قراني قراول جوتقريبا تمين سونفريق الع مقالے میں صف آرا ہوئے۔ سؤنجنگ بہا در اور امیرالہ دا دلجی شاہی عکم کی بنا بران قرا ولوں کی مروکوروا نہ ہوئے ا در دولشکر قرار لیکر دریا کے اُس یار طنے اور تیرا ندازی میں منتفول ہوئے ، لوخان نے اب جان کی خیراسی میں رئی کہ رزمگا ہ سے پھے موڑے تیموری قرا دلوں نے حربیث کا بیھا کیا اوربہت سے باقی ماندہ وشمنوں کوقتل کروا لا۔ایک ہائتی حبّ کی قوت بھی بیرونی والوں کوبڑا بجروسا تھا دورنے کی عالت میں زمین رگر ٹرا۔ امیر تمیور نے اس کو فال نیک بحکر دوسرے دن غربی لونی سے کوج کیا اور لونی کے شرقی حصے میں جودلی کے مقابل آبا دخنا مقام کیا۔اس پورش میں تام شاہزا دے اور امیر با وشا ہے سے حضور میں بجرمی ہوگئے۔امیر جہاں اور دوسر کے نامی امیروں نے عرض کیا کہ

وریائے سندھ سے کنارے سے بونی سے شرتی صبے مک کی فتوحات میں ایک لاکھ سے زیا دہ تیدی گرفتا رہر کیے میں حب دن کہ سلطان ناحرالدین اور لمواقبال خان عاری مقا بلے میں صعب آرا ہوئے تھے توبیہ قیدی حریفوں کی فتع کی امید ہا ندھک إبس من نوشاں منارہے تھے کہیں ایسا نہوکہ بیہ قیدی ایکا کرکے کسی من سے نشارسے جالمیں۔ یہ قیدی ختر غیر سلم تھے اس لیکھا دنناہ نے حکود اگر کوئی تیوری ساہی نبدرہ سال سے اوپر کا قیدی ابنی غلامی سے لیئے زندہ نہ راکھے اورجونوجي اس حكم كى يا بندى كري وه خود لمواركى كما بط أثارا جائد إورايس مقتول سباہی سے مال داساب کا مالک و پیخص ہوگا جوائس کی ا ضرمانی کی الملاح بارگا وسلطانی میں بیونیائیگا۔اس حکم کی نبا برایک دن میں ایک لا کھے قیدی تہ تنج کئے گئے۔ تیمورنے برینی حکم دیا کہ ہر دس سیابیوں میں سے ایک سیابی اڑا تی سے دن نوعہ غیر سلم تبیدیوں کی حفاظت اور نگہا نی کے لیے اشکر میں مقیم رہا کرے غر*ضا* تیوری نشکر یا نیکویں جا دی الا ول کو دریا نئے جنا کو یار کرے فیروز آبا دیمے میلان میں نیمہ زن ہوا ۔ نوخی افسروں نے افسکرگا ہ سے آگے ایک گیرانند قی کھو داا در بے شمار بلوں اور محبنسوں سے یانوں اور گردن حمرے سے باند هکراس خدق میں مجبنکریا ما فظالوگ خندق کے ہیمیے دن ورات لشکر کی حفاظت کے لئے متعین کئے گئے۔ ماتوی جادی الاول کو با دجوداس کے کدشارہ شاس صاحب قران کی راہے سے فبلان تنصے امیرتیورخودسوار ہوا اور اپنے مینہ میسرہ اور قلب لشکر کو درست کر کے وشمن کے مقالجے میں صف آرا موگیا۔سلطان نا صراکدین اور لمواقبال فال کو تیمور کے اراد سے سے اطلاع موئی اور سید دونوں خادم دمخدوم میں ابنی بانوب ب کھیل کرانیے لئکرا در ایک سوایک ہاتھیوں کی ایک جرار نوع ٹیارکریکے تیموری سیاہ ک طرن بڑھے دبنتان کہ ہا در ماصری نوح میں کمس کئے اور دیکیتے ہی دیکھتے انعوں نے تیراور نیزے کے زخم سے ہاتیوں اور فیلبا نوں کوزمین برگرا دیا۔ ہندی ساہی اینے چنا بیوں کا مرمقابل نہ سمجھے اور میدان جماک سے مند موٹر نے لگے : اصرالدین اور لموا تبال برئ شکل سے ایک جبولی سی جاعت سے ساتھ لڑا کی سے میدان سے تككر فتهرك اندر داخل موكت و معاحب قران نے شهر كے دروازے كا حراف كا

سجما كها، درنتح مندا وركامياب وايس أكردونس فاص كے گردانے فيے نصب تُرَاً نَے سِلطان اصرالدین اور ملوا قبال خاں جو تھوڑی سی نوع کے ساتھ خبر میں داخل ہوئے تھے اُسی رات وہاں سے بھاکے ناصرالدین نے گوات کا رخ کیا اور ماوا قبال خاب نے برن کی راہ کی تیمور کو حریفوں کے فرار ہونے کی اطلاع ہوگی ائس نے اپنی فوج کے ایک حصے کو ماصر اور اقبال سے تعاقب میں روا تہ کیا۔ تیوری سامیوں نے فراری حربیت سے ہمرامیوں کو داستے میں تہتنے کیا اور لموا تبال خاں کے دومبیون سیف الدین اور ضدا داد نامی کوزندہ گرفتار كرايا ـ صاحب قران ف اب عيد كا وك ميدان مي قيام كيا ـ د بلي كسادات علما منایخ اور شرفاتیمور کی فامت میں حاضر ہوئے اور ان سب نے عان کی امان طلب کی تیمورنے ان بررگوں کے معروضے برتوجہ فرمائی اورجبعہ کے دن دہل کی جامع مسجد میں صاحب قران کے نام کا خطبہ بڑھا گیا ۔سولھویں جا دیالاوالم ح چندتیوری امیرتهبرسے دردازے پرمٹھیکرال المانی کاتخینہ کردہے تھے اورنید خیائی سپای سارے شہرتی محبرم با نمیوں کی بوشہر میں چھیے ہوئے تھے تلاش اور جنج کررہے تھے اس سبب سے شہرسل ایک شور بریا ہوا ہردیند تیوری امیرول بنے ابنے سإبهون كومنع كيالتكن نوجون كوأن كي نصيحتِ مفيدنه موني اورغار تكرى كا بأزار گرم ہوگیا۔ ہندووُں کے گردہ اپنے بال بجوں کو آگِ کی نذر کریے جان دینے لگے نمور پانج روز کے بیلے فلوت عیش میں نے خبرز مگ بسر کردما تھاکسی امیر کی ہے۔ مجال نہ تھی کہ حقیقت ھال ہے باوشاہ کومطلع کرے ان امیروں نے شہر کے تام در دازے بند کردیئے تاکہ اور بیرونی لٹیرے شہر میں آگران بے جہار میا ہوں محمین د مدد گار نه هوجائی فتر کے سامیوں کی تعدا د خود ہی کیا کو تی ماری اِت تنهر رجیما ہے بڑا کئے ، در بوٹ مار کا بإزار کرم ر باضع ہوتے ہی اور بیرونی کٹیرے بی نفرین داخل ہو کئے اوراب غار گری کی انتہا ندری اکترلشکری کے سوسے زیا ده مبنده و کو گرفتار کیا ۱ ور مال ۱ ور اساب کا توشیار بھی تنہیں ہوسکتا۔جوکھیے سؤما جاندي جواسرات الماس يا توت ا ورمرواريد باقعة آيا أس كا أ داره صحاب سے ابرہے مندووں کی ایک بہت بڑی جاعت عامع مسجد میں اکھٹا ہو کرازی

تئی امیرشاہ ملک بہا دروں کی ایک جمعیت سے ساتھ سجدیں گیا ا دراس نے مجدیت اُن کی جُماعت وسُنْتُشر کمیا ان دانعات سے بعد تیمور کواس عا بیگری کی اطلاع مولی لكين تمير حمان سيمكل چكاتها نظام الدين احدوفيره نے ابني مارنج ميں مدكور أو بالا وا تعات كواس طرح بيان كيا بي كرتميوري سابيون كا ايك كروه ال اولى كي ال کررہا تھا شہرکے لوگ ان عالموں کی تنی ہے ننگ آئے ادر اُنھوں نے تعرد نیے ہے انکارکیا بلک بندتموری مال شہریوں کے اقعد سے مارسے کئے۔ تیمورکو بیدامال منكر بيد فعد أيا با دشاه ف حكم وباكرسا دات علما ادرستانج سيح سوا باتن أوشهروركا خون معات ہے بادشاہ کا پہافران سنتے ہی ساہیوں نے دسیت درازی ٹلردع کردی اور غار گری کا وہی انجام ہوا جوا ویہ ندکور مبوجیکا۔مورغین <u>تلق</u>تے ہ*یں کفل بار*نتا ہی میں سواتیور سے اور سی دوسرے فرمال رواکے عہدمیں ایسا واقعیمی میش نہیں آیا۔ تیور نے ایک سوسی انفی ا دربارہ گرگدن اور دوسرے شکاری بانوردل رجوفرزشاہ مے وقت بت ولی میں بلے ہوئے تھے انیا تبضد کیاا ورشہرمیں والی مواتیمور نے سلطا ن ترکیعلق کی نبال ہو ٹی شکین سجد کو دیمھا اور بہدعارت اُس کو بچد بینند آئی۔ تمورنے ارا و ہ کیا کداسی سجد کی ایک سل شہر سرف میں خود تعب رائے اس اراد مکو بدرا كرف ك يف صاحب قران ولي محد سنك ترافول كوسر قند سے كيا اورافوں ف اس طرح کی ایک عمارت مرفندس تبار کی تیرور نے کل بندرہ دن ولمی بی تیام کیا ادراس کے بعدانے وطن کو دائس ہوا۔ردائی کے وقت بادشاہ نے انے سام وال اورافسروں کی ایک جماعت کود ہی سے معا دات علما در شایج کی مفاطب سے لئے عامع منجد میں تحرر کیا اورخود شہرسے کوئے کرکے نیروز آبادیں وارو بوا۔ باوتا وفیز آباد می میں قیم تھا۔ کہ بہا در اسر نے میوات سے دوسفید طولے با وشاہ سے لیے، تھے سے طور يرروانه كري مفوص اور اطاعت كا اطبار كيا يتمورف سيمس الدين ترندي كو بہاد رہ مرسمے باس روانہ کیا اور نا ہرنے سدماحب کے ساتھ باوشاہ کی لازت کا سرون مال کیا خفرطا ر ونا مری ادر تیوری شکاے یس میوات کے بہاروں ی یناه گزی خااب با وشاه کی خدمت میں حاضر موا اور شاہی منایتوں سے سرفرار كياكيا - بادانا ه ن مروز آباد سے بانى بت كائے كيا بانى بت بيرونير اسر بنا ه ملك

اور دوسرے نا می امیروں کی ایک جاعت کوقلعہ میرٹ کی سب سے زیاوہ اوم ہو ہے رواند كيا يربة قلعه مزندوسان مين تام قلعول سي ببت مضبوط نفا امير شاه ميرث ببوكا ادراس نے یا دشاہ کواطلاع دی کہ اہل قلعہ المنے برآ ما دہ ہیں اور کہتے ہیں کہ ایس فاتح بہت سے آسکہ اور وابس گئے ترمشنرین خان می بڑھے زور سے حلرآ ورہوا۔ نئین بالآخرنا کام و نامرا د والبس آیا. با وشاه کو الل فلعه کی بهتعلی بیدناگوارگزری اوراس نيخضيناك موكر قلعه يرخود وها واكيا . تيموري ساميون كاليك عصافب رلى میں اور ایک حصد ازنے میں شغول ہوا۔ دوسرے ہی وان دس یا بندرہ گزنقب الحد کی عانب تبارموکی به ایباس اغوان عالی - اور نبیرمولانا احد نفاتسیبری (ور کاس صفی کبر وخیرہ جو قلعہ میں جان دینے کے لیئے آیا وہ پیکار تھے لڑنے پرمستنی ہو گئے میٹل مباہی تعف توریر طیوں ادر تعفیہ کمندے دریعے سے قلعہ کی دیواروں پر چڑھ کے ادر ب کے اہم ہونے سے پہلے ہی ان جنتائی ہما دروں نے دینیوں کو تہ تینی کرکے قلے کوفتے کرایا اور اہل قلعہ میں ہے سی کو زندہ نہ چپوڑا۔ اس دورا ن میں نقب ہی تیار ہوئی ادر قلعے کی شیل اور اس کے برج وبارہ بارو دکھے ذریعے سے اڑا دیئے کئے غرضکہ میرٹ کے قلعے کا بھی دہی حضر ہوا جد مقتنبر سے حصار کا اوپر مذکور ہودیکا اور اسان سے باتیں کرنے والی دیواریں فرش زمین کے برابر بوکئیں ۔ آئی بڑی فتے آمانی سے ہوئی اور فاتحوں کے حوصلے اور بڑھے تیمور نے میرٹ سے کوہ سوالک کا نے کیا ادراس سلسائه کوستانی سے وامن میں جینے ملک اور شہر آباد تھے انھیں جی کھولکرلوا بلندعا رمی**ں خاک میں ملا**دی *تئی*ں اور با دشا ہ نے گنگا کو بار کیا اور پیروو آل*یا* کہ ممو دغز نوی بھی گیا تھا تام علاقے کو ناخت و ماراج کرسے اس معیشہ کم*اب سے فی*ڈ باشندوں سے اڑا اور ان کے زن وفرزند کو گرفتا رکرے بیٹیا بھٹیمت حال کی اس فتح ے بعد تیمور نے والیبی کا ارا و ہ کیا۔ را شے میں رتن نام ایک زمیندا رکوشکست ویکر اس سے کنیروولت قال کی اور جمونک بہو نجتے بہو نجتے راستے ہے بہت سے قلع متح ینے۔تمورجموببونیا اور ولوں کا راجد النے برآ ما دہ ہوالکین زخمی ہوکر تموریوں کے اہتمیں كرنا رمواا وربا وفنا وك اصرارس والرئ اسلام مي وألل بروكيا شيا محرف افي چھوے بھائی جیرے تھے کو جو تیمورسے مقابلے سے بھاگ کر بھائی کے ایس نباہ کزیں

تفاخِقائی عالموں کے ساتھ برسر بیکار مونے پر بیٹولید کی اور ساریک غال کے فلات فوراً ابني وطن سے رواز موا اور تموركى خدمت مي حاضر موكيا . شيخا نيم اوشاه کے دل میں ایسی مجدّر کی که شا یا نه نوازشوں اورمہر بانیوں کی اس پر بوچھا رمزنے نگی تیموری امیروں میں تخص کی بہد مجال زقتی کہ شیا سے سدراہ مہونے یا لیے ااسٹر سطیع ا اخراض کرے۔ تھوڑے دنوں کے بعد شغائیورسے خصت ہوکرانیے وطن واپس گیا ا درموقع کونٹیمت جان کر مصارلا ہور پر فانض ہوا ا در لما وجہ اپنیے قدیمی فکونس سے مغرن موکراس مورخ نرتشه یک جدبندوشاه فازن اور ا درا دالنبر کے منسور نررگ مولانا عیداللہ میدرک ساتھ بڑے سلوک کرنے لگا۔ شیخا کا تمرد آنیا بڑ بھاکتمور سے سغرنیجاب میں بادنیا ہ کی فعدمت میں بھی نیدوا طرجوا۔اس احسان فراموش کھیکر کو اس کی سرگنبی کی نراد نیے کے بیئے شاہراد در ادر مقبرخیتا کی امیروں نے اس برحملہ کیا اورحدار لاجورکونتی کرکے تینی کوزندہ کرفیا رکیا اورائے با وشاہ کے سانے لائے تیمور نے شیخا کو تد سیخ کرے لاہور۔ وہالیورا در لمان کی حکومت محضرفا س سے سردکی اورخود کابل کے راشے سے جلدسے جلدسمر تندردان ہوگیا۔ دہلی اور میرتی وونوں مقامات دومیدنیے تک ویران اورخراب پڑے رہیے غارگری سے علادہ ان نبیسیب شهرون پر آسانی بائیں ہی نازل ہویں اور تعط اور وہا نصیبی ان سے تیا و کرنے میں عمی نه کی نعرت خاں ملوا قبال خاں ہے۔ ڈرسے دوآ ب میں نیا ہُزیں تھا ا ہے۔ موقعه پاکرمیر خدب بونیا ادر عا دل خال مجی انبی جمبیت اور جار باخیو س سے ساتھاس سے جا ملا . تصرت شاه عاول خال مصطلن نه جناس بيئه عاول غرزب كومير في يوني عام تیدنا نے کا منہ وکیفنا بڑا۔ عادل خاں سے اساب پرنصرت شاہ نے تبضہ کیا آور وونرارسواروں کی جمعیت سے فیروز آبا دیمونیا اور دبی کی ویران اور تما همزمین یر تابض برگیا بشهاب فال اینے لشکراور وس عدد بانقیوں کو بمراہ سیرالماس فال مے میواتی سیامیوں کے ساتھ نصرت شاہ سے آ لا۔ نصرت شاہ نے شہاب ناس کولوگ تباہی ا دربربادی سے لیئے برن روا نکما۔ راتے میں لمواقبال سے انسانے سے اس نواج سے زمینداروں نے شہاب فاں رجیایہ ارا ادرا سے قتل کردالا لموا قبال نے دھا واکرسے شہا ب سے ال واسا ب یر قبضہ کیا اور اس نکی تغیمت سے توت پ*ی*کر

أُس نے بیروبلی برحله کیا - گرملوا قبال سے مقابلے میں نہ ٹہرسکا اور میوات بھاگ گیا. لمواتبال دوبارہ ولمی کا حاکم ہوا اور حصا رسیری میں اس نے تیام اختیار کیا بلواتبال کے تبلط سے کیمہ امن ہوا اور جو لوگ کہ تبوری تلوار کے جو ف سے بھاگ کرا دھر اُوم منتشہ ہو گئے تھے میروہلی والیس آئے۔ اور حصار سری کی ویرانی میں بہت کیے کمی ہوگئ رانی دہلی اس وقت سے إِنبك خراب اور تباه بڑى مولى بے اور نی دہلی كى آبادى دن ووٹنی رات چوٹنی ترقی کرٹئی۔ میان دوا ب کا سارا ملک لموا قبال سے ت<u>قض</u>یم آیا ا در دور درا ز کے شہروں برجها ب س کوموقع ملا قبیف کر میٹیا جنائجہ گجرات برخان افراطور مالوي ير دلا ور فعال ـ قتوج ا و دهه كره ٥ اور جونيو رير سلطان الشيرق خو احبيباب لامورونياليو ا در ملمان پرتیموری فیرمان سیعیمطانق خونه خان سانے پر غالب خاں ۔ بیانے تیمی خال معلی کابی اور مہوبے برمحد خاک بن مالک زادہ ویروز نے جدا جداحکومت جالی-ان امرول کو ایک دوسرے برعبروسا نہ تھا ہرایک انیے اپنے شہرمی خود نماری کا ڈیجا بجانے لگا ان میں سے اکثر معامب حکومت ہوئے من کا ذکر عنقریب آئیکا جما دی الادل اللہ میں مکوا قبال فار نے ولمی سے بیانے پر لٹکرکٹنی کی اوٹیمس فاں سے لڑکرائیں ہو یائی اور یا تقیوں اور سارہے ساما ن حکمرانی بر قبضه کرلیا۔ بیانے سے لمونے کھنی کائنے کیا اور وہاں کے راجبی زشکھ سے مشکیل وصول کرے دہلی والیس آیا۔ دہلی بہو تھتے کی ملوا قبال کومعلوم ہوا کے سلطان الشرقِ خواجہ جہاں نے رحلت کی اوراُس کانہ بولامٹیا ملک وال سلطان مبارک تیاہ کے ام سے خواجہ جہاں کی مگر تخت مکومت رہجاہے پہ خبرسنتے ہی ایک ہینے سے اندرہی اقبال خاں نے سلطان مبارک پرلشکرکشی گی۔ *ں خاں حاکم بیا نہ آورمبارک خاں ا دربیا در نا ہرنے بھی لموا قبال کا ساخنہ دیا۔* ملوا قبال دریائے گنگا کے کن رہے تصبہ میں آئی سے قریب بیونیا رائے سمیرا ور تقیہ زمینداراس مقام سے مقابلے سے میدان میں آئے سکن شکست کھا کریا ہے سے فرار ہو گئے ۔ ملوا قبال فنوج پہونیا اور حاسبا تھا کہ جونبور اور مکھنویں وال ہو کہ اد هرسے مبارک شاہ ایک جرارات کوئیر ملوا فبال سے لڑنے سے لیکے سربرآبیوکیا وہ کیا کشکروں سے درمیان می*ں گنگا کا* یا نی حامل تھا ادرکسی کو عبور کرانے ک<sup>ی تم</sup> نہوتی ہتی دونینے کے لاحال قیام سے بعد طرنین نے اپنے اپنے و برے اور

خیے اکھا ٹربے اورانیے ابنے ملک کوردانہ ہوگئے . ملواقبال نے بدگانی کی وجہسے راسته ی مینمس فان اور مبارک فان دونوں کوملوار کے گھاٹ آمارا سیمنٹ شہ میں سلطان نا صرالدین ممو د جوطفرخاں کی بدسلوکیوں ہے آزر د ہ خاطر پروکر مالو۔ آیا تھا اب ملوا قبال کی درخواست بر دہی پہونچالیکن صرف گوشنشنی پرتفاعت کرکے سلطنت سے وست کش رہا۔ اور لموا تبال سے خوت سے مہمات ملک میں باکل وعل نہ دیتا تھا۔سی سال سبارک شاہ نے جونبورمیں دنیا ہے کوچ کیا۔ لمواقبا ل کو موقع ل كي . ناصرالدين محود كومبراه كيرد وباره فنوج برحله آور موا - شاه ابراميم نےجو ا ہے جائی مہارک شاہ کا جانفین نبکر جونپور پر عکمرانی کرر ہا تھا بڑی شان وشوکت سے ساتھ شرتی ساہ کو ہمراہ کیکر لموافبال کا مقابلہ کیا اور ملک کو ہرطرح اس کے بینجے سے خفوظ مكها : ما عرالدین ممه و نے ایک ووسرا نیال خام د ماغ میں برکایا اور بہر بہوگارشا ہالجامیم میرا خانه ذا دَسیمهمی کوتخت پریٹجا کرخو و نیا دمول کی طرح اطاعت اور فسرانبرداری كريكاً- ايك رأت شكاركے بہانے سے ملوا قبال سے حدا ہوا اور شاہ ابرأہم ہے ہات بہوتیا ابراہیم نے نامرارین کے اس ناگیا نی ورود کا سبب علوم کرلیا بہد فازراد انی اصالت پرگیا اورانے مجبور آقاکی ضیافت اور مہانداری سے رسومات مجی نر بالایا محمود شاہ اس طرح نا امیدوایس موا اور اراسیم شاہ سے نائب کو تنوج سے مكال كرخود سريرة النب بوكيا فا والانيم جونبور والس آيا اور مواتيال ندوملى ك را ہ لی سے فیصر میں موا قبال نے گوالیا رہے قلعے پراٹٹکرٹنی کی بہت قلعة بمور كانتوب میں رائے زنگر کے تبضے میں آگیا تھا اور اس وقت نرنگر کا بیٹا برم دیوقلور پھٹوٹ مررباتها بلواقبال كي اس دها و مع كالحيد تتيه نه نكلا اور قلعه ابني صلبوطي كي وجه فتح ندموا ملوا قبال نے قلعہ سے ماتھ اُٹھا یا اور اطرات دنواح کو ناخت و الج کرکے دہی دابس آیا بقوڑے دنوں بعد المواقبال نے بیر قلعے برحماد کیا برم دیونے قلعے سے نکل رمقابلہ کیا لیکن المواقبال کے بیلے ہی جلے میں شکست کھاکر بیر قلعہ بند ہوگیا موا قبال نے اس مرتبہ میں اطرات و نواح کولو ٹکر دہلی کی را ہ لی ۔ 'سَتُ مُعْمَّمہ میں اقبال نے دوبارہ الا و برکشکر شی کی ا دررائے سمیر دگوالیار اوررائے جمالہ دفیرہ سے جو آٹا دیمیں جع ہوئے تھے بنگش عال کی اور جار میننے کی سلسل لڑائی سے بعد

د ہاں سے والس ہوا۔ اب ملوا قبال نے بوری نا انصانی اور نک حرامی پر کریا ندھی۔ ا در اصراله بن صود برقنوج مي حمله كيانا حراله بن محمو وقلومه نبد بروكيا - ملوا قبال ني قلعه كا عاصره کیا اورایک مدت تک امرالدین سے ارتار بالین قلعے کے استحام کی وجہ سے ناکام رہا۔ حرم سنٹ ہے میں ملوا تبال خاں نے سوانے کائرنے کیا بہرام خال ترک بھیے جہ فیروزشا ہ کے نکک پروردہ غلاموں میں تھا اور سازنگ خاں سے اس زمانیمیر منحرت برد کیا تھا ملوخا ن سے خوف سے سلانے سے بھاگ کرکوہ دہور میں نیا و گزیں ہوا ہوا قبال نے بہرم خاں کا پھیاکیا اوراُس بہاڑے ورے کے نزویک بہونج گیا جفی<sup>ت</sup> علم الدین بید حبلال الدین بخاری رحمته الله علیه سے بوتے نے این سمی سے سلے کوائی ا ورلموا قبال خان بهرام خان كوسا تقدليكرمليّان روا نه ب**روا ناكه خضرخان كالمجيّ قلّع وثم**ح ارے ولی میں خطبہ اور سکہ اپنے نام کا جاری کرے ملوا قبال ملوندی بیونیا اور رابے داودا ور کمال بین ا در رائے ہی بید ایسررائے رقی کو گرفتار کرے نظر بند کیا ا ور عبد کو تو کرکر ببرام فان كي ممال معيداكراس كے خطرے سے مفوظ اورطینن موا۔ لموا قبال نے اجوات کے نواح میں ڈیرے فیمے والے خضرفان کو حربیت کی آمدی خبرمونی وہ بی نیجاب اور دیمالیورا ور ملیان سے اشکرکو حمج کرکے ملوا تبال سے لڑنے کے بیٹے آگئے بڑھھا۔ وارجادی الا ول من علم این فرقین ایک دوسرے سے مقابلے میں صف آرا موے ملوا تبال کوشکسیت مونی جونک برعهدی اور وعد منکنی کا ادبارووبال مواتبال ے مربر سوار تھا اس کا کھوٹ<sup>ا ہ</sup>میدان جگٹ میں زخی موا اور وہ خود **می ز**من کے ہاتھ سے جان ند کیا سکا اور اسلام خاں اور حی کے سیامیوں نے اُس کا سرکا کرخفرخا ا ی ندمت میں بیش کیا خضر خاں نے ملوا قبال کا سراس کے وطن فتح لور روانہ کیا دا با اوگوں نے سرکو دروازہ شہر براشکا دیا خضرا ورملوی لڑائی کا حال دولت خال اودی ا وراختیار خار ئےنے دہلی میں مُناان امیرد کے سلطان امرالدین کوتنوج سے بلایا۔ ناصرالدین جا دی الاول من مصم میں تعوری سی جاعت کے ساتھ دلی ہونجا اور تخت سلطنت ريم شيد كي اليكن اقبال مندى ا ورحكم الى فيروز شابي سل عص جافكي شي ا حرالدین نے تخت پر مٹینے ہی دہلی اور پنجاب وملیان کی ہم کوہل چیور کردولت طال اور علی لوسیسسرم خان کے مقابلے میں رواند کیا۔ بیرم خان میں ترک بچہ اور فیرزرنشاہ کے

كك برورده غلامول مي تما اوربهرام فال سي مرف ك بدر ما يرمكومت كرواقعا المرالدين نے دولت خار كوتوا دھ عِيما اور خود فنوج بروسا داكي شاء ارابيم مقابلے ہے۔ کیئے میدان میں آیا جند رو گھمسا نٹنی لڑائی جوٹی ٹنین ناصرالدین حرایت کو بسیا نکرسکا اوراس مہم کو سیکار اور لاحال مجبکر دملی کی طرف لوٹا۔ فیروزی امیراورنوکرد طازم جونا مرالدین سے بیزارا در کثرت نوع کشی سے جاں مبب ہو تیکہ تھے بلا ہا و شاہ کی ا الملاع ادراس سے عمرے این جاگیروں کوروانہ ہو گئے۔سدطان ابراہیم شرقی نے بد خریس میں اور وریائے کنا کا کو بارکر سے تفوج کو فتح کیا اور دبال سے وہل کی طرت برُها ابراہم شرقی منرل بدمنرل کوج کرتا ہوا جنا کے بِن رے پرآگیا اور ما متا تھا کہ دریا کو بارکرے کہ اُس نے بُنا کہ حال افغار طفرخاں گرائی نے اب فاں دانی مندو کو گرفتار کرے مالوے کو بھی مع کرلیا ہے اور اب اس کا ارادہ ہے کہ جونیور پر وها واکے۔ ابراہم شاہ نیے اب آئے سرصالمنوی کیا اور جونبور والیں ہوا۔ رحبب سنادهمیں دولت فال بوقعی وربیم فال ترک بیسانے سے دوکوس کے فاصلے پر ایک و دمرے کے مقابلے میں صف آرا ہو ۔۔ اس لڑائی میں بیرم فا ل کو شكست ہوئی پہلے وہ میدان جنگ ہے جواگ كرىر نبہ بن قلعہ نبد ہوگيا ميرجان ك ا ما ن خامل اینے وولت خاں سے ملائین اس مبلگ اور صلی کوتھوڑای مرصر کُراتھا كه خفرخان نے سانے كے اطرات پر قبضه كيا اور دولت خارں اور هي دلمي واليس آيا۔ ویقعدہ سنا میں نا صرالدین محمود نے ملک میرضیا پرجو ابراسیم نسرتی کی طرف سے برن كا ماكم تما لشكرتشي كي - ملك ميرضيا تعلق سے كل كرزا سرالدين كے مقاطع ميں آيا نکین پہلے ہی علے میں شکست کھاکر قلصہ میں نیا وگزیں ہوگیا۔ ناصرالدین محمود کے التكرى اورسيامى ميرمنياك يميع جميع تلفي بن دخل موك ادرانفول ف مریف کو ترمنے کروالا ا مرارین نے برن سیمل کا مفرکیا تا ارفال ماکمسنمل بے نوابے موئے منجل چیوڈر کر قنوح کی طرف بھاگا۔ ا حرالدین نے اسد فا سالودھی کو مبعل میں جھوڑا اور نووو دہلی وائیس آیا۔سلامت میں نا حرالدین نے توام خاں پر جو خِفر فَال كي طرف سے مصارفيروز ، كا حاكم تمالتكرنشي كي أقوام خار بيلے توقلعينبد بروالکن چندروزے بعد اس نے اپنے بیٹے کو گران تبست تفول کے ساتھ بادتا ہ ک

9.

صرت میں جیا اور اپنے تصور کی معانی چاہی۔ اورالدین نے اس کی اتھا کہ تبول کیا ا وروالي والبن آيا خضرفال كوبهي ان حالات كي اطلاع بوئي اورايني مقام سيكويرك نے آباد بیونیا۔ خصرماں نے الی شہر کوجوسلطان فاصرا بدین سے ہی نواہ تنے طرح مرح کی علیفیں بیونخامی ا ور مل*ک تحفید کونکم* ویا کہ میان **دوآب سے** نامیری ملقۂ صکومت تھ غارت کرے اورخودات سال رہکٹ کے رائے سے دہی بیونیا نا عرالدین کونفل و غجامت سے چنداں بہرہ نہ تھا خفرخاں کے ببونچتے ہی فیروز آباد میں قلعہ بندر روگیا۔ خفرخا س نے قلعے کا محاصرہ کیا لیس غلاا ور جاریم کی کی وج سے چند جاروزی ا ما صرره سے وست بروار بھو کرفتے بور جلائیا۔ سلامتھ میں بیرم فال ترک بین فرخال سے برگشتہ ہوکر دولت خاں سے باہلا ودلت خاں اُس زمائنے میں دریائے جناکیے کنارے خیمہذرن تھا بیرم فاں نے اپنے بال بجوں کو بہاڑ برروانہ کیااورخودورات کا کے باس آگیا ۔ خضرفاں نے میرمرفاں کا بیجا کیا اور جنا کے کنارے ہونے گیا بیمرخاں <sub>ا بن</sub>ی اس نا دانی بریزمنده موا اور ناجزی شنے ساتھ خضرخاں کی فدمت میں **ماض<sub>ر</sub>موکر** الميني تعموري معاني كاطلبكار موا ا در عجرابني فأكير يربحال بوكر ابني بركينه كو والبريكيا سلائت میں خضر خار نے ملک ا درسی برجو محمود شاہ کی طرف سے رہنک کاحاکم تھا وھا واکیا۔ ملک ا درسی قلعہ بزر موالیکن چھ میسنے کے بعد عاجز ہوکرانس نے ا نبے بیٹے کو بین قیمت میلیش کے ساتھ خضرخاں کی خدمت ہیں بھیجا اور صلح کے بعد س کی اطاعت قبول کی خضرہاں رہاک سے سمانیہوتا ہوا فتح پور والبس آیا سلافت میں عبرر میک سے اطارت و نواح برجو ناصری طلقه عکوست میں وافل تھے وها واکیا۔ ملک اورسی اور مبارزخاں میشوائی سے لیکھ کے سیا ورخضرخال کی میر بانبوں اور عناتیوں سے سرفراز موٹے خضرخا ں آنلیم خاں اور بہادر**خاں کی** باگیرزا رنول کوغارت کرے وہلی بہوئیا سلطان ناصرارین کھیا رسیزی می*ں قیم تھا* حفرخاں نے اِس قلعہ کا خاصرہ راہا۔ افتیار فان فیروز آبادی نے ناصرالدین موڈ کھے ز دال کے روشن آنار کو و کھیا اور خضرفاں سے جاملا۔ اختیار خان خضرخاں کو نیروزآبام ے آیا اورمیان دوآب پر بورا تبضه کرئے غلے اورجار ایک آرورفت کے جام راہتے ال دہلی بربند کردیئے نکین آبی نامرالدین کی صمت میں جندونوں اور عکرانی کلمی تھی

اس سال بھی میان دوآب میں سخت تحیط پڑاا در خضرخاں بُیور رَاس بیسے دست بردار **وور نقع يور والبِسَ المار رحب مين نا حرالدين ني يُهتيل كأسفرُ بيا ا ورشهُ كار تحسيفُ مين عه رون ا** موا۔ شکارگاہ سے واپس مور ہا تھا کہ ویقعدہ کے محیدے میں رأستے سیر بہار موااون وال ے بود خوت ہوا۔ ناصرالین محمو وے مرتبے ہی طرافی اکاسلسلی شماب الدین غوری سے ترکی غلام یا غلامان غلام کی نسل سے جآ بار با۔ نا صرار دین محمہ و نے با دجود ا دبار ا در انقلاب سلم میں سال دو جینے تکرانی کے ناحرادین کے مرنے کے بعد امیروں نے دولت خاں بودھی کوانیا با دنیا ہتملیم کریے ماہ محرم سندائشہ میں خطبہ ا درسکہ اُس سے نام كاجارى كيا ملك أوريس اورمبار رخال خفرخاب سير مخرون موكره واست فال سے ہی خواہوں میں دقل ہو گئے۔ وولت قال نے ماہ طوس بی میں تہنیر کار نے کیا رائے نرشکھ اورووسرے زمیندار دولدی فال کی خامت یں ماضر موسف دولت فال تبضد بني لى ببونجا اور فبابت فال بداون في اس كى الرست كاشرف على ا اسی زمانے میں معلوم ہوا کدا با میمرشاہ شرق نے کالی میں قدورفال بن محودفال کا ما صرہ کربیا ہے چونکہ تا در نیاں سے یاس آئی نوج نہ تی کدابراہم شرقی کامقا بلرکرنا اس لينه مجبوراً وبي والبريس أليا يعفرنان سروقت اليرم بمعور كوتلاش كما كما لقا بہ خرمنے می فوراً وہلی کو نتح کرنے کے لیئے آ او و موگیا۔اطراف وجوانب سے لنگر جم کیا ا ورقربيب سائد نبرارسوارون كوسا تداكيروى الجيسنلينيم مي دلي بيوخي كبا خضفان کے بہو نیجے ہی دولت فیاں لودھی حصار سے ہی فلعہ بند دا۔ محاصرہ حیار نہینے تک عاری رہا ا درالی قلعہ سرِسم کی مختبو*ں ا درصیب*نوں سے تنگ ایکٹے بنیہ رہ بیج الاول<sup>ے اث</sup> کودولت غاں قلعے سے کُل کُرْخنہ خاں کی خدمت میں حا خرموا ا درگر نیا رم کرحصار فیوزآباد می*ں قید کرویا گی*ا اور اس قیدی حالت میں فوت ہوا۔ دولت خاںنے ایک سال تر<del>یق</del>ے  $\chi$  - کارنی کی

## فاندان بادات

بریزنیزهان بن مکه میلیان اساحب طبقات محمو د شاهی اور مصنعت تاریخ مبارک شاهی وونون ی امارے کا زکر 💎 مورنی خضرخاں کوخاندان نبوت کا فرزند تباکراً سے قوم کا بید مکتنے مِي رَحْضرَهَا لِ لَكُ سَامِان كا بِيّاتِهِ ورلماك سليمان كوزيروْراه ہاریک کے نامی امیر ایک مروان و وات نے اپنا ننہ بولا بیٹا نیا بھا مفار مک مروان کہت ئے مکیان میں دفات یائی اور دہاں کی حکومت کاک مروان سے صلی فرزند کہ بتیج سے بردی ٹئی لک تنے نے بھی تھوں ہے ہی دنوں بعد دنیا کو خیر یا و کہا اور مُك سِليان جوسير بون عن وعوالي كرناتها مل ن كاحاكم روك ملك سليان ك بعدور شاه مع على مع مع خفر فان ياب كا جائنين موالكين جبياك الم اور لكهد عليه من سارنگ خال نے خطرخاں برنلبد مال کرے اسے ملان کی حکومت سے محروم کیا تیموری طوفان واردكيرمي سب ولي انتع مولى توخضرخان اميرتميوركي فعدمت مين حاضربهوا اورايني نادس اورحتی ندمت گزاری کے صلے میں مثان ا در بنجاب کا حاکم مقرر کیا گیا پیانگ كرنيوري اطاعت اور نسرمانمبرواري في أت ايكسه ون دلي كے تخت سلطنت برجُعاديا خفہ خاں رمایا کے ساخدا جھا ساوک کرتا تھا۔ صاحب تاریج مبارک شاہی نے دونوی دسیس خفرنار کےنسب کی معت اوراس کے نبوت میں کھی ہیں ہم می ضروری سمجھے ہیں ار أن شها د توں کو اپنی کتا ہ میں درج کر دیں **تاکہ ایل وَسْمِ اُکوخِفرخاں** کے نسب ونسب کی صنت کا پورا اندازه مروجائے۔ (۱) یبد کر حبس نمانے مین ففرخال کا باب ملك سليمان ملك مروان دولت كي آغوش مين ترميت بإربا تطاليك مرتبه حضرت سید جانال الدین بخاری رحمته الله علیه ملک مردان وولت تسیم نهان موثے جب كها ندكا وقدت إلى اور ومنفرفوان كها ما كيا تو كمك سلمان جس في اس واتع س بیثیر بھی سید ہونے کا دعولے نہیں کیا تھا خدنت گاروں کی طرح کوٹا اور کھشت لمیکر بھا نوں کے افقہ وصلانے کے لیے آیا ہفرت مخدوم نجاری رحمت اللہ علیہ نے نربایا کدسید و سن سم کی خدمتوں رمقرر کرنا گشاخی اور کیے اوبی ہے جونکہ ہے بات ایک ولی کامل کے مندہ بھی ہے تقین ہے کہ خضرخاں قوم کا سید ہوگا۔ (۲) ہیر ک

حضرفان کے افعاق واطوار بینے سفا وت شجاعت علم توانس سے مدیق سیانی اور صلة رحم وغیرہ کی عمدہ فقیں جناب رسالت نیا ہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے آبرَّز مدہ منتا سے باکل مشابقیں اور بیہ بات می خضر خاں کی بیادت کی بری وی ولی ہے۔ غرض بيد كخضرفال في مك تحفدكوتان المكاسم كاخطاب ويراكه أينا وزريمقرركيا اور مكك سليان ك مندبوك منه عدار حي كوعلاء الملك كوفطاب ہے رزمراز کرسے متان اور نتم پور کا صوبہ وار نبایا۔ اختیار خال کومیان دواب کا شقدارا در میدسالم کا مرتب بند کرے ایسے تباینو رنزیدا اور و دسر سیانسوں کا حاکم مقرركيا راسي طرح أفي ووسر يدبي خوازون اورمد دكاروا كربى خطاب والقاب سے سرملبند اور سرفراز کیا خضرفاں نے ہا وجود تو بت خود نتا ہی کے قال ہونے اوراساب مکمانی سے مہم ہوئی بانے سے بھی امیر نمیورکی عرت کا ادب ولحا ظکیاادر انبے کونناہ کے خطاب سے مجی نیاطب اور اعلیٰ اتفاب سے بھی معرون نہیں ہونے دیا حفیرخاں سے ابتدائی رورحکومت میں متا ن میں امیرتبور کے نام کا اوروال میں میزانائبی کے نام کا سکہ اور نطبہ جاری تھائین آخرزاً نے میں خفرناں کا نام بی طبوں میں وعامے لیے بڑوھا جانے رہا نوخاں اُلڑعدہ ندر نے میزدا شاہنے کی مدت میں میجیا تھا خفرخاں نے دلوس کے پہلے ہی سال اج الملک کو باضابطہ فون کے ساتھ کسنیرروا : کیا تاج الملک نے دریا نے گنگا اور جبنا کو عبور کرسے کمنتیراوراس کے تواع کو تاخت و تاراج کیا۔ کمنتیر کے راج سی رانے نرشکھ نے جو برأ كركومتان ميں بناه كرئ وعدا ماج الملك كو شيكش دينه كے بعدا طاعت احتیار کی - بہابت خار ماکم بدادر سی خدست میں ماضر موا۔ ان الکس نے كفنيتر يص كهورتنبل اورجندواركاسفرك اورجندسال كالال واسباب اورخراج عالى كرا موا جاليسكومي اس نے جند وارد سے راجبوتوں معجبين كرخفرشا ہى حكومت ك وانها مي وافل كيا- تأج المكك جالسيس أنا وعربهو كا ورامًا وي سي كمهيوك و قرار واقعي كوشالي ويكراس نواح كامعقول أتنظام كريا مهوا ولي وإليب آیا۔ ما وجادی الاول سے خواس میں معلوم ہوا کہ بیرام هاں ترک بچے کی ایک ہم توم جا مت کے نتا ہرا دہ مبارک فا ں کے عال ملک سرحو کوقتل مرتبے

اُس نواح پر قبضه کرلیا ہے خضرفاں نے زیرک خاں ا در ملک دا *در کو ا*یکہ بہت بڑنے اشکر کے ساخدان کاغی ترکوں کی سرکوبی کے لیئے روانہ کیا ترکوں نے وربائے شلح کوعبور کرکھے پہاڑوں میں نیاہ لی۔ زیرک خاں ان باغیوں کا پھیا ر تا ہوا بہاڑ وں میں ہی وافل ہوا جؤنگہ اس نواح کے بیماڑنگر کوٹ اوراس کے اطرات کے بہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں اور اس وقت اس حصار ملک زمیندار د س ننے این بہاڑوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ اچھی قویت بیدا کرلی تھی اس کئے ہر چند زیرک خاں اور ملک واووٹ این باغیوں کے تباہ کرنے میں کونسش کی کین کچه فائده نه بهوایس فلی هم میں نفرخا ب نے سُنا که سلطان احمد شاه گجراتی ناگوراگیا ہے ا دراُس کا ارا دہ ہے کہ ناگور کوفتح کرے خند خاں نے احدثنا ہے دفع کرنے کا تسمرارا دہ کرکے ناگو رکاسفرکیا۔ آحد شا ہ گجراتی نے خضرخاں کے پیونینے کا آتنظار ندكياً ا درنا كورسه ما او مدروانه بهوكيا - خضرها ب سفركي مندليس طي كرنا موا جالوينجا ا درالیاس فان حا کم شهر نوجوعروس جبان سے تقب سیشہوراور لطان ملالدین ظلی کا بیا با موالحها حضرهٔ ان کی خدست بن حاضر موکرشا**یی نوازشون سے مرفرا**ژه رُوا ۔خضرطاں نے جالور سے گوالیار ﷺ سفر کیا اور گوالیار سے باج سے *تقررہ رقم* نذرائيكي وصول كرنا مهوا بياني برونيا اورشمس خال اوحدي سحيه بحاثي كريم الملك بهي ران بيا موا و بلي واليرس إلي سنتاه شهر من ملك طفا تركه، كي بغا دي كاللاع یل ۔ یہ طفا ملک مرصوبے قائموں کا اس زمانے میں سردار ہور ہا تھا زرک فال ماکم ماند ایک جرار نوج کے ساتھ ملفاکی مرکوبی کے بیے مقرر کیا گیا۔ زبر ک فال افیون کے قریب بہونیا اور طفا اور اس سے ساتھیوں نے سرہند کے محاصر سے التقائها إوربيارون مين جاهي ملك حال الدين في قلعه بندى كي هيبت اور قیدسے نجات یائی اور وہلی روانہ ہوگیا۔ نریک فال نے طفا کا بھاکیانیک فال نصبه پایل بیوی اور ملک طفانے نا جاراطاعت بول کی اور ندرات کی رقم ادا کرنا قبول کیا ۔ طفانے اپنے بیٹے کوبطور برغال زیرک فلاں سے سپروکیا اور مک سٹھو کے قاتلوں کوجواس فلنے کی جرفتے اپنے سے مداکیا۔ زیرک فال نے جالن مرفعا کے زر حکومت بیورا اورسانے کے اطراف میں جاکراس نے ندرانے کی رقم اور طفا کے بیٹے کو

خضرخاں کی خدمت میں روانہ کردیا سلتاث میں خضرخاں نے تاج اللک کو کمنیتہ سے راجرائے زرنگر تینیوے کئے روانی تاج الاک سے اشکرنے دریائے کنگا کو پارئیا اورنرسنگیوانے ملک کو فالی کرہے ٹولیہ کے نبکل میں نیاہ گزیں بردانشکرنیا ک مر آیات مصفے نے بیکل میں اُس کی المانس کی اورز سنگریباں سے بنی بھا گا ادرکھوڑے اوراساب جنگ نشکرشاہی سے ماتھ آیا۔ خضرفانی سیامیون نے جنب دون کا کوہ کما یون تک ہمچیا کیا اور پانچویں روز بھرانچہ کشکرے آلیے۔ ان اللک کمفتیرے الك كو تاراج كرسم بداؤس آيا اور دريا يُخ كَنْكاكواس في عبوركيا اور ومابت فاك عاکم بداؤں کو جوسلطان نا صرالہ بین محمد و کے نامی امیروں میں سے تھا اجازت روائی وتیا انہوا خوز اٹا وہ یہونیا رائے سمیراٹا وہیں قلعہ نبد ہوگیا اور تاج الملک یے جی کھول کرشہر کو لوٹا آتر کا رراحیہ نے ندرانے کی رقم پیشی کی اور ان اللاب صلح کرے، دلمی والیں آیا۔ اسی سال خضرخاں نے کھنتیہ شے مفسدہ پر دازگرہ ہ کی تنبیعہ سے لیے س بانب سفر کیا۔ خفرفال نے بہلے کول سے شورہ بینتوں کو سراد کروریا النظا موعبورکیا اور مبل کو اخت و ناراج کرمے والی واپس آیا۔ زیقعد وَ الفَّ میں بادشاہ نے بداوں کا رخ کی ۔ خضرفاں نے قصبہ ٹیا لی کے نواح ہیں دریا لیے مناک کوعورکیا اور ہا دشاہ کے اس راہ سے سفر کرنے سے مہابت فاں کے دل پنون نالب ہوا اور وہ باأوں كے تطعیمیں بناہ گریں ہوگیا۔ چید مینے كابل محاصرہ اور لڑائی عارى رين اس درسان مين فضرخان كومعلوم مواكد بعض اميرس مين توام خال انقتیارظاں لووھی اورتہام ممود شاہی خانہ زا دیمی نشال میں باوشاہ کی طرن سے ول میں برا ارا دہ رکھتے ہیں خضرفاں نے ان امیروں کی برنیتی کی وجہ سے محاصرے ے إلته الله إور وارالحالفت كى طرف واليس بواء الطوي جاوى الاول ملائدككو خفرفاں نے درائے گنگا کے کنارے راشے میں تیام کیا اوران غدارامیروں کو نسی بہانے سے آیک ہی محلس میں حمع کر کے سبھوں کو موت کے گھا ہے اُتا رویا۔ خضرفاں دہلی بہونیا اور اُسے معلوم ہواکہ ایک شخص نے اچیواڑہ کے نز دیک اب وسارنگ فان شبور رساجی فاصی جامت ابنے گردمیم کرنی ہے مالاعم حقیقت بہدہے کہ مار حک فال بجارہ تیوری نتومات کے دوران ہی میں لحدیب

عابسانفا خفرخال في مك شه لودهي المخاطب به اسلام خال حاكم مريز ركواس ف ہوئے سازیک کے مقابلے کے لیا روانہ کیا جعلی سازیگ بی مفابلے کے لیک آمے بڑھا اورسر مبند سے نواح میں شاہی لشکرسے وست و گرمیاں موگیالکین اسلام خان سے شکست کھاکراطرا ن کے کوہتان میں بناہ گزیں ہوا۔ اسلام فال نے سانگ کما یجها نه حیوژا اس درمیان میں ملک طفا امیر جالند هر زیرک خاک امیرسمانه ا ور ملک خیرالدین عاکم میان دواب بھی خضرخاں کے حکمےسے اسلام خار کی مردکواگئے چؤكداب على سارنگ ايك حكر برهوب را تها سراميرانيد اين ملوب كو دابس الباستنائه میں سازنگ معرکومتان سے باہرنکلا اور عهد دمیان سے اپنے کو طلمئن كرے ملك طفات جا لا۔ للك طفانے بدعبدى كى اور مال ووولت كى طع ميں سازنگ کوتلوار کے گھاٹ آنارا۔ سازنگ کا باغی خون انبا زنگ لایا اور قالی بی مقتول کی طرح خضرفاں ہے برگشتہ ہوگیا۔ طفانے قلعہ سر ہند کا محاصرہ کرسے اس نواج کو "اخت دّاراج کیا ا دُرِمنفُور ور بایل کی سرعد کک بہونج گیا خضرفا ب نے خیرالدین ادرزیک فار کو طفا کی منبی سے لیے نا مروکیا - طفا ان امیروں سے ارائین خفوانی تشكرت سنكست كماكر بوانك قريب دريائ تبلي كوياركرا بواشيا كمكرك بباأى جرت کھکر سے ملک میں جا بیونیا زریرک خاں کو جا لندھر کی حکومت ملی ا در خیرالدین وہلی والیس آیا سی ایم مین خضرخاب نے میوات کا سفر کیا بعض میواتی سردار بادشاه کی خدمت میں حاضر بہوئے اور تعفوں نے کوٹلہ بہا در نا سرمیں قلعہ نبدی اختیار کی ان بركشته اميرون كالقوار ين ونوسي براهال بوكيا اور قلع سي كل كرمياروس جا چھیے ۔ خضرخاں نے قلعے برقبضہ کرکے حصار کو ویران ا درتبا ہ کیا۔اس درمیان ہیں تاج اللك نے دفات بائی اور بجائے اُس كے الح اللك كارُ امثيا كمك الشرق كندر وزارت سے عبدے ہر مامورکیاگیا۔ کوٹلے سے فضرخاں نے گوالیار کا سفرکیا اور مینکش حال کرنا ہوا آناد بہونیا۔ رائے سمیر نوت ہوجیکا تھا با دنیا ہ نے مردم رائے کے بیٹے سے بی ندرانے کی رقم دصول کی اب خضرفاں کے دن قریب آگئے اور علیل میوکر منسرل به مِنسرل کو بیچ کرتا مروا دملی بهرونجا اورسره جادی الادل سلکافت می این اسلات ك طرح ونياكو خير با وكها فخفرها ل أف سات برس عار فهيني عكم إلى أن

خفرفاں انصاف بین سمید داریخی اور جاتھا رعایا اس سے رانسی اور اس کی کرگرار تھی اس سے مرنے پر شہر سے تام جھوٹے بڑوں نے اس کا ماتم کیا اور صحیح روایت کے موانق امیروں اور عیت نے تنفرناں کی موت سے تدسرے دن ماتی لباس

91

کے موانق امیروں اور عبیت ہے، مفرخاں کی موت سے میسرے ون مائی کبائل آنا راا در باوٹیا ہ کے بڑے بینے مبارک نیا ہ کو شخت سلطنت پر ہٹھا کرا کہ سے اپنا

فبرما ز دانسلېم کيا ..

معزالدین ابواً تفتی خصرفان نے اپنے مرض الموت میں بیہ بجدایا کہ دواس بیاری بارک غاہ بن خفرفان سے جانبر نہ ہوسکے گا اورانی دنات سے تین روز بل اپنے سعاد شند سیٹے سارک خان کوانیا دنی عبد مقرر کردیا۔ مبارک خان کوانیا دنی عبد مقرر کردیا۔ مبارک خان نے

ا بنے ہاپ کی وفات کے ایک روز ہاتین روز کے بعد تخت سلطنت پر قدم رکھااور اپنے کو مغزال بن ابوالفتح مبارک شاو سے ام ہے موسوم کیا۔ مبارک شاہ نے

امیروں شایخوں اور ارکان دولت کی سابقہ جاگیری اور وظیفے بحال رکھے ملکہ لبضوں کے روز نیوں میں فاطر خوام اضا نہ سمی کیا۔ اپنے بھتیمے ملک مرکو فیروز آباد

، سوں کے روز پوں بیاں کا سرجی ان بیان ہیں۔ ہیں ہے۔ یہ است رہیں ہیں۔ اور انسی کا صوبہ وار نبا کراس کے مرتبے کو بلندو بالا کیا اور ملک رجب بن سام زادی کرنے بنی اوروں انسی کی حکمہ ہے۔ سرملنی وکسمے وسالیورا ورنیاں کا

سد مونا دری کو نیروزاً بادا در بانسی کی مکومت سے ملیٰدہ کرسیے دییا بپورا ور بنجاب کا منو بد دار مقدر کیا جا دن الاول سمائے شد میں سلطان علی باد شاد کشمیر نے کھشہ کا سنر کیا مناب سرین سے دار مقدر کیا ہے۔

ہوجیکا تھاراہ میں سلطان علی سے برسرمقا بلہ ہوا آ در سندی فراً زوا کو زندہ گرفتار کرمیا اور مبنیار مال غلیمت حال کرکے ایسا خیال خام اُس کے سرمیں۔ ایا کی فیوالحواس ہوکر دہلی کوفتح کرنے کا خیالی پلا ڈیکا نے رنگا جبرت نے ملک طفا کوجو خصرفانی ملوار

اور لاہورا در بیجاب بر قامبل ہولیہ جسرت سے لاہور تو ما لائ کرنے دریائے بیج کو عبور کیا ا در رائے کال کی جاگی شہر تلوندی کو بھی جی تھو لکر لوٹا۔ تلوندی کا زمیندار مسی رائے فیروز تلوندی سے بھاگ کر دریائے جنا کے سال پر بناہ گزیں ہوا حبرت

تسمی رائے میروزمکو ندی سے بھاک کر دریاہے جہنا کے سال بر بناہ کزیں ہوا فہرت لو دیانے بہونکیا اور لودیانے سے اوپر نک نا راج کرما ہوا دریائے سلج سے اُس پارگیا اور

جالند مرکے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔زیرک خاں ما کم حصار قلعہ بندم ورحبرت کامقابل کرنے نگا ،حبسرت نے کمرکا جال تجیا یا اورصلح کی گفت وشنید شروع کی اور پید قرار دیاکہ زیک فاں جاکندھرکوفالی کرنے ملفا کے سپروکردے اور طفائے فرزندکور میشوفیت نذ انے کے مبارک نیاہ کی فعدست میں روا نہ کہدیں۔ زیرک خار ، دوری جادی الکھیں كوقلعُه جان هرسے با نزكل كرمبرت كر الشكرسة من كوس كے فاصلے ير وريا يارسري کے کنارے غیم ہوا۔ سبرت نے دوسرے دن اپنے عبدوسیان کو توڑا اورزیک خال م حله کرسے اُسے زندہ گرفتار کرلیا اور لودیانے کو دائس آیا ۔ جبرت نے مبیویں جا دی الاخر ستنفيه كوسرمبند برحله كيا اسلام فال حاكم سرمبندهي فلعد نب بهوا بسرت كي ففي بروازيوكي خبر باوتیا ہ تک بہونجی اور با وجو د برسات کے نا قابل بروانست موسم کے مبارک شاہ نے ودمری رجب سندالید کو دہلی سے کوج کیا۔ مبارک شا و سربند کے نواح یں بردی اورحسرت باوشاہ کی آر کی خرسکر لوویا نے جلاگیا زیرک نے اپنے کو خسرت کی قید سنے آزاد کیا اور سانے میں بادشا ہے آلا مبارک شا ہ نے بودیانے کاسفرکیا جبت نے نهرستلج كوعبوركرك نيرك دوسرى طرف بادشابى كشكرك مقابلي ميس تيام كماكشيال سرت سے تبضے میں تعیں اور دریا کا باٹ طغیانی کی وجہ سے بڑھا مہواتھا جارک ثناہ نے بجوراً دریا کے کن رے اپنے خصے والے سبل تا رے کے طلوع مونے کے بعد دریا کا یا ث مم ہوا اور مبارک شا و قبول پورکی جانب دریا کے کنارے کنا رہے آئے بڑھا۔ برت انے ہی جبارت کی اور وریائے اُس بارمبارک شاہ سے ساتھ ساقہ سفر کی مندلیں طے کرنے لگا۔ سرروز کھی وس کا افکر سارک شاہی فوج سے مقابل دریا سے اس بارخیمه زن بوتا تها می رصوی شوال سکافته کو مک سکندر تحفه وزیرا لما لگ زیک فال محمودس اور ملک کالو وغیرہ نامی امیروں نے بادشا ہے مکم سے موافق ایک بترار فوج اور حبد بانتی ساتھ لیکرایک یا یاب مبگہ سے دریا کوعبورکیاادرکھکروں بر وصا واکردیا با وشا وخودمی ان امیروں کے جینے سیجے روانہ ہوا۔ حبسرت مبارک شاہی فوج کے سامنے نہ طبر سکا اور بغیر عشرے مید ان جنگ سے بھا گا شاہی انگرنے حریف کا تعاقب کیا اور حبرت کے مدد گاروں کی ایک کثیرجماعت کو تہ تینج کر کھے اُس کے تام سازوسا ہا ن کو غارت کیا جبرت نے غربت زودں کی طرح دریائے چناب کو

عبور کیا اور کوہتان میں پنا ہ کُریں ہوگیا۔ عبو کے حاکم رائے جیم نے باد نتاہ کی خدیت میں حاضر ، وکراس کی رابیری کی ادر مبارک شاہی لئکر سبت مصف واترین مامن سالا میں بیون کیا جرت بال سے بھاگا اور اُس مرتبہ سی اُس کے ساتھی مبارک شاہی "الموارون كالتمر ال بنه يسرت كالل واساب بها سامي وتمنوس على القوب مباه اوربربا و ہوا۔محرم صفحت میں مبارک نثا ہ لاہور آیا اور ویمان غیبرکواز سرنوآ ما دکرک کک الشرق امیر من کولا ہود کا حاکم مقرر کیا اور نے حاکم کو حصار داری کے تام سازوسا مان مصطلئن ا در توى ول كرك خود دلى واليل آيا ـ مبارك شا وك المبور سے بتے ہی جرت کو بجرمو تد إقد آیا اور لنکر جی کرے مصار برحل ور ہوگیا جبرت نے قلعے سے یاس میدان میں قیام کیا ادر امیر مین زنیانی رحمتہ اللہ علیہ سے نزویک فیمیدرن بروائیس ماہ بانچ روز محاصرہ جاری ربا اور باربا تھکھوں نے تطعیر دھا واکیا كيك تجيد كاربارى ندموني جسرت في تلع عدم القدأ شايا أور لا مورس كلانوربيونيا اہ را بنا برا لینے کے لیے رائے سیم پراٹنگرٹنی کی اور ٹرانی کے بعد ہے کسی نتیج سے وہاں سے دریائے بیاس کے من رائے آیا اور اینا شکر حمیے کرنا شروع کیا اس ووران میں ملک سکند رخمفہ ملک محسودسن کی مدو کو نامز د جوکر جا رہا تھا ملک سکندر کا گزر كوري كها ي سيروا اور لمك ربب حاكم ديباليور اوراسلام خاب لودي حاكم سرمن دي كمك سكندسيرة مله جبرت كوان أميروب سيمقا بلكرنيك كاقت ندخي ا ور وریائے چنا ب اور را وی کو جورکر کے اپنے الی وعیال اور مال واسباب کے ساتھ وہشان میں جاچیا۔ بارهویں شوال سے شفتہ کو مک سکندرلاہور دائیں آیا۔ ملک موہن نے مکاسکندر کا استقبال کیا اوراس کی آمدی عزت و توفیری - مک سکندرنے میں دریائے راوی سے کن رے کو فتح کرے کا نور کافرخ کیا۔ مک سکندوموکی سرحد برمیونیا اوررا چھیم ی اس سے آ ملا ملک سکندر کوجہاں کہیں کہ مکھروں کی نیا ہ گزنی کا حال ، معلوم موزائس نے وہی بیونچکر باغیوں کوقتل کیا اوراس سے بعدلامور واپس آیا۔اس ورميان مي باوشاه كافرمان بيونياكه ملك ممووس جاندها كراين كومضبو فاورطاقت ور بناكروبلي واليس أك اور ملك سنندر لاموريس قيام كرك اس نواح كا بورا بندوست كرے يرانات سي سلطان سبارك شا د نے ملك سكندركو وزارت سي معزول كرم

سرداراللک کو دزیرالهالک مقررکیا ۔ بادشاہ نے غیرسلم شورہ نیتوں کی نبیعہ سے لیے سرداراللک کورواند کیاا دراس کے چیجے خود می کھنتے رباد کی شاہ نے کھنتے کے چو دھریوں ا در کھییوں سے خراج وصول کرکے فلنہ پرواز گردہ کوموت کے گھاٹ آبال<sup>ی</sup>ے مهابت فال اميربداول جوخفرفا سے دبدمين قلعه بندم وكرم حوم بادشاه سالاتا عاجزانه مبارک نتاه کی خدمت میں حاضرہوا اور شاہی فرمان کے موافق دریا کے کُٹُگا کو عبوركرك توم راهورك لوشف اورتباه كرف ميس مركرم بدأ بها بت خال في بهت سے را مور قیدی گرفتار کئے۔ الا وے کا راج جواس کے میٹیر میارک شاہ کی خدمت میں ما ضرمودیکا تھا دریائے گنگا کے کنارے شاہی ننگرے بھا آ۔ کر محرالاوے بیا گیا نِنای نوج نے راجہ کا تعاقب کیا مبارک شاہی سا<sub>ن</sub>ی اگرچہ خود راجہ کوتونہ گرفیار کرسکے ىكىن (مادے بيونكر) منوں نے شہر كے احت و ماراج كرنے میں كوئى د قبقہ اُٹھانہ ركھا۔ اس درمیان میں مبارک شاہ خود می جلدت عبد بہوئے گیا۔ راج راجبوتوں کی ایک بڑی جا مت سے ساتھ قلعہ بند ہوگیا مبارک شاہ نے قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ داجہ محاص كى تحتيوں سے عاجز مواا در و دبارہ اپنے ميے كومش قيمت منگيس كے ساتھ ساكر شأه کی خدمت میں بھیجا ۱ در با دیشا ہ دہلی وائیں آیا۔اسی دوران میں مکہ محمود س بادشاہ کی خدمت میں بیرونخاا ور بخشگری سے عہد ، رجس کو اُس زمانے میں عارض کہتے تھے فالزبوا اس سال خبرت اور را مصیم میں معرکه آدائی مونی راجه میدان جنگ میں کام آیا اورمشار مال عنیت حبرت سے باتند لگا جبرت سے گرد دس بارہ براکھوں کا مجع بہوگیا ادر عیراس کے سرمیں لامورا ور دملی برحکمرانی کرنے کا سو دا سایا جبرت نے ویبالبورا ورلا مرور کے اطراف و نواح کوخوب اراج کیا ا دراس عار مگری کے ذریعے سے بہت بڑی وولت مبع کی۔ ملک سکندر تحفہ نے حبیرت کی نبید کا ایا ، و کرائے دریائے نیا کے عبوركياليكن كجيد كاميابي نه مولى اورمك سكندرواليس آيا جسرت كنظرون كيمه ملك میں بہونچا اور نشکرا ورا نانڈ شاہی کی ترتیب اور طیم میں شنول مواج بسریُ نے اب سیزرا شانبرخ کے ایک امیری شنج علی سے جو کابل میں رہتا تھا دوستی کی راہ کمولی اور کالی مردار کا بهدر دبن کرائے سیوشان بھرا در مفحہ کے ناخت و ماران کرنے پر اُجارا جرت كامقصديبه تفاكه مبارك شاه كو برجار طرف عدر الأائي كالمكتش يب كرفا ركي

ا پنامطلب مال کرے اسی دورا ن میں نکا علاء الدین حاکم ملتا ن نے وفات یا ئی اورامیرشیخ علی کابلی کے خطے کی خبراطرات ونواح میں سپلے۔مبارک ثما ہ نے ملک مودس کو ملتان بعكرا ورسيوستان كا عاكم تقرر كرمي أسه نوراً ايك جرّار لشكر سي مهراه اس طرت روا ندکیا۔ ملک ممو د نے حصار کمتان کی جوتیموری سیلاب نتوعات میں سمار ہوگیا تھا مرمت کرائی ادر لفکر کو اطرات وجوانب سے جہنم کرے مغلوں سے جنگ کرنے سے لیے مربته تیار موگیا اسی سال سلطان موشنگ ما کم ما لوه نے گوالیا رکوفت کرنے کا اراوه کرے شہر کا محاصرہ کرلیا۔ سبارک اہل حصار کی مدو کتے لیئے روا نہ ہوا۔ باوشا وہیانے بہونیا اوربيان بهو كُرُائس معلوم بواك اميرخال بن وارو دخال بن مس خال حاكم بيانه في ايني جا مبارک فان کوتل کرے تبر کو ویان کردیا ہے اور بادشاہ سے باغی موکر میا تریر تُلْعد بند موك ب مبارك شاہ نے اس بہاڑتے دامن میں قیام كيا۔ مبارك شا واور امیرفال میں اسدوسفام جاری ہوئے اور آنرکار امیرفان نے سرسال معولی خراج ا واکرنے کا ا قرار کرسے اطاعیت اور فرما نبرداری کا انطہار کیا سبارک شاہ نے بیائے سے گوالیار کا سفرکیا ۔سلطان ہوشگ نے وریائے فیل سے گھا ک پر قبضہ کریکھاتا مبارک شاره نع دومرا گزرگا ه میداکید ا در حلد سے حلدروا نه جوا بعضے مارک شاہی امیروں نے جومقد در الشکر تھے سلط ن موننگ کے مشکرے ایک حصے کوتا راج می کیا اوربہت سے قیدی ہی گرفتار کئے جز مکہ سارے قیدی مسلمان تھے مبارک ثناہ نے ان سعوں کو آزاد کیا سلطان ہوشنگ نے صلح کی درخواست کی مبارک شاہ نے ائس کی درخواست منظوری ا در موزنگ مبین قیت مثبکیس با دشاه کی خدمت میں میجروهارددانه بوگیار سارک شاونے دریا کے منبل سے کنارے تیام کیا اور پرانے " قانون سے موانق کل کے عام رمیندارون ہے خراج دسول کرتا ہوا رجب مختلے کھیے میں دہلی ہونج گیا۔ موثلہ میں سارک شاہ نے کھنیتر رحلہ کیا۔ زستگہ را جہ کھنیتے نے گٹاکے کنا رہے با دخناہ کی ملازمت کا خرت مال کیا۔ راج معمول خراج تبین سال تک ندادا کرنے کے جرم میں قید فانے میں نظر نبدکر دیا گیا لیکن رقم ادا کرتے ہی قید سے ر اکیا گیا۔ اِ دننا و نے گنگا کو عبور کرے وہاں سے بسر شوں کو یا ال کیا اور دہی واپس میا۔ اسی دوران میں میواتیول کی سرشی کی خبر بیویی با دشاہ نے میوات کا اُرخ کیا۔

ا ور د با ب بونخگر مک کوخوب تاخت و تاراج کیا میواتی ا نیا وطن چیوژ کرکوه <del>و دبیر</del>ه می**ں** نا دار وشن ہو گئے۔ مبارک شا وظے اور جارے کی تمی اور وشن کے امن کی مصبوطی پر نما فا رُسّے ولی دانیں آیا امیرول کو اُن کی حاکیروں پر جانے کی احازت دی اور · خود عشرت مین شفول مواسك ملائد می مبارک شاه نے بیرمیوات، پر دھا واكيا حلواور تد دیبا در نابرے بوتے اپنے مددگار دن اور بہی خوا ہوں ٹی ایک جاعت سے ساتھ نوه الوریناه گزین موت ا درایک مدت تک شابی لفکرے لرتے رہے آخر کاراؤنے سے عاجز موٹے اور جان کی امان مال کیا ہے۔ مبارک شاہ کے حضور میں حاضر ہو گئے بتور ، ونوں کے بعد دونوں بھائیوں نے بھائنے کا ادادہ کیا ۔ باوشاہ کو اُن کی نیت کا حال علوم ہوگیا دونوں نظر بند کردیے گئے با دشاہ نے میوات کوخوب انفت و ماراج کیا اور تحط کی دجہ سے و کمی وائس آیا۔ اس معیم سے جار مینے سے بعد محر سنتشمين سبارک شاه نير ميرميوات بر دها دا کيا اور د ال شمه سرکشو ل کو سرا دیتا ہوابیا نے بہونیا۔ امیرخال فوت بوجیکا تھا امیر کے بھالی سی محدفاں نے بہاڈبر عِاكر تلعے میں بنا ہ لی ادر بیندر کہ روز برابر شاہی مشکر کا مقابلہ کرتا رہا۔ بنگ سمہ دوران میں مخدفاں سے اکثر رفیق مبارک شاہ سے جالمے ، مخدفاں نے رسی اپنے تھے میں <sup>ژ</sup>الی ادر عاجزانه باد نناه کی خدمت میں حا ضربوا اور کھوڑ سے ہتھیا را ورنمیز خبقد مِشِن تمیت چنرین فلعے بی تعیی سب کومبارک شاہ کی ندر کردیا۔ با دشاہ نے محد خاں کے لل دعیال مح فلعے سے با سرنکالا ادرسب کو نظر بند کرکے ولی روا نہ کردیا اور تلعہ بیا فیکی حکومت تقبل فا س سے برد کی سارک شاہ نے سیکری کی حکومت جو ابناک فتح پور سے نام سے منہورہے ملب حیرالدین تحفہ کے تواہے کی اور وہاں سے کوالیار بیونیا باونیا ہ گوالیار کے داجہ سے شکین لیا مواولی آیا اور لمان ادر اُس کے نواح کی حکومت ملکت سے الیر ملک رہب ناوری کووی اور حصار فیروز ہر ملک سن کو حاکم نبایا ۔ سبارک شاہ نے فیروز نابی کو شک جہاں ناکومخر فیاں سے نیام سے لیئے تجوز کیا اور اُس سے ساتھ حسن سلوک کرنے یرغور و فکر کرنے لگا لیکین مخرخاں نے جلدی کی اور اپنے اہل وعیال ا درتا متعلقین بوسانته لیکرکونشک سے بماکا اورمیوات میں جاکر بیا ہ گزیں ہوا مخرفال کے میوات بہونیکر دوسری مرتبہ عیرلوگوں کوانیے گردجیج کیا بخرخاں نے معلوم کرمے کہ

مقبل خال ملك اصرالدين كوقلعه بياينه مين حيور كرخود جياً دن كيا بيبيا ني ردها داكرديا ا در شہرے زمیندار دل کی مدد سے شہر پر قالض ہوگیا۔ مُک نا صرالدین سے قلعتہ بھاسکا اوروہ مخدخاں سے اما س طاب کرہے دنہی جلاآیا۔مبارک شاہ نے ملک مباز کوبیانے کا عاکم مقرر کرے اُس کو مخدخاں کی سرکو بی سے لئے روا نہ کیا۔ محدخاں ملک مبارز سے مقالله نكرسكا ا درمبوراً قلعه نبدم وكيا . ملك مبارز نے نتم رر قبضه كرليا - محد فا س نے جند دنوں کے بعد قلعہ اپنے مقبر امیروں سے سپر دکیا اور نو د مبلہ سے عبد سلطان ابراہیم شرتی کے باس جا بہونیا اراہیم شرتی اس زمانے میں کالی فتح کرنے کے ارا دے سے آر ہاتھا۔ قاور شاہ امیر کابی نے ہاد شاہ دلمی سے مدد ماغی اور مبارک شاہ نے بیانے کی نتح کو چندہے موقوت رکھا ا درسلطان ابراہم کے مقابلے کے لیئے روانہ ہوا نِمْرَنْ فوہوں<sup>،</sup> نے بہون گاؤل کو تاراج کرمے بیداؤں کا قصد کیا تھا۔مبارک شاہ نے دریا کے جناکو عبورکر کے موضع جرتولی کوجومواس کے بہتیرین شہروں میں تھا گاخت و تاراج کیااور وہاں سے از دبی ہونیا۔ از دلی بیونجر مبارک شاہ نے ملک محمود سن کو دس نرارمواردل کی حبیت سے معلص خاب برا و سلطان نرتی کی سرکولی کے بیے جو الل رکوفتے کرنے کے لیئے آرہاتھاروا نہ کیانجلص فاں ملک محمو دکے 'لمیے کی ّاب نہ لاسکاا درا نتے ہی سے بھاگ کرانیے اوشا د کے پاس ہوئ گیا۔ ملک مود چندر وز توقف کرکے اپنے تشکرسے الل ابراہم خرتی نے دریا سے کنارے بناہ لی اوربرہان آباد کے حوالی میں بہونچا مبارک شاہ نے ار ول سے کوئ کرے قصبہ مالی کو کا رخ کیا۔ ابرامیم شرقی مبارث نیابی خطمت اور شوکت دیکھکر ماہ جادی الادل منتابطته میں لڑائی سے کنارگان ہو کتعبدرا بری کی سمیت روانہ ہوا۔ ابراہیم نے رایبی سے دریائے جنا کو عبورلیا اور بیانی بیونجا اور دریائے منتیر کے کنارے مقیم ہوا ،مبارک شاہ نے بھی جند وارکے قریب وریائے جنا کوعبور کرکے ابراہیم شرقی کی نوع اسے بابنج کوس کے فاصلے برانبے ڈیرے ِ قالے۔ ہر فراتی نے اپنے اپنے لشکرے سامنے گہرے خندق کہدوائے اور با<del>نگی</del> روز ایک دوسرے کے مقابلے میں فیمہ زن رہے ،مبارک شاہی ساہی ہروز تسر فی فوج ہو مرطرت سے جِماً یہ ہارتے تھے اورغنیم کے تشکر سے جانوروں کو جراثے اور اُن سسے سوسلین کو تید کرلاتے تھے۔ بالآخر ساتویں جادی الآخرست دی کا اراہیمست رق

میداں داری کے لیے سوار ہوا۔ مبارک شاہ نے ملک محمود - فان عظم بن نستے فال بن سلطان خار گراتی - زیرک خان - اسلام خان - ملک حمین منبر که فیروزخان ملك كالوا ورملك احقبل فالكومروارا لملك وزيرا ورسيدانسا وات سيرساكم تحيمهماه شرتیوں سے مقالجے میں روانہ کیا۔ وو بہر سے لیکر شام تک لڑائی کا بازار گرم را لیکن رات نے درمیان میں حال ہوکر دونوں فرت کوبلائمی نتیجے کے ان سے لشکرگاہ کو دائیں کیا۔ دوسرے ون مینے آغویں جا دی آلاخرکو شا ہ شرقی نے میلان جنگ سے کو چ کرمے جونبور کی را ہ لی ا در مبارک شاہ نے تلکھا ٹ کے راستے سے گوالیا رکا رُخ کیا ۔اورگوابیا رسے راجہ سے شکانیں لیکر بیانے کاسفرکیا ۔محدخاں اوحدی نے جو پنتے سے قلعہ مند ہوجیکا تھا سرخید ہاتھ یا وں مارے لیکن کیھ کاربراری نہوئی اُسے اب ابراسم شرقی کی مدو سے بعی الوسی ہو جکی تھی اب اس گنب کا رفے مجبورا مبارک شاہ ہے جان کی امان طلب کی ادر باوٹیا ہ کے حضور میں ماضر ہوگیا۔مبارک شاہ نے محمضان كاتصورمعات كيا اوراس سے جان ومال كونش أراجازت وى كردبان اس کاجی جاہے ملا جائے جمرفاں میوات روانہ ہوگیا اور مبارک سف ا منتب مک نموزس کو بیانے سے شہرا در قلعہ کا انتظام کرنے کے لیئے دہیں عیور ااور حود ۵ مرشعبان سنتا معنه کو کامیاب د بامراد دلمی دالی جوانسوال سند مین با وشاه نے مکب قددی میواتی کوجو ابرامیم شاہ نرتی سے ہوا خواہوں میں داخل ہوگیا تعا**گرفار** ارکے مزادی اور ملک سردارالگاک وزیکو ولایت میوات کے انتظام کے لیکے روا نہ کیا اس شہر کے لوگ اپنے تھروں کوخالی اورویران کرے کو برشان ہیں جالیسے تدوی کا بھائی حلال فاں اور احد خاں اور مکاب نخرال بن قلعنہ اندور میں **مع ہوئے** ا در ملک سر دارا لملک خراج و مول کرتے شہر کی طردی وَاسِ آیا۔ ما ہ ذیقعد *و لسامت* سی معلوم ہوا کر سبرت نے کلا ور کا جا عرہ کرنیا ہے، در ملک سکندر تحفد حا کم لامور نے اس کا مقابلہ کیالین شکست کھاکرانی وائیں آیا ورجیرت نے در بلے بیاس کو عبور کرے قلعہ جان ریر دھا واکیا ہے بیز کہ قلعہ نئے نہیں ہوسکا اس لیے حبرت نے ببوراً قلعے کے نواح کو اخت و ماراج کیا اور بہت سے بوندی غلام گرفتا رکر کے بجر کلانور والبس آیا ہے۔ مبارک شاہ نے ان خبروں کو شکر فرمان صادر کیا کذر کے خاک

حاكم ساندا دراسلام فال حاكم سرمند طبدسے جلد أكب سكندر تحفد كى مددىر دداند بول لکین ملک سکندر نے قبل ہو بچنے مدد سے راجہ کلانور سے مبلح اور اتحا و کر سے۔ دریا مے بیاس کم میک اوروکی اور خب قدر مال غلیست و سکر حبریت نے ان نمیروں سے عاصل كيا القاسب اس سے واليس ليكرل مورة بيزي الحرم عليه بھري كه يجمووسن بیانے مے فتنوں کو فروائے دملی واپس آگیا۔ خود کے آگے سے بعد مبارک شاہ نے میوان کا سفرکیا ا در مهدواری بهونیا - جلال نان ادر قصیه کیے سارے میواتی نامیار بوئے اور سموں نے ماکزاری اواکرنیے کا افرار کیا بلکہ بعضوں نے حاضر ہوکر ماوشاہ کی ما زمت میں ماسل کی بادشا واس بہم سے نرائوت مال کرے دہی واس آیا ایک ررميان مين معلوم مواكه فك رجب أوري عاكم مله ان في و ذات إلى مبارك شاه نے ملک محمود سن کو بیانے کی کارگزار یوں سے طبلے میں عزواللک کا خطا ہے ویکر حاكم ملماً ن مقرر كما يستستريس بيا وشاه ف گواليا رئا سفركيا ا درگواليار كانتينه دنساو فروكر مع مكتُ أَفَى يُونيا رائع ملكها ف نكست كركونه بإيس بنا وكزي موا وإدفاه مع للمهاب كونوب تانت و تاراج كيا اورببت مت لؤيدي نلام گرفتا ركر كے رابري يا ا درخمین خاں سے مِٹنے کو رابری کی حکومت سے علیٰہ وَ اُرکے مکہ ۔ تمزد کو وہاں کاحاکم مفررُكِيا أور دبلي والبس موا . را ستة مين سيدانسا دات سيد سالم نحه ونهُ سَت يأتي بإوثما ه نے سد مرحم کے بڑے بیٹے کوسیدخا س کا اورائس کے جیوے فرز ندکو ننجاع الملک کا خطاب ویا اُوک عِنْ مِن که سیدانسا وات نے میں سال کال اپنی زند کی خفرخاں کے اِس بسری نفی ا دراس کے نامی امیروں میں نفا اور ملک کے عمدہ حصوب بر ا بطورہ اُلیروارتا بض تھا ، سیدسالم نے تبر مِنِدہ میں خزا ندا ور فرخیرہ اور قلعہ داری کے ا سباب مبع کئے یہ تھے اور نئیر ہندہ کیے علاقہ امروب مرشی اور بیان وواب کے اکثر عصری اس کی جائر میں شامل تھے . سدم دوم روب جمع کرنے کے برے دلدادہ تھے۔ إرشاه نے مرحوم سیدکا سارا خزانہ جو شاہی خزانوں کی برابری کا جھا تھام جا گیرا ور برگنوں کے ساتھ اُن کے مبیو*ں کے حوالے کی*ا۔ سیدے دونوں مبیوں نے معو<del>ق شام کا</del> کچے لیاظ نیکیا اور نولادنام سیدسالم کے ایک ترک غلام کوتر مندہ کے قلع کوروانہ کرے اُسے شابی کا لفت کر اُجارا الن احسان فراموشوں ، خیال تقا کرفولاد کافتنہ

د نع کرنے کا انھیں کو مکم دیا جائے گا ادریکی اس غلام کے ساتھ بغاوت کا جنڈ البند كري هي اوشاه كوان كي ميت كا حال معلوم بوكيا ليدسالم كے ميوں كو قيد كيا اور مکک بوسعت اور رائے دھیں ہی کو نولا دے زم کرنے اور جا کھری اور سونا حالی ارنے کے لئے تیر نبدہ روا نہ کیا ۔ نولا دینے ملح کا پنیام دیا اور مبارک شاہی امیروں کو اس طرح اپنے سے نَافل کرمے صبح ہوتے تلعے سے محل آیا اور شاہی فوج پراُس نے شبخوں مارا - مُلک پوسف ونیرہ تجربہ کا رساہی تقعے فولا د کاخبر سیکا زمانت ہوا ا ور ترکی غلام بچر تلعه بند ہوگیا۔ نولاد نے دو بر کی رات جربوسٹ وغیرہ برحلہ کیا اور قلعے سے برج و بارہ سے شاہی نشکر برتوٹ ونفنگ کی بوبھار بھی شروع کی شاہ کشکر سے یا وں اکٹریئے اور ساہی ا دِ مراُ دھرتنشر ہوکر سرتی کی جانب بھاگ نکلے۔ فولا د تام مال واساب پر قبضهٔ کرکے اور زیاد ہ مغرورا ور سکٹس ہوا اور اب اُسے پوراغلب عال موگیا مبارک ننا و نے بہد خبرشی اور خود تیر بهندہ کا سفرکیا ۔ تام امیروسروارا ور زمیندار نتابی عکم یا تیے ہی حیج ہوگئے عماد الملک حاکم مثنا ن مجی نتا ہی فرما ن یا کر یا دشاه کی خدمکنی میں حاضرہوا۔ با دشاہ نے خود توپیلیے سرتی میں قیام کیا ا درجند الميرون كوقلعه كى طرت روانكى كاحكم ديا۔ إن اميرون نے تيررند ، بونكر تطع كا محا صرة كربيا ـ نولاد نے شامى كئكركو برنيام دياكرمجه عا داكلكب كربورا بعروسيم اور دہ بہاں آ رمجھے جان کی امان دے توہیں قلعے سے کلکر با دشا ہ کی ملازمت مال کروں ۔ نولا دکی درخواست منظور مہوئی ا ور مبارک نیا ہ نے عاوا لملک کو تبر بہندہ روا نہ کیا۔ نولا دیے قلعے سے دروازے برعماد الملک سے ملا قات کی اورشد پر قول وقرار کے بعد یہہ طے یا یا کہ ملا قات سے دوسرے ون نولا **و قلعہ** سے محکر با وشاہ کا شرف ملازمت حال سرر کیا۔ اسی دوران میں خو دمبارک شاہ سے ایک سابی نے جونولادے برانے ہی خواہوں میں تھا اُسے بنیام بہونیا یاکسی شبهنهن ترعا دالملك ببيدسوا ا در رأست بإزامير ہے نسكين مبارك فخاه نبني بياستكو مد نظر رکھر عا والملک کی سفارش اوراُس کے قول و قرار کا کجمہ باس و کا فاکر نظا اور دور روں کی عبرت کے لیے تھے ضرور منزا دیگا۔ نولا داس بینیا م سے ڈورگیا اوراینے ارادمے پرنجیان موافزانہ اور وومرے سامان حرب و قلعہ داری کی

موجو دیگی اورزیا وتی نے فولا دکو لڑنے اور قلعہ داری کرنے پر عیر آبادہ اور تیار کرویا۔ عا داللك ناتام وأبس آيا- أس قطف كا فتح كزيا آسان كام نه نتياً- با وشاه-نيه إن وشواريون يرتكاه كرك على والملك كوتولمان بانيه كي اجازلت دي اوراسلام خان لودھی کالی فاں دائے فیروز اور دوسرے امیران سدہ کو طعے کے خاصرے یہ مقرر کر کے تيرمنده كيد نواح سے واليس موا عا والملك، بيلي تيرمنده كيا اوروبا س نا منرو امیروں کو اُن کی خامت پر تعین کر کے خود ملیا ن روا نہ ہو گیا۔ ان امیروں نے قلفے سے سرکرنے میں بڑی سخت کوتشیں کیں ، محاصرہ تھد میلینے کک برابر جاری رہا اد. قرمیب تھا کہ قلعہ فتح ہوجا ہے۔ نہ لادا ن امیدن کی ٹوشش ادراینی عاجزی دکھیکر بيد ريشان بوا ادراس بلاسے نجات يا نے كے يا اس فيد الريخ على عالم كالى کے دامن کی طرف کی تقد ترسانے کا اوا دہ کرلیا ،اوراینے بند سفار سواخوا ہوں کوکال روا نہ کر سے مبلغ خطیر دنیا قبول کیا مبارک نیا ہ نے اپنے باپ کی رونس سے فلا ت مزانا مرخ کے ساتھ اپنے سن سلوک میں کمی کردی تی رامیر تین علی کالی سے آلااور استے ير كلكر يوان سے آھے۔ امير سنظ لي ف دريا في باس كو عبورکہا اور اُن امیروں کی جاگیروں کے ناخت و آراج کرنے میں شغول مواجو مبارک ٹنا ہ سے تکم سے تلعہ تیر ہندہ کے محاصہ سے میں مصروت تصیماوں گے بڑھاا دلتر مہندہ کے قربیب یہونج گیا امیروں نے نیخ ملکی آمدن حبرتنی ادرا بنے کواش کا مرتقابل نہ مجمل حصاب وجیوٹر کے بھاگ سکتے ادرانی اینی جاگیروں کو چلے گئے . فولا د تبلعے سے با سر تحلا اور امیر شیخ علی کی خدت ہیں وولاً مع منظر أنقره مض كرنك النيال وميال كوهي امير شيخ على كيم بروك اورخود تلعین بنا و لای بوردسار کے منبوط اور شکر رنے یں بینے سے زیادہ کوٹناں ہوا۔ امیرنیج علی نے دریائے تلج کو جبو کر کے مثل و غار گری کا بازار خوب کرم کیااور نولاد کی *میٹی کردہ رقم سے سوح صد زیا وہ* نقد دھنب تاخت و تاراج کے زریعے کسے مال کی اوراینے اسے زانے کے جو کے سامیوں کو س رکھے لاہور بیونیا مكس مكند رتحف في اين ساليا في فرامير شيخ كو دَير أسع لا مورسه واليس أيا يتيع على لامورس وبیالپورروا نرمواراتے میں مرآبا و مقام کواس نے ایسا ویران اور تباہ کیا کرتھ بیا

جالیس نبرار فیرسلمس ہوے اور بہت سے اسر روکر لوٹری غلام کہلا کے۔ شیخ علی کا یو کی حربیت مرومیان ندتمان بیئے اُس نے سفاکی اورخونریزی بر کوئی وقیقہ أَتْمَانَهُ مِن رَكَمًا وَ عَا وَالملكبِ اس فَيْنَ كُو نَرُوكُر نَهُ كَ يَدِي قَصِيد طَلْبَنْهُ كَ آيا اميرل ت جُنگ مند مور كر خطيب بور كان ح كيا. اس دوران ميں با دشا و كا فرمان بوي كا ك عا داللك كلبنه كو حصور كرمتان روانه مرد والأن الماكب نے باتیان كا سفركيا إورامير في على نے میدان فالی دکیکار دریائے راوی کوعبور کیا اور دریا کے بہلم سے معمور پرگنوں کو جویناب کے نام سے مشہور ہے ویران کرا ہوا ملیان سے دس کوس کے فاصلے پر بہونج گیا۔عما واللک نے بہلول لودی کے بیا اسلام خان کوامیرشیخ ملی سے مقالم ہے میں روا ندکیا۔ رانتے ہی میں دو نوِ ب لنکرون کی ٹدبھیٹر ہوگئی اور ایک نوزرنراط تی کے بعداسلام غاں کونسکست ہوئی اس کا شکر کھیے تو ما ما گیا۔ اور کچیہ او ھر اودھ منتخر ہوگیا اوز اور عادالملک نے متان سے تین منزل کے فاصلے برخیرہ باومیں نیا ہ لی۔ ووسرے دن پیضے جوتھی رمضان کوامیر شنج علی خیراً باو ہونچا اور ملمان سے ترب خير زن بوكراً س في قلع ير دها واكباء عادا لملك في شريف بيا دول كو تلے سے بامر جانے کا مکم دیا کہ باہی امریشی علی کے شکر کو باغیوں میں برکار ارہنے دیں۔اس دن شیخ علی ناکا کم وائیں گیا۔امیرعی نے ایک مدت مک دوزانہ تلغے پر وها دے کئے اور بیانا و کابلیوں کی جانیں ضائع کتا رہا۔ مبارک شاہ نے پینجریں سنیں اور نتی خال بن خلفرخال کجراتی کوزیرکہ، ناں - ملک کالوکے شخد میل کمک یوسعت کال فان ا دررائے ہوراسے مقد امیروں کے ساتھ عا والملک تی مدولو رواز کیا تھبیسوی شوال کوبہ امیرلمان کے قریب برونے عادالملک ان امیروں کے آنے سے قوی دل مواا دران کے ساتھ مکر کابی میرکے مقابلے میں صعت آرا ہوا۔ ایک شدیدا ورخوز سرارا ای کے بعد با وجو دیکہ تھے فا س اس معرکے مين كام آيالين مبارك شابيون كونت بولى - اميرتني على برى تسكست كماريها كا اکثرابس سکے سابی قتل موئے اور جو بچہ وہ دریا کے جملم میں کو وب کرغر قاب ہوئے امیر بیخ علی نے جو نقد وسس مبند و تان کی اوٹ ارسے طبع کی تھی وہ سب ضائع اوربربا دمولی اور کابل امیرجندانے ساتھ وں کے ساتھ کابل بیونیا بیہ توکم

اینے زندہ میونینے کو نبرار ورجہ غنیمت سمجھے عادالملک اوراس کے ساتھی امیوں نے شنج علی کا تلد میکیوریک تعاقب کیا اور دہاں سے ملیان وابس آئے شیخ علی نے اپنے سیج ملک مطفر کو مصار داری سے اساب سے مکٹن کرے ملک میں وریس جیوال اور خود کابل روانہ ہوگیا۔ مبارک شاہی اسیری مدو کے لئے سے بادشاری حکم کے مطابق دملی وائیں آئے۔اسی ودران میں إدشا وعاد الملک سے علیے اور طاقت سے ول میں خوت زوہ ہوا ، دراس کو تام امیرول کے سمراہ دمل میں طلب کرلیا -رین الاول سے میں حب سے محکم نے میدان خالی پاکروریا کے حملم را وی اور بياس يوعبوركيا اورجان وبيؤنج كميا . مكب سكند رخمفه حبيسي فسرزرت ليسيح لامور كام مواتها انيے لنكركومين كي جرت كے مقابلے ميں آيا - مك سكندركا كھوڑا عرد کارزاریں ایک ولدل میں نیس گیا اور مک سکندر حبرت کے الحمین زیدہ گرفتارہوگیا ۔ ماک سکندر کا تام ال وا باب حبرت سے باتعہ کیا اور بہلکھ الہور بہ ونیا در اس نے شہر کا ما صرف کرایا اور تلعہ گیری کے استظام میں مشغیل ہوا جبرت نی تخریب سے سافق نفیخ علی انتقام می فکرمیں مصودت موانینے مل کابل سے روانہ ، ِرَمِينًا ن سے حدود میں بیونج کیا اور تعبیہ طار نہ کا اِس نے محاصرہ کرلیا۔ با **دجود کم** اس نصيراس ني سلم ك وريع سے تبعث كيا حالكن اس رهي أبست -اوندی نلام گرفتار کرے تبید بگیا ہو ل کو للوار کے گھاٹ کا را۔ اور حصار کو سمار کرکے سط زمین سلے برابر کرویا۔اس و وران میں نولاد غلام بھی شیرمہندہ ۔سے آگیا اور را ئے فیرز کی المنت پر المرک اُس نے رائے کہ تد تینے کیا سلطان مبارک نے پنبری نیں اور جا وی الاول سفتانشدیں شاہی سرابردہ حس کا زبک سرخ تھا لاہورا ور ملّان کی طرف رواز مبوا۔ با وشاہ نے ملک سروارالملاب وزیرکو نامور میکراس کو مقد مُدانِهُ إِنا ياسرواراللك ما نبه مبونيا اورمبرت بائين تك سع بحاكب كر توہتان بی بناہ گزئی مواامیر شیخ علی تے بی کابل کی راہ لی ۔ فولا وغلام نے بی تیربنده کائنے کیا۔ بارک شا و نے لاموری حکومت سے ملک الشرق ملک سرور اللك كوملحده كرك نصرت فال الكرك أندازكو ولم الا عاكم مقرركيا اورخود دریائے مناکے کن رے یانی بت کے قریب ایک مقام پر اینے لشکر گا ہ میں

عرصے تک تقیم رہا۔ با دشاہ نے علا والملک کواکی جزار نوج سے ساتھ سرکشس زمیندار دن کی تنبیه سے بیئے بیان اور گوالیا رروانه کیا اور ملک اخرق سروراللک زيرك خان ا در سلام خان وغيره أمراكو قلعه تبريزنده كي نهم بيمقررك فود وملى والبس آیا. وی الجبه صلاحت میں جسرت نے مجبر لا ہور کی سرز مین پر قدم رکھا اور نعرت فان کے مقابلے میں صف اُرا ہوالکن مبارک شائی فوج سے احلے کی <sup>ت</sup>اب نہ لا*کرا*نے ملک کو دائیں گیا س<del>لامی</del> میں با دفناہ نے دوبارہ تیرہزرہ کے ُ فَتَعَ كِو نِيرِوكِزِمَا عَا فِها ور دملي <u>منه ما ت</u>ه يونيا بيكن انبي والده مِخد دريُّه جها ل أي رَّحلت ی خیرنکرینها وارالخلافت واپس آیا- نخدومته جهاں کی تجینپردکھفین اور مراسم تعریت ہے نواُفت عال کرکے مبارک شاہ اپنے لشکرنے جا ملائکین آب تبرہندہ کی مہم کو لمتوى كرشي ميوات كى طرف روانه موا . نصرت فاي كو لامورا ور جالندر كي صوبدارى ہے مغرول کیا اوراس کی جُگہ ملک اله دا دلودھی کو حاکم لا مورمقررکیا جبرت کو بادشاہ ے یہ وجہ والیں آنے سے عبرمست موٹی اوراس نے جالندکونصرت فاسسے حبی*ن کر تعکیرون کا ایک ببت برانشاحیع کیا او را*له دا دلودی <u>سے صف ارا</u>ہوکر حریف کے مقابلے بین کا میاب ہوا اور گویا اس طرح جسرت کا خواہیدہ متن بھیر ہیدار وا مبارک شاہ نے میوات کے اکثر شہروں کو تا رائے کیا اور تدیم دستور کے وافق جاؤل فاں سے شکیش کی رقم حال کرنا ہوا وہلی وائیس آیا۔ سی وورا ن میں امیر شیخ علی کی آید آید کا میرناخله اُ شا اور معلوم ہوا کہ کابلی امیر فولا د غلام کی مدو کے لیے کابل سے مندوسان آرا ب مبارک شاه انے مجبوراً دوبارہ نجاب کالمفراضیار کیا سلطیم میں دملی سے روا نہ ہواا ورسب سے پہلے عماوالملک کو اُک امیروں کی مروکے يُ روا ندكيا جوتيرمنده سع على عرب مين منفول في اميريني على كالشكرعادالملك ے ام سے ڈرا قاکا بی ساہیوں نے تیربندہ کا سفرملتوی رہے ااردر کی راہ لی مك يوسف اور كمك الخيل جرمبارك شأه كي طرب سے لا مور كے محافظ سقے اہل شہری محالفت سے آگاہ موررات ہی رات لاہورسے کوئ کرے وسالبور بماک سمنے۔ دوسرے ون اسرتین علی نے ان دونوں امیردل کے تعاقب میں این نوج کا ایک دسته روانه کیا کا بلیوں نے بہت سے مبارک شاہی سیاسیوں گورُقارُ کیا

ا وربہتوں کو نظر بندکیا۔ امیر شنج علی نے خو د ٹرلاہو کے حصار برقبضہ کرکے تنل و د عاد کری میں کوئی وقیقہ اُٹھانہیں رکھا اور مصار لاہور میں حب جگہ مرمنت کی خرورت تنی اُسے ورست رکے قلعے کو دونرا خگجوسیا ہیوں کی عفاظت میں سیردکیا اور قلعہ واربی کے تام سامان مہیا کرکے خود دیبالبورروانہ ہوا لمک یوسعن اور ملک معمل نے جوامیر شیخ علی سے با تھوں لاہور سے بھاگ کریہاں بنا وگزیں تھے جا اک دھار دیالبور عی فا لی کرکے راہ فرار اختیار کریں لیکن عا داشک نے شع بیا ا در اپنے محالی بلک احد ور زندمے یوسف اور آمیل کی مدد کے لیے روا نہ کیا - میر شیخ علی ایک مرتبہ وتمن سے شکست کھا چکا تھا اس مرتبہ لڑائی ہے کیا ۔ کش موکر دبیالبور سے بھاگا ا در دیبالیورا در لام در کے تام درمیانی تنهوں پر قاجس و گیا اس زمانے میں سلطان بارك نماه كالمؤمل بي درود موا . بادنيا و في حكم ديا كدها دالملك اوراسلام فال لودمی بھی تر مبندے سے کوج کرکے شاہی لمازمت کال کریں اُن کے سوا باقی امیر ا وِرِمنْ عدبِ وَار البِي طرح تبرِمِهنده ، ک فاحرے میں معیز ٹ رئیں۔ امیر شیخ علی کو مبارک شاه کی آمد کی اطلاع مولی کابی سردارنے و بائے جلم کو یا رکیا اور اپنے یتیے منطفرخاں کواس طرح قلعہ سیور ہیں جیور کرخو د کابل دوانہ ہوگیا .مبارک ثباہ نے ملک سکندر تحفہ کوحس نے ایک نری تم حبیرت کو د کارخو د نجات قال کی تعمی سلکا کا خطاب وکم دیبالیور جالندرا ورلامور کا حاکم مقرر کیاتیمس بہت بڑی نوج کے سمراہ حصار لاہور دیونیا اور شنے علی کے ملازموں نے جان کی امان کے ساتھ تلغیمس الملک کے حوالہ کیا اور خود کابل روانہ ہو گئے۔ یا و نیاہ نے طلبنہ کے ساحل سے دریاے راجی کوعبور کیاادر سیور کا محاصر ہ کرلیا منطفر خاب نے ایب مسینے مک نوحرمیت کی را نعت کی کیکن آخر کار عاجز ہو کرانی میں اور رتم نیکن با دشا ہ سے ملا خام می گزران کر مبارک شاہ کوسیور سے والیں کردیا۔ با دشاہ نے نشکر کو تونواح دیبالبور میں جیوڑا ادر خود ابنے پندخاص درباریوں کے ساتھ ملیان روا نہ موا اور اولیا لے کرام کی زیارت سے فاغ ہوکر میرانے سکرے آماد مبارک شاہ نے صوئر نجاب اوروبیالیور كى تكومت شمس الملك سے ليكر حادالملك كريروكى اور خود وللد سے مبلد و بلى يېونځ کيا ـ دې بېږنځر با د نيا ه کومعلوم ېو که و زارت اورا نيرات دونول دېدول کا

كام اكيد سروراللك سے سرانجام نبيل إنا جؤكد بالك شاه سروراللك مطلن بی نه تفااس نے اشراف کا کام مکک کال الدین سے حوالے کیا اور حکم دیا کہ دونوں امير لمكرفهات سلطنت كوانجام دين مكك محال الدين ايك سنجيده اورتجربه كاراميه ہونے کی جنبیت سے خلائل کا مرجع بن کرصاحب اختیار ہوگیا سرور اللکا کو عبده اور جاگیریف دیبا ببور اور لامورکے تغیروتبدل اور مکک کال سے مقابلے میں ابنی کسا دبازاری نے منافقت برآمادہ کیا سرورالملک نے سدارن ولد کا نکو کھٹری اور سدیال نبیرُ گنجو کھٹری موجوخاندان مبارک شاہی کے مکخوار اور پرور دو تھے اپنے سے طایا اور میران صدر نائب عارض المالک اور قافی علاصلا عاجب خاص دخیرہ ملازمین تساہی سے سازش کی اور ان سجوں کو با دنساہ کی نحالفت کے ابنا هم خیال بنا ایا اور دقت ا در موقعه کا منظر ربا اس نرمانے میں سلطان مباکه تمام ۔ نہر حبنا کے کنارے رہی الاول کی سر مویں سنتھی کوایک نہر نبا کرائے۔ ۔ آبا دکیا اور اس کا نام مبارک آباد رکه اور شکار کی غرض سے سرمبندر وا فدہوا اور تا ہ نے مقور ہے ہی زمانے میں اس نواح کے زمینداروں کومطیع اور فرما شہروار نبالیا۔ اسی روران میں تیر مزندہ کی فتح کا نامہ اُس کے ساتھ فولا وغلام کاسر باوٹ ویکے باخطه من میش بردا- با دَشِناه میه خبر منکرمبارک آباد والیس آیا اور مناکر سلطاً ن اسل میم شرتی اورسلطان ہوتنگ کالی سے بئے ایک دوسرے سے مقابلے میں صف آرا من مبارك شا وف جومالك شرقى كے فتح كرنے كى ميشة مدبريس سوكياكر التا اس موقعه كوغليمت سميعا اورانشكركو ميع موضع كا حكم ويا فعران صاور بواكر مرارده من بى دلی شہرے باہرچورہ سرگاہ کے نزدیک نصلب کیا جائے۔ نشکر منے ہونے یں چندروز کا وقف ہوا۔ با دنیا ہ نے اپنے سرامیر کے ساتھ اچھاسکول کیاتھااور سوا جاگروں کے تغیروتبدل سے اور کوئی بات اس سے سررد نیم و لی تی مبارک شاہ سروراللک وغیرہ کی طرف سے باعل طائن مقا اور بید بے کلفی کے ما تد مبارک آبادی عارتوں کی سرد تفریج کے لیئے جانا تھا۔ رجب معظیم میں اسکار نویر کو حمدہ کا دن مقا بادشاہ یند فاص فا دموں سے ساتندانی مقررہ عادت کے موافق مبارک آبادگیا اورعارتوں کی سرے فارغ ہور جعد کی نفاز اوا کونے کی

تہار اِ ل كرنے دلكا اس وقت يہ ب مروت تجس جاعت يض ميرال صدراور وافنی عبدالصد، رسندو و س سے ایا مسلح گردہ سے ساتھ اندر داخل ہو اے ادرسداران ول کانکوانی جاعت سے براتعہ بابروی مقیم رہا تاکہ کوئی دوسرا اندر ن جاسکے. بادشاہ نے یا وجود اس سے کہ ان مکواموں توسلے وٹیمالین اس سے دل میں کوئی خطرہ نه گزرا اوراس طرح بے تکلف بتیما رہا۔ پہر مفسد قریب بیو پنچے اور سد بال نے تلوار تمليجكه إدشا وكي سرر واركيا سدبال بحه ساتههى ووسرت بمحامون فيحبى برطرت ہے ، ونٹا وکوزخی کرکے ایسے عدیم الثال فرما زوا کو تنہید کیا. میراک صدر إدشاه کی خوں آلودلانش وہی چیوڈ کرسرورالملک سے یاس بیونیا اوراہے باوشاہ کے ال كا مغرد وسُنا يا. اور كهاكرمين نے قرار دا ديے موافق اينا كام كرايا مروراللك شقی نے اسی دفت محدِّشا ہ کو تحت سلطنت برہنماکرانیے کو تفصود سے ہم کنار ہایا۔ سلطان مبارك شاه نع تيروسال مين ميني سوله ون حكراني ك بهد باوشاه عقلند ادر مدہ اخلاق کا موند تھا۔میارک شاہ نے اپنے تام زو فرطوست میں گالی اعش الفاظ زبان سے نہیں تکا ہے اور کروہات کے گرد نہیں بھیکا۔ بہہ با دست اہمام : اِن ملطنت کی و وَتحقیقات کرما تھا گانے مبارک شاری اسی مبارک انجام با د شاہ کے نام ای سے مشہورہے۔ 🗴

ہم مای سے سہور ہے۔ یہ
ذکر سطنت محد ضاہ بن اونیا کا قاعدہ ہے کہ کمئٹ بلا کمک کے رہ نہیں سکا اس عامر ہم
فرید خاں بن خطرخاں کے موافق سلطان مبارک شاہ کی شہادت کے دن محد شاہ
سرور الملک کا فرنعیت خان جہانی کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور مباک شاہی
خرانے نیلی نے ۔ تور خانے وغیرہ برقابض ہوکر قوی اور ملکن ہوا اس کورنک ذیر نے

ابنی بوری طاقت اس کوش میں مرف کرنی شروع کی کہ برا نے امیروں کو تباہ کرکے اپنے دست گرفتہ جدید امراکو اُن کی جگہ امور کرے اور فرصت باکر محد شاہ کو بھی سلطان مبارک سے ببلومیں سلاکر خود حکم اُن کا ڈنکا بجائے کال الملک اور

دورے جان تنارمبارک شاہی امیروں نے جو فہر سے باہر مرابرد و شاہی ہے۔ ایس نیمہ زن تھے تقدیرالنی سے مجبور ہوکر ظاہرا مخدشا ہے التے یرمیت کر کے

أس ابنا فبرما زواتسكيم كرايالكين بالمن مي ابنيه دلى بعمست سي بركناه خون كالدله لینے کے لئے تیار ہوگئے اسرورالملک نے ابنی کارروائی شروع کی ا درسب سے پہلے سدپال اور سدبارن اوراُن کے عزیز وا قارب کومبارک شاہ کے قتل کرنے کے صلے میں بیاند امروب ارنول کہ امرام اورجند برگنے سیان دواب کے تبلور جاگی عطائئے میران صدر کومعین المکاب شمیے ٹیطاب کے ساتھ عمدہ چاگیرعطا کی اور سیدمها لم سمے فرزند کو خاص انظم سیدخاں کا خطا ہے اورزر خیرصا کسے جاگیر میں ویراکسے ا نبے سے رضی اور فوش کیا۔ ا اور سبارک شاہی امیروں اور جان شاروں کومح شاہ کی بعت لینے کے بیانے سے ویوان فانے میں بلار مفوں کو تو ملوار کے کھا شے الار ا در ملک گرم چند ملک قبل ا در ملک تنوج وغیره بعض امیرد <sup>س</sup> کونظر ښد کریے اُن کی جاگیر سے بہترین اورسب سے بڑے حصول بیخود قالفن ہوگیا۔اپنے غلام را نوشهٔ کونسیل مال کے لیئے سانہ روانہ کیا۔ دانوشہ محرم کی بارصوبی تاریخ ساز بہونجا ا دراس نے چا إكة قلعے يرقبضه كرے - يوسف خاب او مدى كواطلاع بوئى يوسف بنید وان سے سانہ آیا۔ را نوشہ اور پوسف میں لڑائی ہوئی را نوشہ نے پوسٹ کے ابل دعیال کو تیدکرلیا۔ اس وقت سوخضرخانی اور میارک شامی امیرجواپنی اپنی جاُكْيروں ميں نقعے يعنے مكام جبن حاكم بداؤن - مكاب اله دا دلودي حاكم منبل ميكي گراتی ا ورکنک ترک بچه وغیره نے علانیا فالفت کا اظہار کیا۔ سرورالملک بنے فان اعظم سیدفاں ۔ سدارن اَ ورانبے فرزند بوسٹ کو کال الملک سے ہمراہ مباکث اُم امرد س کے مقابلے میں مبھا بہدامیر تصب بن بہونچے اور کال الملک نے جا الک اس موقع سے فارہ اُٹھاکرانے آقاکے خون کا بدلد سرور اللک سے سیٹے مكب يوسف اورمدارن سے نے۔ ملك الد دادكو كال الكك سے ارادے سے آگای ہوئی اوراس فیطن ہوکرا ہار ہی قیام کیا اور اپنی جگد سے نہلا۔ مک سرور اللک بی کال اللک کی نبیت سے واقعت ہوا اور اس نے اپنے علام ملک ہشیار کوایک بہت بڑی نوج سے ساتھ کال الملک کی مدد کا بہانکر کے روانہ کیا اس کامقصد بہر مقاکر مشیار کال الملک کے باس بیو کی لمک یوسف کی حفاظت کرے۔اس دوران میں مکسمین مکس الدوادے یاس آیااورسداران

ا در مک مشار جو محال الملک سے بیلے ہی سے خوف زوہ تھے آ دھی رات کو دہی بِمِأْكَ كُنَّهُ بِحَالَ الْمُلَكِ ان دَعَا بِارْوْلِ مِنْ بِمِا كُنْهِ سِنْهِ ٱللَّهُ مِوا اوراُسِ نَنْهِ ایک فاصد کمک اله دادا در کمک جن سمے پاس سجران کو اپنے ہاس ملا یا بہر نگ علال امیرجلدسے جلد کمال اللک سے آملے ان امرا کے علاوہ اور اُوگر بی اطرات وجوانب سے محال الملک کے پاس میں ہو سکئے ۔ یحم رمضان کو کال الملک اپنے ہم خیال امیروں اور خرار نوج کے ساتھ وہلی کی طرمت بڑھا۔ غان جهاں مرورالملک مجبوراً مصاربیری می*ں* قلعہ بند ہوگیا ا در مین مہینے کا ل كال عدر إلاً رباء اطراف وجوانب كد حكام روز بروز كال الملك ك ياس من بون الكار الله بروزا فغيول كالفافه بوف تكاسلطان مخفاه سرور الملک وزیر کی خداری اوراس کی بیوفانی کا خونریْمنظرانی آنگیوں سے خود ذكيمه جيكا تفاله بادشاه كادل كهال الملك وغيره حلدة وراميرون كيمساقد تقا ا در سرد تت اس موقعه كاشتطرريتا غاكة بس لمرح مكن مبوا نيه كويا توكمال للك کے پاس بیونائے اور یا سر ورالملک کو الوارکے گھاٹ آنارے۔سرورالملک با دنا ہ کی سیت سے آگا ہ ہوگیا اور اُس نے خود سبقت کا مصمراراد ہ کرلیا ، آھی رم مشکرت کو سر ورا الملک آینے نوروں اورمیران صدر کے بلیوں کے جمارہ الموار التصميل ليے ہوئے سرابر دؤ شاہی سے اندر دافل ہوا - سلطان محدثنا و ہمیشہ انی مان سے موشا رہما تھا اور کسی وقت محافظوں کو اپنے سے صاند کا تھا باوتناه نے اپنے در بانوں کو سرورالملک کوتل کرنے کا اشار ہ کیا۔ سرورالملک شاہی جا عت سے حلے میں نہ غرسکا اور سامنے سے بھا گا تعریب ت*ھا کہ سرای* دہ ہے تکلکرانے بی خواموں سے جاملے کہ شاہی بیا دے اس مک بہونج گئے اور محوشاہی الموار نے اُ عصبم کے کولے کراے کروا ہے۔ میران صدر کے بارترین خلائق فرزند رُفّار ہوکر سرور ہار نہ تینے کیے۔ سرور اللک کے اور درسرے ہی خواہ انچ اپنے كمروب مين سلح موكر جان لينے اور دينے برآ اوہ موگئے سلطان مؤرشا ہ نے كال الملك ك إس ايك قاصد ميكر أسى ان واقعات سعة آلاهك كاللكك اوماس کے ساتنی امیر مدادس دروازے سے شہری دال ہوئے اورسد بال نے

انی زندگی سے اِ تھے دھور توم مینو وک رسم سے موافق اپنے گھرمی آگ روشن کی اور زن وفرزندکواس وہلی ہوئی آگ سے سیرد کرے خود حریف سے مقابلے میں آیا اور ارتے لڑتے فاک وفون کا وحربوگیا۔سدارن اینے ہم قوم کھتریوں سے ساتھ كرقار موا ا درشابى عم كي موافق سلطاً ت شهيد كے حظير ك اسك از ديك تا يخ كوالكيا للب بنیاراور لمک مبارک جرسرورالملک کے دست گرفتہ تھے درواز لال کے قریب موت کے کماٹ أارے کے جب كقربوں اور برورا للك كے دورے ہی خواہوں نے اپنے اپنے گھروں میں بنا و گزیں ہوکر لڑائی کا بازار کرم کیا اسوقت سلطان محدشاه نبه خكمرو يأئر وروازه بغدا وكوكعول كركال الملك اورود سري ماں شاران سلطنت کوشہر کے اندر بلایا جائے جنائی کال الملک وغیرہ امرانہر یں وافل ہوئے اور باغیوں کے تھروں کا ماصرہ كرمے مجو كوكرت كيااوروت ے گھاٹ آ اروبا۔ اس واقعے کے دوسرے دن کال الملک اورووسرے امیوں نے ووبارہ محدثناہ سے بیوت کرکے اُسے ابنا بادشاہ سلیرکیا۔ کال اللک محال خال مے خطاب سے وزیرسلطنت مقرر کیا گیا اور مکس مین کو غازی ملک کا خطاب عنایت ہوا۔ ملک اله واولووی نے اپنے لیئے کوئی خطاب فبول نہیں کیا نکین اپنے بمانی کو دریا خاں سے تقب سے سرفراز کرایا ۔ ملک موتراج سبارک فا فی کو اقبال ظال کا خطاب ومکراُسے حصار فیروزہ کی حکومت پر بیشتورسا بق بحال رکھا گیا اورخان عظم سبد فا تحلب عالی کے تقب سے ہم خبموں میں ممتاز ہوا۔ حاجی صر لی نشرور بدهسام خاں کوتوال شہرمقررمہوا ووراس کی جاگیرائی کے قبضے میں بحال رحمی گئی۔ سلطان محمتاه کو دہی کیے مہات سے نرافت مال ہوئی اورارکان دولت کیے منورے سے ماہ رہی الاول میں إد شاہ سركے ليے منان روا ندموا محدثا وجبوترہ مبارک بور کے قریب اترا اور اینے شکر کو ما ضربونے کا حکم ویا اکثرامیرماضری میں بس منن کرے تھ لکن الملک سے آتے ہی تام امرالنای اُرکا میں مافروگئے اميرا ورسرواران نوج شلا اسلام خال بودي - يوسعت خان اوحدي اورا قبال خال دغیرہ نے بادشاہ کی ملازمت کا شرب عال کیا اور گران قیمت فلعتوں مصر فراز سيئے علئے سلطان محد شاہ متان میں وہل مہوا اور ادلیائے کرام کی زیارت سے

فیضیاب موکر با دینا ہ نے اس کا سکا اسطام سیاس انچ ایک اورخود دلبی کی طرت دانس آیا سلطان محد نفاه سنگاهمه مین ساینه کی طرف گیا آور اس نے جسرت کھو کے مکب بر فوج روانہ کی سیامیوں کو حکم تھا کہ اس مف کھھوے كك كو النحت و تاراج كرك واليس طيع آئين - با دفنا ه أس بهم كواروا بذكر ك خود درلى ببونخا ورابيهاعيش وعشرت كامتوالا بناكه أسع مك ومال كى بروا بأكل ندرى بادشاه ی اس به خبری نے فلل سیاکیا. الک ببلول نے حوا نیے جیاسلطان شرالمحاطب براسلام ذا س سے بعد سرمیند کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھا یا اور ويباليور أورلا بورست ليكرباني بت ك تمام حصرُ سلطنت ير الماحكم شابي فالفن بوكيا میناہ نے بلیا کفیلی طور برا کے جاکر معض بیان میں آئیگا اس کی سرکو بی سے یئے ایک نظرروا ته کیا بېلول بودې کومهتان میں نیاه گزیں ہوا ادرسبت مصمتبانعانی امین کیے گئے۔ کک بہلول نے دوارہ ایک جعیت اکٹھاکی ادرسرمنداور ناب حلة آور مهوا ا در اس مرتبه ببی بانی بت تک تمام ملک بر قالض بهوگیا بمحدشاه نے اس دفعدهسام فال كواس بهم يرروانه كيا حسام فال شكست كعاكروملي والس آيا ببلول بوری نے اوشاہ کو پیغام دیا کہ اگر حسام فال مل کردیا جائے تومیں شاہی اطاعت تبول *رُونگا۔* با دنیا و نے زلمن کی با تول ریقین کرلیا اورحسام خا**ں کو تہ تینے کردیا۔** محدثناه نع جبدفال كو وزير مقرركيا اورايك ودبر متحف كوطهام خال كاخطاب وكرائ نائب وزير بنايا اطرات وجوانب كے الحقوں نے بادشا مكى روى طالت دیکی کلم انی اورخود فتاری کے خواب و کیفے نشردع کئے۔ زمینداروں نے جب خراج لینے والے کی الیمی برتر مالت وہمی تورم مقررہ ا ماکرنے سے بازرہے جھرشاہ نے منسدد س اور باینوس کی نبیمه اور سرکوبی کی طرف باعل توجه نه کی اور ساسے ملک میں باوفناہ کی ہے پروائی کا زہر ملا اڑ بھیل گیا۔ ابرائیم شاہ خرتی بعض پر گنات وا میں اورسلطان محوولی حاکم الوہ نے دہل برحلد آور ہونے کا ادادہ کیا سے ایک میں سلطان محود مالوی نے دہل ارتشاکنی کی اور شہرسے ودکوس کے فاصلے برخمیزن موکر مکک سے سیاسی انتظام میں مصردت ہوا۔ محد شاہ بید بریشان ہواا ور قاصر ببلول بودی کی خدمت میں روانہ کرتے ہید مبالغہ اور احرار کے ساتھ اس کوانی

مدد سے لئے دہی طلب کیا۔ ملک بہلول میں نہاؤسلے سوار وں سے ساتھ وہی آیا۔
سلطان محد شاہ با وجود آنا تو شامی کی اشرت اورزیاد تی فوج سے خودمہائے جنگ
میں نرگیا اورامیروں کو حکم دیا کہ فوج کو آلاستہ کے دشن سے مقابلے میں صف آرا کی کی۔
ہوں۔امیروں نے شامی حکم سے موافق حربیف سے مقابلے میں حدت آرا کی کی۔
ملک بہلول اپنے سپاہیوں سے ساتھ جن میں سے اکثر مفل اورا فعان تیرا نماز تھے
دلموی نشرکا مقدمتہ نوج نبکر میدان میں آیا۔ سلطان محدود نے شاکھ فرد دو توں
میں نہیں آیا اس نے میں میدان داری کی زمت ندا تھائی اور اپنے دونوں
میں نہیں آیا اس ور قدر خاں کو حربیت سے مقابلے میں روانہ کیا۔ دونوں
میر نہیں شام مک ایک ووس سے داتے رہے۔ ملک بہلول نے اپنے سپاہیوں
خریق شام مک ایک ووس سے داتے رہے۔ ملک بہلول نے اپنے سپاہیوں
دور حربیت کی کوشنوں کو سربز نہونے ویا۔

ا ور محدثا و کی کوئی عزت اور دقعت رعایا کے دل میں نه رہی سفت مصرفت میں مجرثا ہ نے سانه كاسفركيا اوراعلان حريح ك ذريعي سع بباول كولا بوراور وبباليوركا حاكم مقرر کیا اور اُسے جبرت محکم کی سرکو بی برنامزدر کے خود والب بیوا بہلول نے لاہور میں مضبوط نبیا د مکومت کی رکھ لی اور بہت سے انفانی اُس کے گرد حمع ہو گئے جبرت میں بہلول کی ہوا خواہی کا دم بھرنے سگا ا در کھکھنے لودی توخت دہلی برحلوس رنے کی ترفیب دی۔ کا لبلول سے سرمی حکومت دہلی کاسو دا سایا اوربہت سے پرگنوں پر قابض ہوگیا بہلول نے بہت بری نوج میم کرلی اور نیرسی طاہری مبب سے محدثناہ کی نحالفت برآیا وہ ہوکر کری شان وشوکت ادر طاقت سے ساتھ می بنا ہ کو تباہ کرنے کے لیکے دلمی برحملہ ورہوا . بہلول کا یہ جملہ بے سود رہا اور أسيه ناكام وابيس بهونا برا يحدثنا وكي حكومت روز بروز كمر ورمون لكى اورنوت بيأتنك یوی کی کہ جوامیر دارالناافت سے نرویک تھے و دہی بادنیا ہ کی نا فرمانی کرنے تھے۔ بیان کے اس رائے میں مورسلطان محدود کی سے اس کئے ۔اس رائے میں محرشاہ بیار ہوا ورسائے میں اس نے دنیا سے رطبت کی محدث ہ کے بعداس کا بیاعلاوالین باب کا جائین موان والے بارہ برس چند مینے حکومت کی۔ سلطان ملادالدین بن اسلطان علادالدین نے تخت سلطنت پرطوس کیااور موا مک سلیان محدث ہ ابلول او وحی کے تمام امیروں نے دارانحلانت میں حاضر دکر ا علاء الدین کو اینا با وشا آسایر گیا بنششته میں ملا والدین نے بیانے کاسفرکیا راہتے میں ملوم ہواکہ بارتیا و جزیاد و بلی پر دھا داکرنے کے لیے آرا ہے با وجو دیکہ پینی انواد تھی کیون علادالدین اس خبرسے بریشان ہو کروہلی والیس آیا۔ حسام ناں وزیرا الکک نے جو علا دالدین کی عدم موجو دگی میں بادشاہ کا نائب تما علاد الدين سيم كها كرصرف ايك بازاري خبركو تنكر سفرسه والبيس أنا بادتیا ہوں کے واب سلطنت کے فلات ہے۔ علاد الدین کو وزیرا کما لک کی بہد تقرر بأكوار كزرى اوراكسنه ابنياس رنج كا اظهاري كيا درباريون اور اميرول كو معلوم مردکیا کہ علادالدین باب سے بھی رہا و وسیت اور معالماتِ سلطنت سے معمنے لیں محدثا ہ سے بھی بڑھرافہم ہے کیا گئے۔ میں علاد الدین نے بداوں کا

غرکیا۔ براوں کی آب دہوا باوشاہ کوالیبی بیند آئی کہ ایک مدت کک وہری تقیمرریا یا دشا ہ نے دہلی دائیں آکر کھا کر مجھے دہلی سے زیارہ بدأوں کی آب وہوائیند۔ حام غاں دزیرنے جواس سفرمیں بادشاہ کے ساتھ مٹنا علا والدین کو بیلے تھیے گ ليكن عجمه اثر نهروا اورنا دانِ با ونناه اسي طرح بدأون كا فريفيته رما - أس وقت سارے ہنہ وت ن میں طوائف الملو کی میل ہوئی تھی۔ دکن ۔گیرات۔ مالوہ جونبور نبٹا اپیوشکہ برمگه ساحب سکه حکمران پیداموشئے تھے بنجاب اور دیبالیور و سرمبزیدسے بانی بیک کک بہلول او وطی قابض تھا۔ مہرولی سے سرائے لاڈ و تک کی سزرمین برجو اِلمُکُل دلی سے لی ہوئی ہے احد خان میواتی کا تبضہ تھا نیٹل سے گذرخوار خضر کاسے جو ونی سے ملاہواہے وریا فال لودھی کا اور کول میں سی فال ترک بحد کا وور دورہ تھا ۔ رابڑی سے تصبیہ ہو کیکا نو<del>ق ک</del>ے بک قطب خاب افغا ن کینل ٹیکیا لی*یں ال*کے یرتا ب اوربیا نه میں دا'و دخاں اوحدی خود فحاری کے 'ڈنکے بجار میم بینے۔ وارا لٰلانت دملی ا درجند و وسرے موضع علادالہ بین کے زیرات دار ہاتی رنگئے اور اسى قدر وسعت برعلالى حكومت جارى تى -اسى دوران مي مكب ببلول لودهى نے محرشاہ کی طبع علادالدین کے ساتھ بھی بیونائی کی اور دہلی نتم کرنے سے ارادے ے أكر شبر كا عامره كرايالكين بلول كو كاميا بي ندموني اور ناكام دالس أكيا سلطان على الدين في استحام سلطنت يرتوج كى اورطب ها مليني فان ادرائي بتاب سے اس بار سے میں شورہ طلب کیا۔ ان امیر*وں نے جن کا دلی نشا ہو*ہ نخا که علاء الدین کو بہسے برتر حالت میں گرفتار و مجھیں با وشاہ سے کہا کہ امرائی امرِ بمیدفاں سے بیدنا داخس میں اگرحیدفاں وزارت سے علی وہ کرنے نظر بند کردیا جائے توامیہ ہے کہ تمام اون اون او کے مطبع ہوجائیں گے اور سلطنت کے کاروبارمیں رونق پیدا ہو جائیگ ان امیروں نے با دنتا ہ سے بہر ہی وعدہ کیا کہ حیدفاں ک مغرولی پر بیہ اُمرا جند برگنے ابنی جاگیروں سے علیدہ کرسے برگنات مکورکو بادنیا ہے فالصہ میں نیال کردیں سے۔علاء الدین کوفل وقیم سے کچھ مروکار تھا۔ اس نے ان امیروں سے تول کو با ورکرے حمید خاس کو یا به زنجیر کردیا۔ اور بداؤں جانے کا ادا دھ کیا اور کہا کہ میری ولی خوامش ہے کہ بدا و س بی میں قبا م کروں

مسام خال نے بیرِ طوص سے کھا کہ دہلی کوھیو اُر کر بداؤں کو بائے تخت بنا نا ہر رِّز ماسب بنیں ہے۔ بادشاہ نے حسام کی بات نہ مالی اور ول میں اس سے اور بی زیادہ رخیدہ موا۔ با دشاہ نے حسام کو اپنے سے عمارہ کیا ادرائسے دہلی میں جبورا اور اپنے دونوں سالوں میں سے ایک کو دہلی کا کو وال اور دوسرے کو امیر دیوان مقرر کیا اور خود <u>تا دھ کے آخر میں مراول رواز ہوگیا تھوڑ ہے ،</u> دنول میں با دشا ہے دونوں سبتی بھالیوں میں باہم حبر الم اور کیب ان میں سے مارا گیا اور دوسرے کو حسام فان نے تصاف سے تعین طرح کیا یا ۔ باد نیا ہ اس قدر مثیں وعشرت کا متوالا مرور الفاكه أسے ابن واقعات برنس تنبی نہ ہوئی قطب خال اور رائے برناب نے نائ فدنت میں ماضرموروض کیاکتام امرحمیدف س کارندگی سے بریشان بي ارًا وشاه أس تدتيع كروا ي تواجى جاليس بركف فا تعند إ وشابي ميسف مل موجائي كے لائے برتاب نے حمید خار كے قتل برزیا وہ رور دیااور وحباس كی یہدی کراس سے بہلے حید فال کے باب نتی فال نے رائے براب کے فکر کو اراج كركے برناب كى جور وكوانے حرم ميں داخل كرايا تھا. ير ماب اب موقع ياكر باب کے ظام کا بدلا میں سے لینا جا ہتا تھا۔علاء الدین نے جو نافہم اور ماتبت انداش فرازوا تناحید فاس کو قلم صا در کردیا حمید خاس کے جانبوں اوراس کے بنی خوابوں کو با دشا ہ سے اس سر کی اطلاع موں کی اور بعد لوگ بڑی شکل اور شفت ندبیروں اور حیلوں سے جمید کو فیڈے چھڑا کر المی کے گئے۔ مک جرمال مید خال کے تمبیا ن کواس واقعے کی اطلاع ہوئی اور وہ میدفال کے تعاقب یا دل ک کیا اور حمیدخاں کے گھر پہونی ملک جال اور میدخاب میں اطانی مونی اور خال أیر کے زخم سے الزائی میں کام کیا۔ میدخا ب نبای ترم سرمیں کھس گیا اور اس نے باوشاہ سے اہل وعیال کو شاہی اسے با ہر حال کر زی دست اور رسوانی سے ساتھ شابی خاندان کوحصار ضهر کے ابر کال دیا اور تام اسباب اور شابی خزاند برخود قابض موكيا وانتاه بى بلصيسى ك وجرسے اب مى ندونكا اور رسات كابهاند المع اسفام كوا في الرالادار ميدفال في موقع إكرولي كانخت ركسى ووسرے کو مٹھانے کی تدبرسونجی معلطان ممو دنسرتی ماکم جونبور علاد الدین کارنتہ دار

تما ورسلطان محوولي بإوشاه مندوسبت وورتغا يميدخا بفءان رونون كاخيال ترک کیا اور اود یوں پر جوسب سے قریب تھے نگاہ والکر مکک بہلول اور ھی کو بو ائبك باوشاه ندتما ولمى ك تخت سلطنت برطوس كرن ك يف براياصيفان كا مقصدید ماکدودی کوبرائے نام فرانروا باکر فقیقت میں نود مکرانی سے مزے ارا کے میک بہلول اسی موقع کا نشطر تھا انی یا وری قسمت پرخوش ہوا بہلول نے علاءالدین کواس مفعون کا ایک خطاکھا کرنس حمید فاس سے استیصال سے لیے دلی جا اموں اورخود مبدسے حبد دلی آیا اور تهریر تا بفس موگیا پہلول نے مبیا کہ آگے میل کرمعلوم ہوگا ایک مت کے بعد حید فاک کا قدم ورمیان سے اُٹھا کوانیکو سلطان ببلول بودلمی کے نام سے شہور کیا بہلول نے خطبے کی علارا اور کا کا مام می واقل کیا اورسم صفحہ میں النے بڑے بیٹے خواجہ بایز بدکوامیروں کے ایک سکروہ سمے ساتد ولى كى حفاظت كم يئ دارا لخلافت بي جوراا ورخودمعلمت وقت كا لالاكرك ديباليوربيونيا اورافغانون كوجيع كرف اورملك سے أتنظام مين شغول ہوا ببلول نے سکطان علاوالدین کو کھھاکہ ! وشاہ کے اقبال سے حمید خا*ل کا کا*م ا تبربروچهٔ دیں نے بگڑی ہوئی سلطنت کو از سرنو بناکر شہری محافظت کی ادربادشاہ کا نام خطبے سے تنبی کالا، علاد الدین نے سبلول کوجواب میں تکھاکد میرے اب نے تَبكُومِيّا بنايا مّا اور مي تجمع ابنا برابعا في ممتا بون يي وبلي كى سلطنت بوفي تجمع وكرخود بدائون برزنماعت كرتامون يبلول لودحي ابني تقسدين كامياب بروا اور ارربعالاول ففیصد کوشقل فرمازدا جوکرمهات سلطنت کے انجام دینے میں مشغول ہوا بہلول نے علادالدین کا ام خطبے سے کال کرخیرشاہی اپنے شریر رکھا۔ علا الدین ایک مت یک بدا ُوں کے گوشتہ گمنا می میں زندگی بسر کر ما ربا پیاں کھ کرسٹ''میسے آخرمیں اس نے دفات بائی سلطان علادالرمین نے دکمی میں سامال فرا زوانی کی اور انٹھائیس سال بدائوں کا امیر رہا۔ 🕂

لودى خاندان

سلطان بلول لودى اس فاندان كى اس خاندان كى اس ماندى الشراعانى

اہم مکرمندوستان میں سوداگری کی غرض سے آیارتے تھے۔اسی انجانی گروہ میں ت ایک خص مک ببرام نان نے جوببلول اودی کا دا دا تھا اپنے بمانی سے رنجیدہ بورسنطان فروزشاه بایلب که زمانے میں متان سکونت اختیار کی۔ لک برام نے مکس مروان دواست جا کم مانان کی المازست افتیاری ببروم کو فلانے بانج سلطے دے دن کیے نام حسب دل مل ، مک سلطان شد ، مک کالا۔ ملک فروز ، ملک ا ور ملك اواجد يبديا خول بعال باب سم مرف سم بعد ممان مي تيام فريوك سلطان فيروزشاه تصعبدس خضرفاب حاكم لمنان مواء كماس ملطان شرخفوال كي مازمت افتیارکے افغانوں کے ایک گروہ کا سروار ہوگیا سلطان شہ سے تعییب نے یا دری کی اور خضرفاں اور لمواقبال کے معرکے میں کمک سلطان شد اور من قبال كامقا بدم وكيا واقبال كي سربرا وبارجماجي عنا لموسلطان شدكي لموار يه ارائيا اورسلطان سنه خضر غاني مقربول من وأهل بردكيا يسلطان شهاسلام خال ك خطب سے سرف ز بوكرسر بندكا عاكم مقرركياتي - ببرام كے بقيد ياروں بيني ہی جائی کے باس من نے ملک مالاسلطان ببلول کا اب ابنہ بما ان کر وج يت دين الأولاي فأكر بوا . كاب ببلول كي ال جو كاك كالا كي جيازا دبين بمي تي عالمه عنى الفاق سيمكان أرا وربه بانصيب مورت كمرك بيج وب كر الأك بوكن جوكم ونع حل كازما نه قريب آجكا تعا مروه عورت كابسيث نوراً جاك كريم بجيه يفض بہلول موری نکال ایا گیا۔ بچمیں بان إتى تقى حفاظت كے ساتھ اس كى يعدش ى جانے كى دايك مت كے بعد فك كالا! ورنيازى افغانوں ميں معركة رائى ہوئی حسب میں کلب کا لاقتل ہوا۔ ملک مبلول جواس زیانے میں لموسے ام ہے شہور نفا انير جا كاب اسلام فاس كه باس مرمند جلاك اور ديس أس في ترميت إلى-سی ال أی میں ببلول نے مرداعی کے جوہرد کھا نے میں کا تیج بید ہوا کہ اسلام فا ا نے ابن سطی سلول کو بیاہ دی اور وا ما دکی اور زیادہ ترسیت کرنے سکا موضی اکھتے میں کہ اسلام فا س نے رند رفتہ ایسا اقتدار فائل کرایا کہ بارہ برار انفانی میں مادہ تعلاد خود اسلام فا رہے عزیزوں اور قرابت واروں کی فتی اسسلام فال کے طَقَدُ إِطَاعِت مِن وَفِل مِو كُفُد الرَّحِ اسلام فاس سے فورصلی سعا دست مند فرزند

موجود تعے سکین اُس نے مرتبے وقت وصیت کی کداس کا جائشین مکس بہلول بودی ہو۔اسلام فار مے محدثاہ کے زمانے میں وفات بال اسلام فار کے بعداً رہے لازبوں سے تین فرتے ہوگئے ۔افغانوں نے تواسلام خاں کی وصیت کی اِبندی ببلول کے بی خوا ہ بنے رہے۔ بعضے ملازم اسلام فای سے بیا اُن اک نیرورکی رفاقت کا جوخو می شامی منصبدار بنا وم بجر نے کیے اور مینوب نے تطب فال ولداسلام فال كا دامن بكرا - اسلام فالسف إن مينول وارثوب یں ملک بہلول اپنے مورث کا رمید جائفین نابت ہواا در دفتہ رفتہ اس نے بورا استقلال مال ربيا- كمك فيروز في قطب فان كو بأعل كمزور كرديا اورقطب خان اس جمادے کی وجدسے سربندسے سلطان مرشا وسے یاس دلی والگیاتطب فال نے دریاری امیروں کے 'ور یعے سے محد شا ہ کے حضور میں بہرہ عدوضہ میٹیں کیا کہ سرمند انغا نوں کامرزین گیا ہے جس کا تمجہ ایک روزی بوگاکہ مک میں نتیہ وفساد ر با موجائے گا۔ محد شا دنے ماس سنندر تحفہ کو ایک انسرے ساتھ تطب فار ے ہمراہ سربزندردا ندکیا تاکہ ملک سکندرافغانوں کو دلمی روانہ کردے اور آگر ركنى كرب تواغيس مرمزدي فاج الباركرے محدثنا و نيے حبيرت تعكير كے امري ایک فرمان ای مفهون کا صادر کیا - انبغا نوب کواس دافته کی اطلاع بوکنی اور كومهتان ميں بنا وگزيں ہوگئے جبرت كمكمرا ورملك تحفہ نے انفا نوں سے كعلاجمحا لةتم سے كوئى ايسا تصور مرز ونبيل مواسے بس كى بنائيتم او صراد مرحان كاتے عور انعالوں نے مبدنامہ طلب کیا۔ شاہی امیرا ورحبہت تھی نے ایمان کی تسم کھا کراہتے بيان كومفىبوط كيا ادر كمك فيرذ ركودهي اب بثي شامين قاب ادرا بي سيييج كأب بلمركر انے اہل وعیال کی خبرگیری سے لیئے جبور کر خود معتبرانغان رمیسوں سے ساتھ مك سكندرادرجسرت سے إس آیا . ملك سكندرا درجست في قطب فال كى سے عبتیکنی کی اور ملک نیروز کو نظر بند کیا اور دو سرست افغانوں کو تہ تمنی ارکے مشکراُن کے اہل وعیال سے سربرروا نہ کیا۔ ملک مبلول اہل وعیال کوتو ایک مفوظ مقام برنیکر طلاگیا اور نابی فان نے دوسرے انعانی سرواروں سے ساله شامی نشکری مقابله کیا. انغانو*ں کے اکٹرسا ہی توبع شامین* فا س لڑائی میں کام

آس إدر ج تفيزيب ببت بي رسب وه زنده كرفتار بوك مقتول انفانول كمرين لائے گئے جہرت محکمہ مکک نیروز او دھی سے معتولوں میں سے ایک ایک کا ام پوچیتا تھا اور نیروز اُس کو نام ہے آگا ہ کرتا جاتا تھا یہاں بک کہ فیروز کی گاہوں کے سائف بنیا کا سفی بیش کیا گیا مک نیروزنے شامین خان کا سرو میمکر مبرت کو جواب دیا کہ اس تعول کومیں نہیں بہا نہا جسرت کے ملازمین نے کہا کہ بیٹھف طرا جوا ٹردیتا اوراس نے بیدان جگٹ میں ایسے ایسے کارا ہے کئے۔ کمک فیروز بہر منکررونے سکا۔لوگوں نے اُس سے گریہ کاسبدے بوجیا۔ نیروزنے کہا کربہہ میرسے بیٹے کا سرمیے عفر اس خیال پر کہ شاید اس نے کسی طرح کی بردلی اور کم ہمتی کی ہو اور میں اس کو ابنی طرت منسوب کرکے شرمندہ ہوں اس لیٹے میں نے اس کا نام نہیں الا - اب جبر مجعے بہدا طمینان موگیا کہ بہد سپوت ہے تو میں نے ظا ہر کردیا کہ بہر میرا فرزند سے بیکن مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ مکک بہلول اس مرائی میں شامل نہ تھا اور خطره مصصیح دسالم عل کیاہے۔ یا در کھوکہ وہ ان مقبولوں کا بدائم سے آجی طی سگا جسرت نے سرمبند مکا<sup>ل</sup> سکندر سے سرو کیا اور خود نیا بھونچیکر اسران جنگ کود مکی روا زکیا جبرت کی دائی کے بعد کا بہلول نے اپنے دوستوں اور ہم شینوں سے ر دوات قرض کیکرانغا نوں میں تقیم کمیں ا درا یک گردہ کو ابنا بنا کر دنبرنی ا درافت آباج من شنول ہوا ببلول کو جو کھیے رات آنا تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ باہم تقیم کرلیا تھا معورے بن رانے میں انعانوں کا ایک بڑا گروہ اور پیفائل سپائی اُس کے گروجمع ہوگئے۔اس و ران میں کمک فیرو بھی وہی سے جاگٹ کرسلول سے آ لما۔او تبطب خلا نے بھی اپنی حرکتوں سے شرمندہ ہوکر ببلول کی رفاقت اُفتیار کی ببلول نے اب دوبارہ سرمزر رتبضه کرلیا جمیشاه نے اس مرتبه حسام فاں وزیرا المالک کواکی بڑے نشکر کے ساتہ بہلول کے فٹنے کو فروکرنے کے لیے نا مراد کیا یموضع گڑھ میں جوخمفرآ آجوشاہبور مے مغیافات میں سے ہے مک ببلول بودھی نے جنگ کی نعیں مرتب کیں ادرسامغان موصکست و کراور ریا دو صاحب توس وا قدار موگیا کتے ہیں کدانی زندگی کے ابدائی نوانے ين جُركم بېلول اينے جا اسلام خان كى خدمت من آيا تعا توايك دن اسب رو ووستوں کے ساتھ سا نہ میں ایک مرجع خلائق وروٹیں کی خدمت میں صافر ہوا

اور نقیر سے سامنے ووزانوا رب سے میٹھ گیا۔ مجذوب نے زبان سے کہا کہ کو تیجوئ جو دہی کی با دشاہت کو دو مزار شکے برخریة ناہے۔ مکاب بہلول نے ایک نبرا بھیرسو سنگے جوائس کے باس موجو و تھے ور دیش کی خدمت میں میں سکے اور کہا کہ اس سے رے یاس کیرنہیں ہے۔ نجدوب صاحب نے مبلول کا ندرا زقبول کیا اور عیب میارک ہو۔ ملک بہلول سے ہمائی میں فراق کرسے ے بنانے لیے ببلول نے جواب و اکرمیا کام دوحال سے خالی نہیں ہے آگر ے ون تابیخ نکلی تو کوڑیوں سے مول جوا ہر گزانبیا میرے ہاتھ آیا 1 ور آگر ماحب کا تول ملط کلا تو نقروں کی ضدمت کرنائمی تواب سے خالی نہیں ہے . ملک ببلول نے ملک نیروزا ور اپنے باقی غربزوں اور تعبیلے والوں کے مانته لكرياني بت تك تام حدُّ ملك يرقب فنكرك وهي فاضي توت بهم بهونجا في -بلول نے سام فال وزیرا کما لک کوشکست دیرانیے حسن عقیدت سے اظہار یں ایک عربضہ سلطان ممیشاہ کی فدمت میں ارسال کیا اوراس میں لکھاکہ میں مرت حدام خان کی کیش کی وجہ سے خدمت سلطانی سے و ور ہوں اگر یا وشاہ حیار نال کو تانینی کرکیے وزارت کا منعیب حمید فال کو غایت فرامیں تو پیھے ا د خیالی الماعت اور فرما نبرداری میں کوئی تال نه ہوگا۔ بادشا ہ نے حیام خال ور را لما لک کونس کی اوربہاول بڑے ضوم کے ساتھ اوشاہ کی خدمت میں عاضه جواا ورمر مبنيدا درأس سے نواح كاحسب دىتور سابق مباكيردارمقرركيا گيا غرمنكم مک بہلول لودی کا استقلال روز بر وز راب منے تکا جب سلطان محمو ملمی ماکر نندونے الى يروها وأكيا توسلطان محدثها ه نے بېلول كو سرېندى بلايا . مكك بېلول سبي نېرار انغانوں اور مغلوں کی ایک بڑی نوج حمع کرہے مبساکہ اوبرندکور پروا با دشاہ کی مدود کل آیا ور دوسرے دن میدان کارزاریں اس نے اپنی مرد آگی اور بہا دری کے ایسے بوسر دکھا گئے کہ باوشا ہ سے فانحاناں کا خطاب فال کرکے سر ہندوار ہیں آیا۔ بہلول نے ابنی توست اور اقتدار سے بنیو د موکر بلاظم شاہی لامبور۔ ویبالبور۔ شام ا ور دوسرے برگنوں برقبضہ کرلیا۔ بہلول سے بڑھتے ہوئے اقتدار نے اس براکتفا ترکی بلکراس نے با دشاہ برخود حارکیا اور ایک مدت مک دملی کو محصور رکھا جہلول

ولى بوقتى نەكرسكا اورىرىندىن آكراپنے اشعكاميں اورزياد كوشال بوربېول نے اس وتست ابنے ام كا خطب وسكة تو وہل كى تتم يمنعصر ركها ليكين سلطان محدكا خطاب اینے یک اختیار کرایا۔اس زمانے میں محد شاہ نوت موا ادراس کا بیاعلادالدین تخت سلطنت پرمیا بیندسال کے ابد بیاک اور مکور مواحیدفا سے مبلول کو سرمندسے دیلی بلاکر مصفحت میں مبلول کو با وشاہ سلم کرلیا۔ اس وقت بہلول او دھی سے نوبیٹے تنے جن کے نام حسب ذیل ہیں ۔ خواجہ بایر مد نظام خال جونبلول کے بعد اِ ب کا جانفین ہو کرسکندرشاہ کہلایا۔ بار باب سٹ ہ۔ مبارك غاں ـ عالم خان المنبهور به باونیا و علادالدین جال خاں بیعقوب خان -قع خاں موسیٰ خال ور مبلال خاں۔ ان فرزندوں کے علاوہ ببلول کے وربار مِی قطب خاں بہراسلام خاں لو دھی خاں جہاں لو دی وریا خاں لو دی آ اجال بسردريا فان بودي مبارك فان بوماني بوسف فان فاصفيل عمرفان شرواني هلب خال يرحب ين خال افغان احد خال ميواتي يوسعف خال علواني علي خال تَرَكَ ﴾ شيخ ابوسعيد فرملي . احد خاب نيتاني خان خان خان خان خا ان بوحاني تيرخان دريرخان بسراسدفان دنيخ احدشرواني ننگ خان دست كرخان تهاب خاں دہرِ مبارزخاں مہنہ ۔رستم خاں ۔جونان خاں پسرغازی فاں ملک مین نبېرئەغان جېاپ، غادالملك اقبال قال ميان نرپدمعروت بوقسر كلى يتيخ ال تینج مثمان رائنے پر تاب رائے *مہت<mark>ق ا</mark> ور رائے کرن چ*نتیس **نا بی گرا**ی امیرموجو و تع بن بهرے أمرا بإد نما وسے غرز اور قرابت وار می تھے جو کمد میدخاں ک طاقت اندنوں بہت بڑھلئی تھی اور با دشاہ نے مصلمت وقت کے لحاظ ہے حمیدغاں کی خاطرہ مدارات ہی میں کماے اورسلطنت کی خیر دعمی اس لیےوہ ایک مرت کک دید فال کے ساتھ سن سلوک سے بنیں آتا اور رابراس کے مكان برجاً اربا بهلول ايك دن ابني عادئت محدوانتي حميد خا كامها إن روا-اس نے انعانوں کوسکھا دیا کہ مید خار کی ملبس میں ضحک حرکتیں کری آکہ مید اس توم کو کنقل مجدر ان سے مجد خوف اور برگانی نیررے ۔ ایک افغانی گردہ حید فان کی ملس میں وال موا اور انعوں نے باوشاہ کی موانق

حاقت آمنے حرکات کرنے شروع کئے بعضول نے فرش براتے وقت ابی جوتیاں آنار کرانی کمرسے باند طیس اور مضول نے اپنے جوتے ایک طاق کے اور دومیوال سے سرنے ماذی واقع تھار کھولئے۔ حمید فاس نے ان افغا نوں سے اس تعل کی وجہ لِرحِی ۔ انعانوں نے جواب دیا کرمض جوری سے اندیشے سے ہم نے جو توں کی ببه حفاظت کی ہے۔ متورمی دیر کے بعد بہدافغان حمید خاص سے فحاطب ہوئے ادراس سے کہا کہ جناب کا مرش مختلف رنگوں کا ایک گلدشہ ہے اگراس فرش یں سے ایک محراکل کا ہم کوہی عنایت ہوتو ہم اپنے اہل وعیال سے لئے اس کل کی ٹوپیاں تیارکراکے اپنے گھرسوغات اور تحفظ کی اکد ہمارے گھروالوں کو یبه معلوم ہوکہ ہمیں فان والا ثنا ن کی خدمت میں فاص رسوخ اورز د کی مال ہے حید فال منسا اورجواب دیا که اس کام کے لیے میں تم کوخل اور زر بفست ووٹگا۔ اس سے بعدعطہ کی کشتیا المحلس میں لا ان گئیر تعضی افغانوں نے جونے کو عطر کی عیر سری میں لیبیٹ کرچیا اور پیواوں کو کھانا شروع کیا اور بعضوں نے بان کے جولے کو ند جیرایا اوراس طرح کھا شنے اور بعضوں نے بان کی گلور اِس کمولیں اور إ دراس کا خونهٔ کا لکرماٹ گئے منعہ میٹ گیا تو دلوانوں کی طرح رونے اور سینیٹے لگے۔میدفان ان انغانوں کی حرکات برمنسا اورکہا کہ بہر توم ہی مجیب وغریب ہے جس سے اس طرح کے کام سرز د موتے میں بہلول نے کہا کہ گنوارا وربے عل میں ان کو اچی عبتیں نصیب نبیل موسی اسی لیے سوا کھانے اور ٹرے رہنے کے ان کو ادرکسی بات کی ترینبیں ہے۔اس واقعے کے تعورے دنوں کے بعد ملک بہلول ابنے قاعدے سے موانق حمید خار کے گھر کیا ۔ جو کر ہمینہ سے قاعد ہ بہر جلا آ اتھا ک حب بھی بہلول حمید خاس سے مکان برجا یا توحمید خاس کے در دازے کے در ابن بہت کم لوگوں کو مبلول کے ساتھ اندر جانے دیتے تھے ا در انفان ریا وہرودلت مل کے اِسری مطیرے رہتے تھے اس مرتبہ انفانوں نے مکب بہلول کی مایت کے <sup>ہوا مق</sup>ِ میدخاں سے دربا نوں سے اڑا تشروع کیا اور ان سے چھگڑا کرتے دولت فانے ك اندر كس آئے - انفانوں نے بلند آواز سے بہلول كو گالى دى اور كها كه أكر بہلول حمیدفاں کا نورہے تو بہدا نفان مجی حمید فاس سے ملازم میں بیلوک کیوں

اس کے سلام سے محروم رہیں اور جبیا کہ حمیہ خاب جبول برمبر اِنی کرتا ہے اس کے ہم افغانوں کی بھی رعامیت اور خاطر کر اُہے حید خاں نے انغانوں کی چیخ پکار سنکر در <mark>ا</mark> نوں سے حلا*کر کہا ک*ہ افغا نو*ں کا کوئی مِراحم نہ ہوا در ابن سب کو اندر آنے وو۔* ے انفانی بیجوم کرمے حید خاں کی ملب میں دائل ہوئے۔ اور دو وو انغان حیدفاں کے ببلومیں اُس کے ہر فدمت گار کے باس کھرے ہو گئے اِس سے ساتھ تعلب فاں لودی نے تغل سے رَخیر کال کر حمید فاس کے سامنے رکھ دی قطیب فال نے حیدسے کھاکہ ا بمسلمت ہی ہے کہ تم کو بند عافیت میں اٹھیکر خدای عیادت کرومجھے تھارے حق مک کا پاس ولحاظ ہے اور یہ تھاری جان مے وریئے نہیں ہوتا۔ افغا نول نے حید خال کو گرفتار کر کے قید کرایا اور ابنہ ارسوں مے سروکیا حمد خال کی طرف سے اطبیان خال کرکے مک بلول نے مک میں ابنے نام کا سکہ اور خطب حاری اور اپنے کو یا دنیا و بہلول بودی شوری اس سال یفے مصف میں بہلول نے ولی کی مکومست کو اپنے بڑے بینے خواجہ إیزیداور چنہ دو سرے مقدامیروں کے سپروکیا! درخو دلشکرخیج کرنے ا درملتان ادر بنجاب مے نظام سلطنت کو ورست کرنے سے لینے ، مالیورروا نہ ہوا سلطان علادالدین لعبض امیروں نے جولو دلوں کی حکومت کے خوا کا ب نہ تھے سلطان مجمود شاہر تکی جونپورسے بلایا۔ممو د شرقی ایک بڑے لئنگر کے ساتھ روانہ ہوا اور <del>لاھی تقس</del>م دلی ہوگراس نے تہر کا محاصرہ کرلیا۔خواجہ بایزیدا ور دو سرے امیر قلعہ بندمو مھنے سلطان بېلول ميه خ<u>رينت</u>ے ہي فوراً ديياليور<u>سے روانہ ہواا وراي</u>ک بقام موضع <del>بنير</del>ہ یں جو دہل سے بندرہ کوس سے فاصلے برآبا دہے مقیم ہوا۔ بہلول سے ما محمود نیاہ نیرتی کے نشکر کے گائے اور اونٹ جوجرا گاہ میں جررہے تھے گرفتار کر کے بے آئے بھو دشا وہٹر تی نے نتح خال ہردی کوئیں نیزارسواروں آڈیس اتھیوں سے ساتھ سلطان ببلول سے مقابلے کے لیئے نامزدکیا۔انعانوں۔ ربین سے رانے کے لیے انی نوج کے تین جصے کیئے ۔ تطنب فان لودی لیرالاف<sup>ا</sup> نے جو منہور تیرانداز تعافتی فال سے ہائمی کو ہوآ گے بڑھر دیف برحلہ آور ہو اتعالیک تیرمیں سکار کر دیا۔ دریا خاں بودی محمو دشاہ شرقی سے ل گیا تھا اور اس کے نشکر م

جنگ كانسفام كردما تفاقطب فان نے بند آوازسے وریا فار كو يكا رااورس کہاکہ تمہاری مامل اور منبیب تو دبلی کے قطعے میں بٹا وگزیں ہیں تھارے گئے مرکز بہدریانہیں۔ بے کوغیروں کی طرف سے ہم سے معرک آرائی کرو اور ایٹی عزت اور ا نیخه ناموس کی حفاظت کاخیال مکرد - دریانان کے جواب میں کہا کہ میں مدان جناب سے كناروكن بونا بول بند كلية ترميرا بيميا نكرد . قطب نے اللهُ بِهِ الرِّيرِيةِ بِهِ كِمَا فِي يَعطبِ مِنا <u>بِ نِع</u>ظوال يَ**سْتُطُولُ اختيار كِي اور** عب بان کندالی جگهت مبته بی نتج خان پژیک ۱۳۸۰ از برارموا ورسید ہردی امپردشمن کے باتھ ہیں گرفتار ہوگہ ج خاں نے کسی معربے میں رائے کرن ہے جانی ﷺ درا أَوْتَلَى كِيا مُفار رائے كرن كواس وقت موقع أمّقام كا **الااوراس ن**ے یج خار کوفتل کرے اس کا سربهلول کی خدمت میر میش کیا۔ فتح خال کی شکست میں نهه وشا « تر آنی کی کمرنوٹ تنی اور نا کا ہر نوٹپور دائیس مبوار اس مجم ہے بع سلطان ہیول کا کورت پاکدار موکئ اور بلول نے سے بیٹ بڑی قوت حامل کرکھے دورس المائك كي تعنيه برتوجه كي ببلول في سبه ميد بيط ميوات كارخ كيا واحرفال والي نے با شاہ کا استقبال كرك اس كى اطاعت كا افراركيا عبلول في ميوات كے سات رکنے احدفاں کی باگیرسے عال کر بائی مکاسہ اسی کے بیروکرویا -بہلول میوات سے برن بیرونیا ۔ دریا خال ہو جی حاکم مبل جی شاہی اطاحت گزاروں ہی وافل مولیا اوراس نے سات باتی با وشاد کی طومت میں مثیر کیے۔ برن سے بہلول کول آیا کول کی حکومت ببلوٹر ، نسے علیلی خاب کے سیز کی کول سسے با دشاہ نے بربان آباد کا سفرکیا مرا یک خاب او انی حاکم سکٹ با دشاہ کی خات میں عا ضربردا ورببلول نے کیکٹ کی حکومت مباسک غال سے نام بال رکھی۔ بر ان آباد سے ببلول بہومیں گانوں بہونیا ادر بیاں کی حکومت رائے برناب کے سروى يبلول في ابرى كارخ كيا - إونا وسي بيونية مي قطب فان بن سین فاں انفان قلعہ بندہوگیا۔ بہلول نے قلعے کا محاصرہ کرکے تعواسے ہی دن میں تلعہ *سر ر*امیا۔ فان جہاں تبطیب فا*ں کوا المیان دلاکراُسے* با دشاہ کی حضور میں ہے آیا مبلول نے رابری کی تکومت مجر تطب فان سے سیر د کی۔

ا وردابری سے او اوے کا سفر کیا۔ آبادے کا حاکم سی شاہی اطاعت گزاروں میں دائل درکر انبی حاکیر کا بیتورسان حاکم تقرائیا گیا۔اس دوران میں جونا فاں با د نیا ہے رُنجيده ، قَرَنْه، وشا د نبرتي ليه حاً ملا او رَّمْكُ آباد كا حاكم مقرركياً كيا مِمودشاه نبرتي نه مبلول پردو باره نشکرکنی کی ا ورنواح ا<sup>ن</sup>اوه می*ں بیونکر*کنمیه زن مواہیلے می دن دونوں نوجوں نے ایک دوسرے پرحلہ کیا۔ ووسرے ون قطب خاں ادرائے تراب یے دربیان میں ٹر کراس شہ ط برصلح کرانی کرجو ملک مبارک شاو یا دشاہ وہل کئے مصحير تماس ببلول نابض بهاورسلطنت كاحو صيدطان الربهم إمناه جونبورکے زیر حکرتما وہ مووشا وٹنرنی سبے سرد کیا جائے سلطان ملول لودلی نے سات المُحَى بُونِعُ فَا لَ مِنْ مُعِرِكِ مِن وَمَنْ بِيهِ لِيُّهُ عَنْهِ وَسْرَقَى كُولِسِ كُيُّهِ اس ملے میں بر اس مطے یا یا کہ بلوائے س آباد کوجوا خاب سے وابس سے کے اس صلح کے بعد قمہ د نساہ نیرتی جونیوروایس گیا اور مبلول لودھی سنے حوافاں کے نام ایک سران اس بعنمون کا لکھاکہ وہمس آبا کرنا لی کروہے ۔ جزافا سنے بہادل ہمے نران کیمیل نہ کی سلطان بہلول نے جونا خاں پریشکشنی کے اُسے س، آبادین نکال دیا ببلول نے تمس آبا وکی حکومت رامے کرن *کے بردرک*ے اس نواح المنقول أمراام كيا محمووشاه شرتى نے بہد فسرس أي ور في كينے بر فو وی ترمنده بوکشس آباد کو دایس لینے کی غرض سے حوالی شهر مس مقیم سوا۔ تطب خار کودهی اور دریا هار پودهی نے محبود نتیا ہ کے لٹکر پرنیموں مالاتفاق سے قطب فیاں کے کھوڑ ہے نے تھوکر کھتا کی اور موارزمین پڑکر 'جسمن کے ماتھ میں گزفیار ہوگیا سلطان ممو دیے قطب فاں کو بونیو جھکا نظیر نبدکر دیا سلطان میلول نے شا نرادہ جلال غاں اور شا نرادہ سکندرا درعاد الکاٹ کوسلطان محمود کی نوچ کے مقابلے کے لئے رائے کرن کی مدولو وقلعہ بندتھا رواز کیا اورخو وسلطان مورست المنے کے لئے آگے بڑمکر دیون کے مقابل خیمہ زن موا ۔ اسٹ درمیان میں محمو دشا و شرتی بیار بهوکر نوت موا ا درائس کا مثیامحد شا و اس کا جانتین بروامحرشاه ک ماں بی بی راجی تکم کی حسن تدبیرے فریقیین میں اس شرط برنسکے موٹی کیموڈ تاکا مک اس کے بیٹے محد فناہ کے زیر حکومت رہے اور وہ حصہ مبندوشان کاجو

مک ببلول سے تبضیمیں ہے وہ برشور بودی سلطنت سے ماتحت جمور دیا جائے اس مسلح سے بعد بہلول بودی وہل وایس بھا۔ اور محرشا وجونمور حلاکیا۔ بہلول والملک سے توب برونیا و رقطب خاں کہ بن ساۃ شمس خاتون نے اوشا وکو پیغیام دیا کومبک قطب فال محدثنا وشرقی سے قیدخانے میں رہے اس وقت کے بہلول رانواب ونور حرام بے سبلول براس سیفام کابرا اثر بوا در اوشاہ نے دارالحلافت سرویے کے لئی راستے ہی سے جونبور کی طرف انبی إگ موری پہلول مس اور ہونجا اور إوشا ہ نے یہاں کی حکومت رائے کرن ہے تیکر بیرجونا فا س کوجوببلول سے رانسی ہوکر بیرائس کی فہ ست میں آگیا تما وے وی محرشا دمجی بہلول سے لڑنے کے لیے آگئے بڑھا اور دیا ہے سرتنی کے نوان میں وو نوں فرنق ہموڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے تعالى خيبةرن موكے تيم مم طرفين ميں گيمة شيربازي عي بوجاتي تھي اس را نيريس محدثاه خرن كاجوثا جالي مين خاب ابني بهالي سج فيظ وفنمسب يسع جيد وروارد میاکہ آگے جل تفصیل سے واقعات نرتیہ مصل مکور بوگا سامیوں کے ایکیوہ اور بندخبکی افتیوں کو ساتھ ایکرسلطان ببلول معے معرکہ آرانی کے سے بہانے سے الشكرسے جدا ہوا اور رائتے مى سے ابن أكب موركر قنوج روانه موكيا بعلطان بلول نے یہ زبرنکرانے امیروں کے ایک گروہ کوسین خاں کے مقابلے میں رواندکیسا۔ لودعی امیرشا مراوه طلال هاں سے جوانی جانی مین کے بیجیے ہی آر اتھا ووجار ہوئے اور ان امیروں نے ٹیا نبرا دہ حلال ناں کو گرفتا رکزے قبید کرایا سلطان بلول اس على الداوسے بيد فوٹس موا ا دربلال خار كو تطب خار كے معاوضے ميں ا بن انظر بند کرلیا اس دوران میں جونبور کے ارکان ورات محدشا ہے باتکل مندرن ہوگئے۔ شرق امیروں نے محرثا ہ کونتل کرسے مین خاں کواپنا بادشا ہسلیم کیا اور مک میں سین غا س کے ام کا خطبہ دسکہ جاری ہوا۔ سلطان ببلول اور حیین شاہ شرقی کے درمیان اس شرط برصلی ہوئی کہ جا ربرس کے کوئی فرقی دوسے سے کسی طرحکی جمیہ شرجیا اُڑ کرے۔ رائے بڑا ب جواس نواح کا زمیدار خاسلطان بہلول سے رنجید و مور فورشا و شرقی سے ل گیا تھا قطب فاس کے تول وا قرارا دراس کی دریم سے رائے بتا جین شاہ سے علی دہ ہور عبرسلطان مباول کی خابت میں

ما خرموگ صلے میں دری میں روز کے رویسلطا جسین نے قطب خا*ل کوجومات مین* كال قيد ذا نه سري ره يكاتما تيدير آزاوك على ملاطان بهاول سي ياس معيديا. ببلول في تما الراده والل نار كوسين فال كي الروكيا اور فوود في والبس أبا حيد دنون سع بعد جما منه كامه ره وقت متم موكيا توسلطان ببلول مس الديون اوژمس ا باوکوجونا خاں سے وائیں ایکر بھرشہر کوایا ئے کرن کے سیروکیا جمس آباد میں رائے برتاب کے بیٹے زرنگھ نے با دخاری الازمت فائل کی جو کرائے برتاب فيراكب نيزه جواس زبالفيرين علم سرداري مجها وألاشا زبريتي ورياخال لوومي سے جینیا متوار دریا خار ہائے ہاری و نسٹیر اس، کا انتہام بیا اور **نطب خا***ل اودگی* **کی** تجوزے راے راک براب کے بیٹے زشکہ کوئی آرڈوا اس واقعے سے قطب منا ل ا بیشترین خاب انعان مها رزخان ا در راستیه برتاب آ زروه موکر سین نیاه خرتی سے مالیے اسلطان بلول کو سید رہانے سے مقابلہ کرنے کی طاقت ندرہی اور و لمی دانس آیا۔ چند ونوں کے بعد ہلول نے ماکم لمان کی بغاوت کی وجہ ادر مَیْرَصُونَهٔ بنجاب کا اُنتظام درست کرنے سے لیٹے اُس طرف کا رُخ کیا ۔اوَبطب نال اور فان جبال كوانى نيا بنديس وي من تيوارا رات مي بنول كومعلوم مواكد تسبین شاہ شر تی منکم فوٹ ا در کو و تبکیر ہاتیہ رہ کئے ساتھ دہلی برحملہ کرنے کئے لیے أرما جداس نع راسته بن ستوني الباك وري اور فياب كا أشغام مطب فان اور فان جہاں کے سروکرکے خو ذھیم سے رانے کے لیے آسے بڑھا مولئے جندوار میں ایک ووسے کا مقابلہ ہوا اور آبات روز کال کشت وخون کا بازار کوم رہا۔ اسی زمانے میں احد خاں میواتی ا درجم خااں ماکم کول سین شاہ سے جا کھے اور ا آمارغاں او دی نے ببلول کا ساتھ دیا۔ اڑائی نے بہت زیا دہ طول کھینجاادراز کین ہو<sup>ت</sup> كى تُمْسَر، استعان شرائط برملع مولى كة مين سأل كأب دونوں بادنياه أبنے آنے عك يرتما مت رك آئير أن ميزيا الذكري يمين سال كررف يحبوسين شاه فيه أادكا ماعه وكرك مأنونه ركوجوبهول كاتراب وارتعاكيه مجها بها كأادب يتعفه كربيا ادراحمه خال ميواتي اور رستم فأس واكركول كومي ابني طرت تمييخ بيا حسين شايه نے احرفا بطواني كويمي إيها سر إع وكوايك حدفات نصبياني يرضين شاه شرقي كا

نطب ٹرصوا دیا۔ان دا تعات کے بعیشین ٹا ہاکیب لاکھسوار وں ا در ایک سزار المقیول کا جرارانگرسا تعدلیرالادے ۔سے دہلی روا نہ موا۔سلطان سبلول نے باوجود ذكوره بالا دا تعات كيس ومين ندكيا اوروريف سع الرف ك ليا المحررها تعوارے کے نواح میں فرقبین ایک دوسرے سے ملے اورایک مدت تک تعالیے میں کٹیرے رہے ۔ فان جہاں نے بچے میں ٹرکرایک ووسے سے مبلے کرائی اور ہرایک انی انی عبکہ دالس کیا بھوڑے زمانے سے بعضین شرقی نے ولئر کا کے بہلول روزر کی سلطان سلول می وہی سے با سرسکلا اور شکبو کے نواح میں جند مرتبہ فریقین میں اٹرائی ہی ہوئی نکین بھر صلح ہوگی اور سلطا جسین اٹاوہ اور بہلول وہلی رواند ہو گئے ۔اسی زمانے میں سلطان سین شرقی کی ال بی بی راجی نے آبادے میں ونیاسے کوئی کیا اور راجہ گوالیا را ورقطب خاں لودی تعزیت سے لیصین شاہ مے إس كئے تطب فال اودى نے مين شاہ شرقى كوببلول كى نالفت ميں بہت سخت یا یا وراس سے خوش آ مرمیں کہنا شرع کیا کہ ہلول کی کیا ختیت ہے وہ آپ کا ممقابل کھی نہیں ہوسکتا اُس کی وقعت آپ کے نوکروں سے زما دہ نہیں ہے میں عبد کرتا ہوں کہ جبک ولمی تک ساسے ملک میں ! وشا ہ کسمے تام کا خطبہ وسکہ نہ ماری کر لونگا عین سے نہ مجھونگا۔ قطب خال نے اس عیار گری ے حسین شاہ سے بنجے سے نہات مال کی اور ببلول کی خدمت ہیں عاخر ہو کرائس ے کہاکدیں ببانے اور سیاس تدبیروں ہے سین شاہ سے ابنی جان باکوتھا رہے اس آیا ہوں جمین شاہ جھاراسخت وشمن ہے ابنی طرف سے غافل نہ رہنا۔سی رہانے میں خفرخاں کے پوتے سلطان علاء الدین نے بلاؤں میں و فاست یا ئی ا ور سلطا جسین خرتی اتم رسی کے لئے الموے سے بداؤں آیاجسین شاہ نے علاوالدین کی تعزیت کرمے ہے مروتی کو وال دیا اور بداؤں کو علاء الدین سے مرثوں سے رنمپین بیا۔ بداوں ہے حسین شاہ مصنجل کا سفر کیا اور مبارک خاں ما کہ مقبل کو ارتار کے دشرانبوہ نوج اور ہاتھیوں کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھایت<sup>اث ک</sup>ھیمیں سین ناہ نے گزر کچھمے قریب دریائے جنا کے کنارے اپنے نیمے نصب کئے سلطان ہلول نے نرمزدمیں یہ خرمی میں اورسین خاں بہرخاں جہاں کومیرکٹ

عاتمظام کے لئے روانہ کرے خود ولمی دائیس آیا۔ایک دت کک فرقین لڑائی میں معردت ارب فرقيوس كوفوج كى كثرت اورزوركي وجهس يورا غلبه حاكل تقاء تطب فاں لودی نے ایک تخص کوسلطا جسین شرنی سے ایس ردانہ کیااوراً سے یہ بیغام ایاکہیں بی بی رائی کے احسان کا بیدممنون ہوں جس وقت میں جونیور مے تید فانے میں یرا ہوا تھا اس زمانے میں اُن صاحب عصمت بیگم نے مجھ برطرح طرح کی مهربانیاں فرمائی میں میرسے نز دیک شاسب سیسے که اس وقعات آ ہے۔ میدان جنگ سے دائیں جائیں اور موقع او کل سے منظر میں اس وقست یہی مناسب ہے کہ دریائے گنگا کے اُس یا رکا ملک آپ اپنے قبضے میں رکھئے اور اُنگا کے اس یا رجعے رہبلول مکمرانی کرے ،غرضکراس نسرط برطربین رانعی ہو گئے او چھ اُڑا مساگیا سلطان ترتی نے سلح رہے دسہ کرے سازوسا ان کوجیو ارکوج کیا۔سلطان بلول نے موتع باكر شرتى كاتعاقب كيا وراس كفزانها ورمشي قهيت اساب كالجهة معدجو اومثوں اور گھوڑوں پرلداہوا تھا اپنے ساتھ ہے گیاجسین شاہ شرقی تے میں اعلیب امرِ حن مِن تعلَغ فال ذريرا در كمك مدِعو نا بب عرض بمبي شركيب ننتح اسير بوو \_ بہلول نے تبلغ خار کو بابرزنجر کرکے اسے قطب خان لووی کے سردکیا او خود آگئے رُحا بَهُول نے حین شاہ نرقی کے عض پر گنات رہی تنف کرنیا اور مُهال فیمیان تمس با و سکیٹ مار سره اور جالب ریالف مهران نمبروب میں اینے شقدار میں مقرر کیئے جسین شا دیے جب دیکھاکہ تعاتب سے بھیا جیٹناً وتبواہے توثینع الونچیرہ میں راستے سے بنا اور دریف سے معرکہ آرانی کرنے برتیا رہوگیا لیکن ازائیں بمبرصلح موکئی ادر پیهد طبے با یا که موضع دھو اِ مو دونوں فرما رواوں ک سرعهٔ تقرر کیا جائے۔ حنین شا ه شرقی را بری گیا اور ببلول بودی دملی وانس آیا۔ ایک مدت تھے بعثہ بین نیرن نے نشکر حیع کرے بہلول برحملہ کیا ۔موضع شہا<sup>دن</sup> میں بڑا شدید معرکہ ہوا اورسلطان میں ج اس الرائی میں میں شکست ہوئی اور بہت سامال غلیت لودلوں کے ماتھ آیا اور اُن کی توت اور طاقت اور زبا وہ ہوگئی ملطان سین شرقی را بری چلاگیسا ِ اور ببول اوری نے دصوبا مویس نیام کیا۔ اسی رافے میں خان جہاں کی موت کی خرد ہی ہے آنی۔ باوٹنا ہ نے اُس کے میٹے کو خان جہاں کا خطاب دیکراپ کی مگر

اُس کو دی ۔ وہاں سے سلطاب مین کے سربر رابری پہونیا ایک شدید رالم ا کی سے ب اس مرتبه می مبلول کوفتی بوئی سلطا جسین شرتی گوالیا رجلا کیا گوالیار کا راجفاور ا ی خرج بیش آیا اور کمی لاکھ نیکے نقدا ورخمیہ اور سرا بردہ ا در باخی اور گھوڑر سے اور ا جسین شرقی سے سرو کیے ا دراس کے وولت خواہوں کے گروہ میں واقل موگیا ا در کانی مک با وشاہ کے ساتھہ آیا۔ اسی ووران میں یا د**شاہ بہلول اٹا وہ** بهونجا ورا برابيم خال برا ورسلطا رضين ورمبيت خال عرمت كركرام و و ك وليع میں بنا ہ گزیں ہوئے بہدلوگ تین دن مک برابر با دشاہ سے لڑتے رہے *لین آخر کو* ان توگوں نے بہلول سے امان طلب کی اور اٹا وہ اس کے سیروکر دیا سلطان بلول نے اٹا دہ ابراہیم خال بوعالی سے سردکیا اور خیدبر گئے اٹا وہ سے رائے گی مدومهاش مي عنايت كيف اوراكيك جرّار لفكرسا تقد ليكرسلطا بحسين برحلم وربوا سلطان ببلول کالی سے مضافات موضع رکانوں میں پینے سلطا جسین بھی اونے سے لئے آگے بڑھا اوروریا کے جنا سے کنارےمقیم ہوائی جنینے اڑائی کا سلسلہ جاری راایسی دورا ن میں حاکم تھرہ رائے تکوک چند سلطان ببلول کی خدمت میں حاضر ہوا اور أسے ایک یا پاک متعام سے وریا کے اس یا رکرا دیا۔سلطان صین مقابلہ کی تاب نه لاسكا ا ورَعْمُه مونا بروا جونيوربيونيا- را دينفه ني صين شرقي كا استقبال كريسك ان نیت کابرتا و کی اورکی لاکھ تنگے مع جندلاس کھوٹروں اور باتھیوں سے شرقی کی خدمت میں بنیں سیئے اورانی فوج بھی اُس سے ہمراہ کردی تاکہ جونبور تک بإدشاہ ك القد جائ يد ملطان سلول في حسين شرقى كاتعا قب كرس جونبوركا مُرخ كيا المطان سین نے جونبور کو جمبور کربہرائے کے راشے سے قنوج کا اُنے کیا بہلول میں تنوج کی طرف روا نہ ہواا ور ور مائے *رہنے سے کنا رے فرقین میں نت محرکماً وا*ئی بوئی دو کوشکست کها ناصین شرقی کا نوشتهٔ تقدیر موحیکا تفاس لاائی مین مجامیلان بہول سے القدراجسین فرقی کا ساراسا مان سلطنت بودیوں سے معضے میں آیا ادراس كى رود بمساق بى بى خونز وجوسلطان علا رالدين نبيره خضرخا كى متى تقى وسمن کے باتھ میں گرفتار ہوگئی بہلول اس تگم کے ننگ و ما موس کی حفاظت کا انتظام کرکے وہلی وائس آیا۔ اس اطرائی کے تعلوائے دلوں سے بعد سلطان بلول نے

انظر مع كرك جونبور رجوع رمائه ورازسے شا مان دملى كے وائر و مكومت سے كا ح كاتھا وما واکر کے تمبر رقبضة کرایا بہلول نے جونبوری حکومت مبارک فال لومانی نمے سیرد کی اور قطب خاں لو دی اور دومرے امیروں کو تصن<sup>ب</sup>ہ محبوثی میں جیمور کرخود بداءُ سكيا ملطا بسين موقع إكر عيرجونبور ببويجٌ كَياً يسلطان ببلول كي امير حونبوركو چیوڑ کر قطب خا*ں کے* پاس تص<sup>ن</sup>د مجمو لی جلے سکئے ۔ لودی امیرسلطان حمین سے مخلصا زمیں آئے اور شرقی کی بھی خواہی کا دم بھرنے تھے اور مدد بہونے کہ اني اسي روش برقائم رہے سلطان مبلول ان وافعات كى فبرستا ، واقعاب لملقى بہوئیا وراس نے قطب فال کی وفات کی خرشنی ببلول نے جینب روز تو سراسم تعنیریت میں اسر کیلے اور اس سے بعد جونبو رہبونیا سبلول نے حسین شرق کو بیت و دربیکا دیا اورنے سرے سے جونبورکونٹم کیا ادر اپنے بیٹے باریک شاہ کو سلاطين نرقبه تصريخت برنبهاكر خود كالمي سيونيا أوراس برعبي قالض بوكيا كالي ك تعومت الني إوتع نواب عظم الورين خواجه إزريكو غايت ك وريند وارتح را ستے سے معولیورک طرت بڑھا۔ اے دھولیورنے کئی من سونا با دشاہ کے لاحظہ میں مشرب کرے دینے کو س سے الا مین سے کرو و میں داخل کیا۔ دھولبورسے با دختاہ نے الد بور کاسفرکیا الد ہور رنتھ ہور کے توابعات میں ہے مبلول نے اس شرکومبی "ا لئے کیا اور کا میاب و با مراو د ہلی والیس آیا۔ مبلول اب بورمعا موجبکا تھا اور کس کے تهم توی اور حواس برضعت غالب آیکا تھا! دنیا ہے ابنا کمک بیٹوں اور قراتبداروں م انقیم کیا جونیوری مکوست حبیا که ادر مکور موا بار مک شاه کوغایت کی اور كرُه وَكُلُ بِورِكَا عَلَمَ ثِنَا شِرَادُهُ عَالَمُ فَالْ كُومَقِيرَكِيا - بِبِرائِجُ النَّيْ بِمِنا فِي شَيْح محد تعرفي المشهور بركالابباركو ديا أوركصنه وكالبي اعظم جاليون بن خواجه بإنيريد خار انبي يوتي ك سردكيا اعظم بالون كاباب فواجه بأبريداس سي تقورك دنول مثيرًا بني بي ايك نورسے إنديت لم بوجا تا ببلول نے ما در كى كوست في ايك تنبراميادا في فرز ماں جا کوعایت کی دلی ادرمیان دواب محسبت سے مک شا نراد و نظام فال مینے سلطان سسکندرلودی کومر مست کرمے اسے اینا ول عبد مقارکیا۔ اس تقیم کے توڑے دنوں کے بعد بہلول کوالیا رکی اور گوالیار کے را جہ سے

اسی لاکه نگے دمول کئے اِ درگوالیاری حکومت میراسی را دبرے سپر دکرے خووا الادہ یں نیا اور الما دہ کوسکیٹ نگھے بائے کسی دورے سے زبر عکومت کرے دايس بوا ببلول را سندس بهار ارا اكثر لودهي امير وببت طاقتور بو كك تصاف كا مشوره ببدمواکه إوشاه اعظم تایوسنوانیا ولی عبد مقرر کرے۔ بہلول کوان امیروں کی رئے سے اخلاف کرنے کی قدرت نہتی ببلول نے اُن کی رائے سے اتفاق کیا ا و مسلطان سکندری طاب میں ایک تاصد دہلی روا نہ کیا عرضاں شروا نی جو وزيرالما نكب تفا اور باوف م ك بدخواس كي وجهة از زول على اور الي موالمات كا نتارکل ہما ان امیروں کے شور وسے دانیت ہوگیا یسکدرسلطان کی مال بھی اس سفرمیں با دنیا ہ کے ساتھ تھی عمر خاں نے اس سکم کے مشورہ ہے ایک قال اعماد سخنس کوسلطان سکندر کی فد**رت میں بینچکراُس کواس باٰت سے اطلاع ویدی که قرکو** یہاں بلانے سے ان لوگوں کی غرض یہ ہے کہ تعییں نظر نبد کردیں بہا س کی روائی کو لیت بعل می رکھوا ورامی کوبتر محبوب سلطان سکنراس سیفام کے موافق اپنی ر دانتی کو آجل برانا تارہا ۔ مخالف امروں نے موقع یا کراس کی شکایت سے باشاہ کے کا ن جرنے نثر دع کئے ببلول کوسلطان سکندر کی اس حرکت رہی فصد آیا اور بنے تو تھا کہ اگر تم نہیں آتے تویں خو وتھارے باس آتا ہوں سلطان سکندر تے بیٹان بوكرروائي كا اراده كيالمكن ولمي سماريرون اورا راكين دولت نهرواني كنسلام نہ دی سلطان سکندر نے سلطا جسین شرقی کے وزریتلغ خاں سے جو وہل میں تید ادر صبح رائے دینے میں شہور و معروت ہما اس بارے میں مشورہ کیا قبلغ خال نے کہا کہ سرا پروزہ ٹنائی کو با سرنکال کررواعی کی شہرت ویدینا عاصفے نکین سامان سفر کے ورست كرنے كے بيان سے ايام كرارى كرابت ب سلطان سكندر نے تلغ فال كى رائے بڑل کیا۔ اتفاق سے اسی زامانے میر، بادشاہ سے مرض میں شدست ہوگئی : درسیم فیرمتر میں سکیٹ کے مضافات قصبۂ ببداؤنی میں ببلول بودی نے دنیا سے کویٰ کیا۔اس با وشاہ نے اڑتیس سال آٹھ کیلینے اورسات روز حکمانی کی سلطان ہول من ظاهري خوبيا ب تام وكال موجو وتعيب يهيه با دشا ه سنست بني كرم صلى الله عليه يوم كا پورا یا نبدها سفرد مضر مرحکه عالون ور در دلینوں کے ساتھ رہما ادراکٹراد تا ت

مهمیں کی صحبت میں رندگی سرزا تھا پہلول لودھی اپنے انفانی امیروں ۔ برا درا نه سلوك كرا تعاد با دنیاه ان امرون كے سامنے تخت برند بمی المکايك يى نرٹس بران کے ساتھ نشست رکھتا تھا بہلول نے وہل ننج کرنے سے **بعدشا اِن اضیہ** سے حزانوں برتہ خد کیا اور اُسے عام لوڈی امیروں کی تیم رسے خواہی ایک حقیمساوی کا ما کا بنا بہد بادست و اپنے گھریں کھانا نہا اور طویلہ خاص سے کھوڑ دن بریوار نہ ہو اقعا۔ باوشاہ کے بیٹے ہرروز ایک امیر کے گھرہے کھا نا آیا ا درسوارن کے وقعت الحیس امیروں کے کھوڑے پرسوار ہوتا تھا اور کہا گراتیا کو جمکو سرن ساطنت کا نام ہی کا نی ہے یہ اول لودی مل سامیوں کی بہا وری پر بع را بھیروسہ ریکتا نھا ۱ در ہی **روجہ تنی کہ خود با • شا ہ**ا درشا نبرا دول ا درمنیرامیز*ں ہے* مغل ملازموں کی تعداد فریب بسی نبرارے بہونجی تھی جس ک*یگہ کہ* ! و نیا ہ*ی کوسلوم موڈا کہ* کوئی کارا مد بها درویاں موجود ہے تیمبلول اپنے آدئی سیجکراس جوان کو اپنے الس بلاّ ہا اور اس کی تنبیت سے موانق اس سے سا تقصین سا*وک کرّ*نا ھا بسلطان **ب**لول عقلند بها در شاع در ولير مكران تعااس با و ثبا د كوانين جها نداري كا يورا علر نقا سى كام يب جلدى نه كريا اور رعايا برعدل وانصاب كيمسانقه مكمراني كريا خيا- إ علمان عال خلام خان | سلطان جبول لووی نے وفات بانی اور ارکان وولت نے اناطب ببلطان سروول احمي وكرتف شيى ك بارے مي مشور وكي بعضول نے اخر بال ینے مرحوم باہ شاہ کے یہ تے کی خت نینی کی رائے دی اور بعضوں نے سلطان بلول کے بڑے بیٹے باریاب نیاہ کو تخت مکومت کے لیے متخب کیا۔ اس دقت سلطان سکندرک مال زیبا نام جواس سفرمی باوشاہ کے ساخة تمي بيرود آني ١٠ أس .... ان اسيروب يسي كها كه ميرا نمرز ند سرطرج يراأة تكاني ہے اور تم اُوكوں كے ساتھ اجھا ساوك كريكا عليلي خال نے جوسلطان جلول م چا کا بیٹا بنا کالی ویرکھا زنساری متی کا فرزند تخت سلطنت پر مجھنے سے لائق ہیں ہے۔ فان فاناں قرم ف نے جوٹر اطاقتورا میر تما بید شکر علی فاس سے کماکہ کل باونتا دیے ونیاسے کوچ کیاہے اور آج اُس کی جور واور اس کے بیٹے کو گال دینا ۱۱راُن کو بعلائرا کها کسی طرح شاسب تنبی ہے علیٹی طاب نے خان خانات

کہا کہ تھا ری حتبیت نوکرسے زیا وہ نہیں ہے تم ہم عزیزوں اور ترابت واروں کے رمیان میں قبل نه دو۔ نما ن خا نا *ر کوغضه آیا درائس نے کہاکہ میں سواسل*طان *سکن*در کے اورکسی کا نوکرنیں ہوں۔ خان فانا الحلب سے اٹھا اور اپنے ہم خیال امیروں ک ما تھوائس نے باد شاہ کی لاٹس اُٹھائی اور تصبہ حَلاَتی بیونچا۔ خان طانا ں <u>نے</u> سلطان سکندر کو بلاکرایک بمندمقام برج وریا کے بیاس سے کنا رہے واقع اور كوشك ملطان فيرورك نام سيتمور بالطان سكندركوت فكومت برهاد إسلطان ككدر نے باب کا جنازہ ولی رو ندرایا اورخود ملی خان لودی سے مسرر میونی سکندر نے مینی فان برنتی بائی اوراس کا گناہ موان کرے ویلی دائیں آیا۔ سلطان سک رجی إب كى لمرج افغانوں كے ساتھ جسن سلوك سے ميش آيا اور اُن سے براور انه براُورُ ا نے لگا۔ إ دشا و نے ا کا برقوم کے سامنے تخت ککومت پر قدم رکھاتیخت ٹینی کئے رَّمت بادنیا دے چھے میٹے تھے <sup>نی</sup>ن کے نام حسب ذیل ہیں۔ ابرا سمرخان به علال خان میمعیل مان بخسین خان بهمود خان اورعظم *بایون*ان سلطان سکندرکے دریا میں ترین امیر تھے بن کے نام یہ ہیں۔ فان جہاں او اعلی احمد خاں سیبرخان جہاں بن خان خاناں قربلی۔ شیخ زا داہ قربل۔ خان خاناں ہوائی أنظم غان خبرواتی وریا خان رپیرمبارک خان او حانی انب مبار . عالم خان او دهی جلال خان سبزيود خان يوديني نائب كايي شيرخان يودي مبارك خان موجى-سلیل خان لو**دهی به احمدخان لودهی حاکم ا** نا وهه ا براهیم خان شرزانی نحمد **شاه** لودهی-بابوظاں شروانی جسین خار قرعی نائب سہار ن پیمان خان بسرودم خان خااں قرملی سيه فا رئيسه مبارك فان لوهن الميل فان لوماني تآبار فان فركل فيمان فال قركل سين وبان وبسرمبارك خال بودهي ينفي زاد ومحوالمنهور باكالا ببار سرما دخال تزلي شيخ جال ولد شيخ غنان قسر بل شيخ احمد تسريلي آ دم خاب بود ژن نسين خاب بادراً درخال جي بېرغا ر لودې مقبرخان يو داني غازې خان لودهې يا ارخان عالم نچساره ميار **حمن تنبوه حماب خاس مجر**ورين حاب هاص شيح ابراجيم حجاب خاص تنج عرفباط<sup>ين</sup> قِاضى غبدالوا *مدىسبرطا سركا بلى حجاب خامس بهوره خا*ك بسرخوانس فِياك شَيْعَمَانُ بَا<sup>فِيْ</sup>ر يخ صديق جاب فاص خواجه نصرات مبارك فان اتبال فان عاكم قصيته با دى

؛ مغرخاں ایس**رقوام الملک حاکم دہل پ**ٹر پیرخا*ں برا در ب*ارک خا*ں لوحانی عا دا*لملک کنبود عز مِما كِهِه خان وحاني عالم خاب بو'وي كبيبرخاب بو وهي بسكين خاب ځېپينظان بوحاني نيارتيزل جبار خاں نیروانی ا درسنا رغاں علوانی تھوڑے ونوں کے جدسلطان سکندر ابری گیا۔ عالم خار المنهور يسلطان علاءالدين سلطان سكندر كا جانى جند واثره مينه، چند و نور يه قلعہ بندر اِلنکین آخر کا رجنہ داڑ ہ سے جاگ*ے رعی*ٹی عاب سے ایس بٹیا اُل ماہ گیپ، سکندرلود می نے رابری کی تکومت خان فاناں قبر کی سے سیردِ ک اور نبود اٹا وہ يوني باوست اء في سايته نبينة أأوه من أنيام بيا المرعالم فالراب المقاورية بأفتاه علادالدين كو اعظم من يون منه على وكرك افي ياس الما اوراما دوك عكوت اُس کوعنایت کی۔اناوہ سے بادنیا و نے ڈیالی ہ سفرکیا اور میٹی خاں مثبانی بزلآد ہوا علیٰ فار نے میں میں درست کیں میں زئی ہور نکست کھا ان درعاجزی کے ساقه بادنیاه کی خدمت میں داخر ہو گیا علی خاب نے اس رخمت وفات لیا گیا۔ بادیا ونے دیے بڑے بھائی باریک شاد کے باس ایک متدامیرے وربیے سے يغام ميهاكه باربك سلطان سكندركامطي بهوكر خطب من إدنياه كانام ابنيام س یسلے داخل کرے رائے کیلن جو ہا ریک کا بی خوا ہ تھا ساما ن مکندر ﷺ الما اُ و۔ یمیالی کی فکرمت اسے عطانون . ماریک نیا و نے اطاعت سے انحراث کیسا با وشا و نيه اس رينتكر شي كي . إربك شاه جي الابها زك ساته وتنوج روا شعوا و دنوں نئراک ، ورہے سے مقالمے میں بیونچے کاربک ننا ہ حربین کے مقالمے میں صدف آرا ہوکرسکندر کی فوج کی طرف بڑھا اور ارائی کا بازار گرم ہوا۔ کالا بہام انی جعیت سے سا بھ ساطان سکندر کے قلب تفکر برحل آور مواا ور فوج کے درمیان میں گرفتار ہوگیا جب اسے بادشاہ کے صور میں ہے آئے تو با وشا دکھوڑے سے اُترااوراس سے بلگیر موا لالا بیاز برجد نوازش کی اور کہا کہ تم کالے میرے ا بے ہومیری تمنا سے کہ تم بی تجہ کو اپنے بیٹے کی جگہ رہمیو کالا یا رسکندی ال مفتلوس بہت نیزندہ ہوا اوراس نے کماکر اس احمان کے معاوضے میں سوا بان تاركرنے كے أوركي مرے ياس بوب عبد اب مجھ ايك كموراغايت موقاكه إنيا سرقديون برقران كرون بافشاه فيه كالايما ينحواك تمور سعيم

سوار کوایا ا دراس سے ساتھ باریب شاہ برجلہ آور ہوا۔ باریب اس حلے کی اب نااسکا ا در بدا و رسی کی طرت بھا گا۔ اور شا سزادہ مبارک خال گرفتا رہوا۔ اِ وشا ہ نے إربک کا تعاتب کیا اور بداؤل کا عاصره کرلیا۔ بار بحب شاہ نے عاجز ہوکر بادشاہ کی الازمت عال کی۔ملطان سکندرنے باربک شاہ کی بچیفظیم و کریم کرکے اُسے اپنے سے اِمنی ا درخوش کیا ا در با مبک کوانیے ساتھ جونور ہے آیا ۔ جونکہ طبین شرقی ابی بہار کے نواح میں قیم تعاسلطان سکندنے بار بک شاہ کوسب وسنور ساتی حونبور سے تخت بر جُعلا یا سکندرسلطان نے اپنے جند معتدامیر باریک کے باس حجو ڈرکز کنتر عالمت یہ ا بنے خود حاکم مقرر کئے سلطان سکندنے جونبور سے تعض برگنے اپنے امیرول میں فیم کئے اوراس سے بعد جونبورسے کالی بہوئیا سلطان سکندر نیے کالی کی مکومت نهایوں سے بیکرممہ دخاں بودی ہے میبروگ ۔ باوشاہ کالی سے مجتر میں آیا آیا خار مختو ا طاغیت گزاری سے ساتھ بنیں ہا ادربا دشاہ نے جترہ کی حکومت اِسی پر بحال رتمي سلطان سكندر ني خواجه محرقر لي كوخلعت فاص سيحسا تعدا جوان جاكم كواليار سے یا س بھیجا یہ را دہمی خلوس اور اطاعت کے ساتھ منس ایا اور اس نے انے سیم و اُدنیا می حدمت میں روا ندایا تاکہ بیانہ تک بادشا متے مراہ رکاب رہے۔سلطان خرب ماکم بانے نے بی ظوم کا اظہار کرے با دشا م کی قدموسی ماں کی مسکندر نے سلطان خرب سے کہاکہ بیا نہ کی حکومت جھوڑ دے تاکہ عالیسہ جندوارہ - ارسرہ اورسکیک تھے ویئے جائیں - سلطان شرف نے عرفال نُرداني كواني ساتعدا الكفاف كالمجيال اس كے سيردكردے يلطان من نے بیا نم پروئیکرہا بتکنی کی اور تلعے کومفیوط اور تحکی کرایا ۔ با ونیا ہ نے اس برتوجہ نه کی اور آگرہ ملا آیا۔ ہبیب فاں علوانی نے جوسلطان شرف کا سطیع اور فرانسردار تغابنا دسنا کی اورآگرہ سے تطعیم برخود قالض ہوا اورحصاریں قلعہ بند بیوگیا بارشاکو یہ امراکا بہوا ورانیے بندامیرول کو تلعے کے محاصرہ میں تھورکر خو دہاندواس ہوا۔ سكذرلوهي نے بے نتها غيظ وغضب مي ال ملعكوسانا شرع كيا-ايك مت کے بورسلطان شرت عاجز ہوا اوراس نے بادشاہ ہے ان طلب کی عصمیں بانہ نع ہواا درخان خالات قرلی کے سردگیا گیا۔ سکنداو بھی نے

سلطان شرف کوگوال رک طرف خارج البلد کردیا - اسی دوران می**ر اگره کا قلعه نمی** نتح بودا وربا دفتاه ولي واليس آيا- اسى زما نه ميس معلوم بهو اكترونيور سي زمينما رور ریب ایک لاکھ سوارا وربیا دیسے حمیم رکے شیرخاں برا درمبارک خاں لوحانی عاکم کروہ بِدَرُ وْالْا ادرمبارَك خار بُوعانی نے کڑہ کو چیوڈ کررا ہ فرار اختیار کی کین پرسکی میال عاث يرورباك تنكاكويا ركر را تفاكد رائ تبركورا فيمنط في أس كو كرفتا ركما اور بار بک شا دہی ریفوں سے جوم سے حوف زوہ ہور جونیورسے بھاگ آیا ہے اور کاللماڑ اس ببرائ میں قیم ہے۔ اوفا و نے اوجوداس کے کہ اُسے صرف چومیں روز دبلی میں گزرے تھے جو ہور کا سفر کیا۔ سلطان سکندر دریا کے گفتا کو یارکر کے دہلیور يهويجا اور إربك شادمبي خدمت سلطاني ميں حاضر بوكر شالى نه نواز شول رائے شہر بیوبارشاہ کی آمد کے وہ برسے خوت زوہ ہوا اورمبارک فال کو قید سے ازا دکرکے اُسے باوشا وسے ماس مبیدیا۔ بادشا واس مجکسے کا تھ گڈھ میونجا۔ کا ٹھرگڈھ کے زین اراکھٹا ہوکر باوشاہ کے مقابلہ میں صف آرا ہوئے ان رمندارداکھ ست ہوئی اور اس طرح بہت سامال مسلمانوں سے اِتحد آیا۔ باوشا وجنبور بیونیا اور باریک کو دوباره جونپورمی حیوارگرخود داس موا- او ده سمے نواح میں باوشا ہ نے تعریباً ایک مبینه سروشکاریں بسرکیا اس ووران میں خررسانوں نے اوشاہ کو اللاع دی کہ باریک شاہ زمینداروں سے غلبہ کی وجہ سے جونبور میں نہیں غیرسکا، بادشا و نے حکم دیا کہ کالامپیام عظم ہایوں شروائی اور خان خانا ں بوحانی اور حصے سے اور مبارک غاں کڑھ کی را ہ سے جونبور جائیں اور اس نواح کا انتظام اریں اور باربک شا**و کو تید کرکے باد شاہ کے باس مبیدیں۔ باربک شاہ بادشا** ہا کے حضور میں لایا گیا ا ورسلطان سکندر نبے اُسے سبت خا*ں بو حانی او برخان مرا*ئی کے سپردکیا اورخودنواح جنبورسے تلعهٔ بنار کی طرب روانہ ہواجسین شاہ شرقی کے بیضے امیرجو و ہاں موجو د تھے سکندرلودی کے مقابلہ میں صعب آرا ہو ہے لیکن ست كماكر قلعد بندم وكيد جناريا قلعد بي مضبوط تقابا وشاه في أس كا محاصره ندكيا اور ميند كي مضافات مي منطب كالمرب روانه مواكميه ك رائيس السياور نے سکندرئی فوج کا استقبال کرسے اُس کی اطاعت کا اظہار کیا بعلطان سکندنے

کشیه کی حکومت ای را جه سے سپردکی اورخو داریک روانه مروا-اسسسی و دران میں را ئے ہلدر دل میں خوت زوہ ہوا اور اس نے اساب خشمت ولواز اس لطنت کو دہی جیوٹرا اور خو و نہا بنے روانہ ہوگیا۔ باوشاہ نے اس کا نام لواز رہے اس کے یات ٹینہ بھی یا سلطان سکندر نے مبارک خاں لوجانی کے بھائی ٹیرخال کی بیابی نے کاخ کیا اوز شمس آبا در روانہ ہوگیا بسلطان *سکندر نے شمس آبا و میں حیو مینے لیرکڑے* عبمل كاسغركيا - باوشا حبيمل مع ميترمس آبا وآيا - اننائ راهي باوشاه نے تبيئه ديوتا رئ كوحور كشول كالمخزن تعاتباه اوربر بادكياا در باغيوں كامبنيتر حصه تعلی و تعید ہوا اور تقبیہ لوگوں نے وزیر آبا دمیں نیا ولی سلطان سکندروزیر آباد ولا**ل** جی مل د غار*ت کر کے خمس ہ* یا دمیونجا۔ برسات کا زما نٹسمس ہ یا دیں لیے کیا او*ر*ٹ فکٹ میں رائے بعلدر کی منبھ کے لیئے ٹبنہ روانہ ہوا۔ راشے میں بہاں کے سرشوں کالی استیصال کیا۔اس کے بعد کھارن ا در کہا نی بھیونیا۔ زننگھررائے بھلدر کے بیٹے نے سلطان سكندر سے نبگ كى اوز سكست كها كرنمينه بعا كا -سلطان هي مينه بېرونجا-رائے بعلدر میں سرکھید کی طرف بھا گا اور رائتے میں نوت ہوا۔سلطان سکندرسر کھیے سے شہدیوی طرف جویٹ کے مضا فات میں ہے روا نہ ہوا۔ اور شہد بور ہونیا اس مقام برانیون کوکنار نمک کھی میدگراں تھے بہاں سے جونیورروا نہ ہوا جو کھوڑے برمنے سے سغیں بچد تھک گئے تھے وہ راشے میں ضائع ہوئے یہاں مک کرجو تخف وس گھوڑوں کا مالک تھا اس کے تو گھوڑے ضائع ہو گئے اور صرفہ ے رہیا یکم دندر سے رائے بعلدرا ور دوسرے زمینداروں نے سین شاہ ترقی *کو* عماك سلطان سكندر كے نظر ميں كھوڑ ہے نہيں رہے اور سامان اسپ إكل لمف ہوجیا ہے اس دقت کو ہاتھ سے نہ دینا جا ملے بسین شرتی نے اپنا لینکر حمع کیا اور جند عدد ماتمی ساتھ لیک بہارسے میلاا ورسلطان سکندر کے سرر بہیو یک گیا سکندرشاہ نے میں کنتے سے کھا ہے ور اُ نے گنگا کو جلدسے مبلہ بور کیا اور سین شاہ سے لمنے کے لیے آگے بڑھا۔ بنارس سے اظارہ کوس کے فاصلے پر دونوں فرتق ایک سرے کے قریب ہوئے۔سلطان سکندرنے فان فاناں کورائے عبلدرسکے بنیے سالبام آن سے باس جیا کہ اس کو دلاسا دیکرہے آئے اور فورسین شرقی کے

مربيبونيا - راستے ہى ميں سالبان بادان وى خدمت ميں بيمونج كيا فرقيين ميں قابمه مواا درایک سخت اورخو زیرارال کے بعد میں ننا ہ شرقی کو شکست ہو کی اور دہ ئینہ بھاگا۔ با دنیا ہ نے نشکر کواس کے مقام برجبوٹرا اور صبح روایت کے موافق کیک لاکھ سوار دس کی جعیت سے سین خرتی کے تعاقب میں روا نہ ہوا۔ راشتے میں بادشا ہو معلوم ہواک<sup>چ</sup>سین **نسرتی بہا**ر *میلاً یا ہے سل*طان *سکندر نو روز کے قیام کے بعد والب*س مورا ورا ف اشکرے الله اوربها رروان مولیا جسین شاہ شرق نے مک کس کسندوکو بہار کے حصاریں محبور ااور خو دہائے گانوں کو بو کھنٹو آل کے مضافات میں سے ہے روانه بوگیا سلطان علادالدین بادشا و نیکاله نے اس کی بیحد غرست افزائی کی اور اس کے لیے اسباب منیں ہاکردیا جسین شاہ شرقی نے حکرانی کا سودا سر سے نکالاا در اپنی تعیدزندگی کو دمیں آرام سے ختم کیا جسین ترقی کے گوشنین ہوگئی شا إن جونبورك سليلے كا فائد موليا۔ سلطان سكندر نے ديو إرو سے ايك نشكر كمك كهند وكے مرز تعين كيا- كمك كهندونے فوار انتياركيا اور بهاركا لمك مكند کے دار کا مکوست میں وال موگیا۔ با وشاہ نے محبت خار کوامیروں کے ایک گروہ کے ساتھ بہار میں میھورا اور خود دروٹنی بور میونجا۔سلطان سکندر نے خان بال ریسه فان خانات قبر ملی کونشکرمین حیوارا اورخو و تربهت روا نه مروا ۱۴ زمیت کا را جه با وشاه کی خدمت میں حاضر موااور اس نے کی لا کھ نگے خراج ادا کرنا تبول کیا۔ ا وثبا و نے مبارک فاں لوھانی کورتم خراج وصول کرنے کیے تر مبٹ میں جمبور ااور خور ورونس بوروائس میا. ماں جہاں بسرخان خاناں قرطی نے دفات یائی اور با دشاہ نے اس سے فرزند اکبرسروفال کو اظر ہمایوں کاخطاب منایت کیا اور و إل سے بهار کے شہور ومعروت برک مضرت شیخ شرف الدین نیری رمته الند علیه کی قرزرین ى زيارت سے لئے آيا۔اس تصبہ سے نقروں اورسكينوں كوا نعام داكرام سے فول كا اور مبرورونس بورواس آیا سکندرشاه نے اب علاالدین با وشاه بنا الرار وصاداکیا-سكندري نوج بهار كي مضا فات يعني تعب قبلغ يوربوني اور ملاالدين نعابي بيني وانیال کوسلطان سکندرے النے کے اپندرور ندکیا سلطان سکندر فی سی محدد خاں بودمی مبارک خاں بوحانی کو تھا بلے کے بیئے مقررکیا۔ موضع بارہی النبن کا

آبک دو سرے سے سامنا ہوائین فرخین میں اس شرط پرصلے ہوگئ کہ زکوئی فیرتی وورے کی ولایت کو نقصان بہونیائے اور نہ کوئی و ورہے سے نما لف گو اینے پاس بنا ہ دے جمہو دغا <sup>ب</sup> تو دئی اورمباک خا*ں بوحانی والیں آ*ئے کین بہار سے مضافات تصبہ ٹینہ میں مبارک خاں بوحانی نے وفاست مائی در لودی بھی صلع بور سے درویش بور دانس آیا اور چند فیلنے اس نے *ہیں قیار* جؤ كم مبارك غال في إسى مبكه وفات بأني هي اس لينه بيه ولايت اس كيه ا نظر ہما یوں کے سپردکی گئی ا در بہا رکی فکومت دریا خ*اں بیسر مبارک فاں لوحانی کو* وي كى داس درميان مين علے كى كى محسوس موتى اور با دشا و نے فلق كى رفاميت ے لیے علے کی رکو و کوموقو ف کرنے کے فران تام قلمدد میں جاری کیے اس زمانے سے غلے کی زکو ہ باعل بند ہوگئی۔اس زمانے میں با دفنا ہ تصبہ سارت گیا تصبہاران سے تعبن رکنوں کوجواس نواح کے زمینداروں کے قیضے میں تھے اپنے تحت میں لاكرأن يركنون كولودي ميروس كے سيردكيا اس كے بعد محلي كُده كے راستے سے بونبورمين واروموا . جونبورسي جمر مصني تيام كيا چونكه با دشاه في تين كراجساليا من سے مٹی انگی تھی اور اُس نے اس نسبت سے انکارکیا تھا سلطان سکندرنے سن لا اس کا اتقام لینے کے لیے منتے بروھا واکیا اور اسس کی آباوی کا نام دنشان بی باقی نه رکھا أسكندرلودى باندو كرنه كے حوالى مي جوسب سے زياده منبلوط تلعه اور حاكمون كا صدر مقام مصريو كالودى حوانون نع اكرجيدوري دادم داگي رى سكن چونكه قلعے كو سركرنا سيدونتوار تقاس ليے بادشاہ نے اس كى نتم سے القدأ مما يا اور جونبور واليس آيا . سكندرلو دى نے جونبورميں قيام كر كے بهات كمك كو الجام دینے میں لوری کوشش کی اسی دوران میں مبارک فال موجی کا محاسبت ایا اربال شاہ کو تیدرنے کے بعد جنبور کی حکوست مبارک فال سے سرد کی گئی متی مبارکِ فاں سرکاری ال تلف کرسے بہد داشتا تھاکہ چندر دزہما نے سے اس معابلے کورنع وف کروے مبارک فال نے سرحید امرائے دولت کوانیا شفاعت فواہ بنایالین کوئی فائد و ندموا اور با دشاه نے مکم دیا کونس سے کئی برس کا محصول شاہی بدوبست محدوانق وصول كركيا حائے -بادشا ه كاس عكم سے افغاني امرول ميں

رىخىيە بوئے ـ اتفاق سے اى زانے میں با دشا د بوگان بازى كے ليكے سوار موا اور راتے میں جیبت فاں خروانی کی چڑگا یہ نے سلیان فاں بیروریا خان کی جوگان سے لکر کھائی اورسلیمان کئے: سرریج ٹ ککے گئی اس واقعے رہیے اُن و دنوں امیروں کے ورمیان کید میگرا مواسک وج سے آبی میں یس بیدا موکی سلیان سے بھائی سمی خضر به نیم بهیت فال سمه سربر قصداً جوگال ماری ا دراس حرکت سے شور مونے نگا محدوخان بودی اورخانخانا ں میبٹ خان کو مجھا بھاکرائس سے گھروائیں لائے اور ا د شا دہی میدان سے مل کو عبلاگیا۔ جا بروز کے بعد یا د شاہ میم زوگان بازی کے لیے بالسر بحلارات ميشمس فال مامي ايكي تنحص جوميت فال كاعزيز تعاصه مي بجرابوا کھٹرا ہوا تھا شمس ناں نے خضرفاں کو و تھتے ہی اس سے سریر جو گان ماری ۔ باو ثناد نے تمس خاں کونٹوکروں سے ورست کرکے اپنے نمل کی راہ لی۔اس واقعے سے بعد با و نتا ہ کو اپنے امیروں سے بنطنی بیدا موکی حن امیروں کو کہ با دشاہ اپنامحلص ا و ر بهی خود و جانباً قاً اخیں پاسانی کی خدمت پر تمریبا خانچے بہدامیر متھیا رہنے دموکر سران نا ایسانی کرتے تھے۔اس دوران میں ہمیت فال ترزان اور و دسرے وو رداروں نے باہم آنفائی کرکے شا مزا ، ونتی خا ان بن سلطان مبلول بو دمی سے كهاكه السلان نوح ملط ب مكندرك حكوست است يضي نبس ابي ا ونيتعير ابني سواري ک بیدیندرتے بن افرام انہوا مرسک رودی کا قدم درمیان سے انتظار معیں منت سلطنت برجماني رايد و وفق خال في تنع طامر كابل اوراني مال سے اس رازگوظامر کیا-طامرا در بنیمرد و**نوں سکتے شا**نرا دے کونفسیت کی اور اسے اس إن يافني كرك نتا شراده ان بدانا خيوب كيام ملان مكن بإطام كود شا نبراد ه نند اس نصیحت برمل کیا اور با و نناه اس گروه ک مکاری اور بدخوای سخرگاه بہوگیا سلطان سکیدرتے اپنے و درسے امیروں کے شورے سے ان براندیش اُمرا میں سے سراکیب کوئسی ندکسی طرف حبلاً وطن کرسے رفتہ رفت انصیں برباؤ کر دیا ہشت ایک ين با دنيا و خامل كارخ كيا ورجار سال كالل و إن سيرونسكار اور دوگان إزي یں صرف کئے اس جگہ اِصغر حاکم دہلی کی بداعمالی اور بدکر داری کی خبر اِ ننا ہ کوہو گی-أس نے نوامس فاں ماکم ائیواڑہ کو حکم بیجا کہ دہل جائے اور اصغر کو تیہ۔ اور

ا برز خررکے اوٹنا وسے عضورمی میدے فواص فال شاہی حکم سے مطابق دلی روانہ ہوا۔اصغرفاں نے خواص فاں سے آنے کی خبرسنی اوقبل اس کے کہ نواص فال ميو يج خود ما و صفر عن في مين شنبه كي شب كوقلي مد إسراكلا رسلطان سيحة 'ياستنجل حيلاً كيا أور ولم ل تيدكرليا كيا خواص خاب وبي برقبضه کرے نبہ من حکومت کرنے نگا بہتے ہیں کہ ایک مہندی پوومن وضع کا جمین ہی رتباتیا یک روزاس زنار دارنے مسلمانوں سے سامنے اس بات کا اقسرار کیسے اُن نیب ُسلاح ہے اورمیا ندہب بمی سجا ہے۔ ہندو کا بہتول شہور مبوا اور *علامتے م* نے میں بہانا ۔ قاضی بیارے اور شیخ بدر بولکھنڈ تی میں عیم تھے ان لوگوں نے ایک د درے سے خلات فتویٰ دیا۔ اُنظم ہالیوں بن خواجہ بایز پدھا کم تکسنوتی نے مندوكومع قاضى اورشيخ ندكورك بإوشاه كي خدمت ميتم بل مبيديا. إوشاه كوعلى تذكرون كے منف كابير فتوق تفاء أس نے نامى علما كو سرجار طرف سے لموايا اور بحث كى كلبن شعقدى - ان علما مسم نام يهمين مياب قا درين منشيخ خواجو-ما ن عيدالله بن الله دا وللبني - ميدمحد بن سعيد قال ولموي و لل قطب الدين اور ملاالله دا دصالح سرمندی اورسیدامان-سید برمان اورسید آسن فنوجی برکه المصله على كے علاوہ شاہی دربار سے فامل سفے صدرالدین فنوجی میا ال عبدالرحمان ساكن سكرى اورميان عزيز التلعلي وغيره مى جوسر دقت بادشاه كه سأتدر يتهويق اس علب میں حاضر ہوئے اِن تمام علما کا اتفاق اسی رائے پر ہوا کہ بیر دس کو قبید كرك أسه مسلمان مونے كى لقين كيائے اوراً كرده اسلام لانے سے أكاركر بنے تو أعصل كرديا جائے \_ يودهن نے وين اسلام قبول كرنے سے أكاركيا اور فتوى ك موانق ماراكي - إو مثا و في عالموس كوانعام ديراً ن كواني افي وطن خصت كيا بقورے دنوں سے بعد خواص خاں حاكم دملى بنے بيٹے اعلى خاں كو دہلى ميں مبور کر او شاہ سے مکر کے موافق خود با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اورسٹ کہی نواز شوں سے سرفراز کیا گیا۔اس زمانے میں سعید خان شردانی جی لاہور سے شاہی اركاه مين عامر بوالي كم يبيشروان امري بذوابون مي تعااس كي بادشاه في سعيدخاں اورثا تارخاں قرنبی محدشہ لودی اور بقیہ غداروں کو گجرات سے الحراف

میں آ دارہ وطن کردیا۔ اس سال یفنے سندہ میں گوالیار کے راجہ رائے مان شکھنے نہال ام خواجہ سرا کوالمی نباکر تحفوں اور مثبی تعبت بدیوں سے ساتھ بادتناہ کی فرمت میں روا ندکیا ۔ پیرخواجہ سراسخت گوا وربدز بان تھا۔ با دننا ہ اس کے آئے سے ناخوش مدا در نهأل كو خصت كرديا اوراينے ورد ١ اور قلعے كى سخيرك ارادے سے راج کو ڈرایا۔ اس رمانے میں خانجا ا رقر مل حاکم بیا ہے کے وفات کی خبر بیرونخی۔ با دشاہ نے متوارے دنوں بیانے کی حکومت فانخا ٹاں کے دونوں بوتوں لیننے احمدا درسلیان سے سپردکی - جؤکہ بیا نے کا شہر قلعے کے استحکام ادر ضبوط سرحدوں ک وجہ سے نسا دا در بناوت کا مرکز ہور ہاتھا با دفنا ہنے بیانے کی حکومت احمد اور سایمان سے میکر نواص خاں کو حاکم نسم مقرر کیا۔اس کے تصوارے ونوں کے بعد صغدرخا ن اگرے انتظام کے نیاجو اندنوں بیانے کے مضانات میں سے ہما مقرر کیا گیا ۔ احدا در ملیان بیانے سے جل آئے استیس آباد۔ جالسے مبیل اور نتا ہ آباد دفیرہ یکٹنوں سے جاگیروار بنائے گئے۔ باوشا ہ نے عالم خاں حاکم میوات اورخانخا ال عام النظی کو حکم دیا کہ بیب دونوں امیر خواص خاں کے سابقہ ملک تبلعہ وصولیور کی مہم وانجام دیں اور تلا کو سرکرے آعلے رائے نبایک ویو سے تبضیے سے کال میں۔ رائے نے نخالفت کی ا وران امیروں سے مقابلے میں **صف آ** راہوا <sup>ن</sup>وا جہ بتبن جوشا ہی امیرو<sup>ں</sup> میں ٹراہادرا درصف شکن تھا اس معرکے میں شہید سبواا دراس کے علا وہ سرروز برا اوں آومی میدان جنگ میں کام آنے لیگے ۔ با دنتا ہ نے بید واقعات سے او المبس مضان سف المحمد من معهم وعلمل سے دمولیور روانه موال با دشاہ ربیٹ شے نر دیک مہونیا اور رائے بنایک ولونے قلعہ اپنے تعلقین سے سروکیا ادر فودگوالیاررداند سوگیا۔ رائے کے بی خوا وسکندری نوخ کے مقابلے کی تاب ن لاسكے اور آدى رات كوتك سے إنبركل كريك كئے باوشا وسى سے وقت حصارکے اندرگیا اور دورکعت نازشکریہ کی ا دہرکے نتح سے لوازات بجا لا یا۔ تشکریوں نے تاقعت و تاراج کرنا شردع کیا رور نواح دصولبورسے با غائے کوئن کا سایه سات کوس تک بهیلا مواتفا وه می نمیست و نا بودر دیا و ایک معینے کے بد شامی مشکر گوایارر دانه موا- با دشاه نے آ دم فا*ں او دی کو بقیہ امیر دل سے س*انہ

، ہی خیوز ۱۱ درخود دریائے بیل کو عبور کریے اسی دریا کے کنارے جو میدی کے نامر سے شیور بے فیمدرن بوا۔ إوشا ه نے دومينے اس مجک تيام كيا بانى كي خالى ے ناہی ملازموں میں بیاری علی اور وبا اور فاعون نے نشکر میں ابنا کھرکیا گوالیار ے راحہ نے سرحمکا یا اورصلی کی شفت وشنید بشروع کی راجہ نے سیدخاں وابدال ، دررائے نسب کوجو ہا وشا ہے بھاگ کرراجہ کے باس بناہ گزیں تھے اپنے سے على دكيا ورا فيد برے مليے كر ماجيت كوبا وشاه كى فدمت ميں عبي ابلطان مكند نے کر ما جیت کو کموٹر سے اور خلعت سے سرفراز کرکے اسے زعمت کیا اور خوو دائب، آیا۔ با وشاہ ومولیور بھونیا اور سرمتم بھی نبا کدیو کے سیروکر کے آگرہ آیا۔ اس نانے میں آگرہ بیانے سے ماخت تما اوراس سے پٹیٹرسلم اور فیرسلم زمانوں میں تمجى إكة تخت نه تقا سلطان سكندرن كواليارا ورنرور كوفتى كرف كالأوه سے مسارسیری کوجو دمی نوک مام سے شہورتھا ترک کیا اورآگرہ کو دارالخلافت بنایا۔ ادناه نے برسایت کارما نہیں بسرک اوررمفان سناقت میں شارہ ہل کے طاوع سے بعد مندال کا تلعہ سررتے کی نیت سے آگرہ سے روانہ ہوا باوشاہ نے یک جمینے دھوںبورسے نواح میں تیام کیا اور گوالیارا ورمندرایل کے نواح میں ا بنے مشکر روا نہ کئے نوبوں نے ان اطراف کو نوب جی کھول کر تاراج کیا اس کے لجد بادخاه نے فو دہو کر قلعہ تدریل کا محاصرہ کرایا ال قلعہ نے الان طلب کی اورتلعہ باوننا دیمے سرورویا - سکندر نے مندرایل سے بت فانے اور ناایس تام اوربرا دکیے اور سیدیں تعرکرا سے فاقد ایک مقترے سردکیا اور فود والیں ہوا ا وشاه وعوليوريوي اورقلعه ك حكومت باكيديوسي نير شيخ فخرارين كيريروك اورخود بهراً گُره وانس آیا ورامیروں کو اُن کی جاگیروں پر جانے کی اجازت دی۔ تميرى صفر سلا وهنه سواتوار سے دن آگره مي غظيم انسان دلزله آيا-اس مِحْجَال ص بیمازل کئے اور بڑی بڑی عارمیں گرمزیں۔ زندہ کوك بہتم بھے كہ قیامت الني اور مردوں کومعلوم ہواکہ میدان حضر بیا ہوگیا ۔اس زلزلد کے بعد سے اس و تعت تک معرمی ایسا مبوز کال مندوشان مین تهزیر آیا اور نیسی کویا دیسے اور ند کوئی ایسے واقع كا نشان ديا ہے۔ اتفاق سے آسى ون مندوشان سے اکثر شہروں میں

زازلہ آیا۔شائرہ بل کے طلوع کے بعد با دشا ہ نے اس سال گوالیا رکاسفر کیا بادشاہ نے گویڑھ منینے وھولبورمیں تیام کیا اور وہاں سے وریائے طبل کے کنا رے لو کہ ا ے ترب نیدزن ہوا۔ سکندرودی نے چند فینے اس گھا مے بر رے اور ثنا نزادہ ابراہیم وحلال کو دوسرے مقبرامیروں کے ساتھ بہا ں جیور کرخود فیرسلموں سے الم نے اور شہرول کو تباہ کرنے سے لیے سوار بوا. بادشاد نے بہت سے غیر سلموں کو جو جنگلوں ا در بھاڑوں میں جیسے موٹے تھے تہ نینج کیا ا وراس کمن بسے شار مال میمت بو دیوں سے باتھہ آیا۔ جو نکہ نبجار و س کی آمد فیت نہیں رہی نتی اور غلے ک کمی نے نشکر پور کو زیا دہ تکلیف دنی نشر دع کی تھی۔ با وشاہ نے انظم پایوں احرفاں ہودی اورمجا بدخاں کورسدلانے کے لیئے روا نہ کیا۔ گواریا رے راجہ نے اگرچہ را نے میں ان امیروں کور و کا مکین ناکام دائیں گیا ا درسکندری نشکرمیں علامیون گیا۔ با دِٹ ہ سیراڑنا ہوا گوا نیا رکے مقال ساموضع مبور یں بیونیا اور اس مقام سے ملاید اشکرے دس کوس آگے نوع کی مسانی کے لیے مقر کیا گیا۔ نش میم کی طرف روا نہ ہواا و رطلا یہ سے ال نعن کی نکہائی میں پوری عانفشانی سے کام لیا۔ اوطت وقت راجگرالیا رکی نوج نے کمیں گاہ نے کلکر سکندی انتكر يروها داكيا ايك سخت اورخونر نزلزاني كم بعد خان جباب بن نانحانان قرمل كے بنيوں دانه دا دراحمد كى جوائروى اوركوشس سے بيندوں كوغلست موثى ہت سے راجیوت اڑائی نیں کام آئے اور جترے قید ہوئے ۔ بادشاہ ہے بوغتے وقت ان دونوں بھائیوں بربڑی معربانی فرمالی اور دا دُوخال کومک<sup>ھا وگ</sup> خطاب عطائرے آگرہ دائیں آیا اور برسات کا موسم آی جگہ بسرکیا بستاف کھیمیں با دشاه نے قلعہ او دلیت گرکا رخ کیا۔ با دشاہ دصولبور میونیاسکندشا ہ نے دھولیورمیں تیام کرکھے عا د فال قرلی ادر مجا ہدھاں کوکئی نیرارسوارا درسوا<del>ت</del>یوں کے ساتھ تلعہ اورلیت نگر کی ہم پر مقدر کیا اور حاجب کاعہدہ قافعی عب دالواحد سيسنيخ طامركابلي سامن تعب فأنبيه أورشيغ ابرامي كع سيردكيا كيامحمود خال ك م نے سے بعد کالی کی حکومت اس سے بیٹے جلال خان سے سردکی کئی تی۔ عِلال هٰاں سے بھائی جیکن فا س ا در مان فا س اسے برسر بریکار تنھے او شاہ نے

کایی *کی حکومت مبلال ف*ا ب *سے نیز فیرو ز*را و غان کو حاکم شهر نقرر کیا ۔او غان ایک تحبيلے كانام بے جوان فانوں سے بہت متباحبتا ہے سلطان سكند يفي و بار كار كو دموليورمين حيورًا اورخو د وريائي فنبل كيه كنا رسيه خيبه رّن سروا . اسى عبكه خواص خاں اور سکین خاب با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورسف می مرفراز کیے سیلے ۔ إ د شاہ نے اور بت مگر بیو کا قلعے کا محاصرة ليا سلطان سكندر ماتماً تعاكداس قلع كي فتح كوالبرك مصاري تني بيماد شاه في تام سیا ہوں کو عکر دیا کہ لانے اور بان دینے کے بیے تیار رہی اور قلعے کے سررانے میں بوری سرفروشی سے کام لیں یا د شاہ نے بنومیوں کی مفرر کردہ ساعت میں خو دمیدان جنگ میں تدم رکھا اُور جا روں طریب ہیں الڑائی نشروع کردی ا لودى ك كرجيونليون اورائديون كي طن قلف يرحما أي اورمرسياسي في مردانكي ا در ممت من من کام لیا سلطان سکند کوفتی موئی اور کاسی علاوالیدین کی ما شب تلعے کی ویوا یکو طاقمی سکندری نون قلعہ کے اندراس کی ا دراگرجدال فلسانے بسیاجان کی امان جائبی مکن سی نے اُن کی فراد نئی اور قلع کو سرالیا۔ راجوت سیای اپنے گھروں اور سکا نوں میں لڑرہے تقعے اور اپنے بال بھوں کوئل کرتے ا ورطل تے تھے اوربہت سے مندورانیوت مارے گئے اسی ورمیال میں ایک تیر ملک علاوالدین کی آنکھ میں سکا اوراً س کی ضرب۔ سے علاوالدین کی آنگھ حاتی ہی بإرضاه نصه خدا كا حكرا داكيا اور شهر كي بنا نوب موادها أران كي جكة وري تعبير المي اور تلا کی حکومت مسکین خار ولد نجا ہدناں کے سیرو کروی۔ باوشا ہ کو معلوم ہواک عابرفاں نے منونت گروے را دیسے رشوت آیٹر إ دشا و کو والی کر دیلے کا اس سے اقرار کیا تھا اس سبب سے سلافشہ میں کا ہدفاں سے ہی جواہ ملائم جاد کھے تیدکرکے اسے تاج الدین منبوہ سے سپر دکیا اور دھواہر تیں تیم راہمیوں کوعم دیا کہ مجا مدخار کوگرفتا رکریں ۔ باوشاہ خو دائرہ وانہ ہوا رائے کی انہوار کی کی وجہ -ایک دن راستے میں تیام ہوا اور یانی کی کمی کی وجہدے بہت سے انسان اور جانور اس روز ہلک ہوئے ۔ ہا دشاہ کے عکم سے لاشیں کی جی ادر معلوم ہواکہ آگھ سو عانين المعت مؤمير ايك كوزه بإنى كى قليت بندره يتلك موكئ على بالوشا واستطريسه

وعوسيورر واندمهوا وربيندونول وبال قيام كرك إگره واليس آيا وروم مرسات كا ومیں سبریا سکافٹ میں ستا رہیل سے ملوع سے بعد الوہ کے ضافات قلد نے دربر دعياً وأكرينے كا درا ده كيا با وثبا و نے جال خاں حاكم كايى كوتكم ديا كەسپلىر نرور یپونیکر قلعے کا محاصرہ کرنے اوراگرائی قلعصلی سے خوالمان ہوں آڈ اُن کی درخواست تبدل كرے . مبلال ماب زور بيونيا ادراس في حصار كا محاصرة كرايا- با وشاه مي ، کے بھے زور میون گیا اور دور سے روز قلعہ و کھنے سے لئے سوارو طال فال نے بنا اشکر آراستہ کرکے من کے مین جیسے کئے ۔ایک جعب بیا دوں کا ایک اِتعیوں کا ادرایک سواروں کا مرتب کرے نوخ کے بینو ن عموں کوسراہ کھڑا یہ ا درمیا ہا کہ فون سے ساتھ با دنیا ہ کا مجری کرے ۔سکندر لو ڈی نیے مبلال خاں کے نشكرى نغرت كودكميعا ا دراينے دل ميں سونج ليا كه اس كورفته رفت كر كيے خراب ا در تیاہ کرہے۔ باوشاہ نے اس تلعے کوحس کا دورآ شدکوس کا تھا ایک سال کالل کمیررکھا مرروزساہی لڑنے جاتے اورجنگ میں کام آتے تھے۔ اش معنے کے بعد با دنیاً ه کومعلوم مواکر نیابی مشکر کے عض مقبر ہوگ الی تلعہ سے کہدا قرار کر قیلے میں ہا د نتا ہ کواس سازش کی یوں اطلاع ہوئی کہ ایک ردز با دنتیا دُکل کے کو تھے پر کھرا ہوا سپرد کمیدر ہاتھا کہ تطف سے ایک طرین کی دیوار میں شکا ن ہواا درال قلعہ نے اندر سے پیرفور آ اسے معر دیا۔ با دشا داس واقعے کوامیروں اورال قلعہ کی سازش سماا ورسب سے بہلے طلال فال کے بہرین آ دمیوں کو اپنے تیفنے میں کرکے باد ثنا ہے وو فیرمان میا در کئے ۔ایک فیران ایرام مرغاں بوجا ٹی ا درسلیمان فال تمرلی سے اور ملک علا والدین عبوانی ہے نام نہیں مبلال فار سے گرفتا کرنے کا عکم تنا اور دومرا نرمان خیرنبال سے نظر نبدکرنے سے بارے میں میا س معبورہ لِمُنانِ اور لَمَاكُ آ وم سَكِي نام كلما كيا- نمكورهٔ بالااميرون نبي جلال خان اور خیرخا رکو قیدکرکے نماہیٰ حکم کے موافق دونوں اسپرد*ں کو مبنونت کڑھ س*ے تلع كورداندكرويا اورخو وبورى حفائلت كرنے ككے اس واقع كے بعدال قلعه یانی اور غلے کی سے بید برسیان ہوئے اور انفوں نے باوشا دیے امال طلب کی ال تلعدانی جانیں باکر حصارے عل کئے اور بادشاہ نے چم مینے

قلعے سے نیجے تیا م رسے تبنی نے مسار کئے اوران کی جگد می بی باکر نفی اور طب مقرر کئے اور عالمول اور طالب علموں سے وظیف مقرر کرتے ان ہو کوں کو وہاں بیایا اسی زمانے میں شا نبرا دہ شہاب الدین بن سلطان نا صرالدین با دشاہ مالوہ نے ا نے ا ب سے رنجیدہ ہو کرسلطان سکندر کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ شأ بزا ده مضافات الوه ليف قصبه سيرتي ميں پيونيا اور با دشاہ نے اُس كے لئے اسب او نلعت روانه كيك اسعينيام دياكه الرشا نبراده بندسرى كوبا وشاهك میروترے تواس کی ایسی مدکیجائی که سلطان نا صرالدین کواس برغلبه نبولیکن ار فات ایا ہواکہ شا سرادہ شہاب الدین کسی وجہ سے اپنے باب سے ملک کی ر دیدے با سر قدم نہ رکھ سکا سلطان سکندربودی نے شعبان سنالا الصمين ز در کے تلعے سے کوئی کیا۔ بادشا ہ سندنڈی کے کنا رہے بہونچا ا دراس کیے ول من خیال آیا کہ سب تلعہ بی مضبوط ہے اگر آنفات سے اس برسی وسمن کا تعضد موعا كے كا تو قلفے كا بايته آنا دشوار موگا-اس نيال كى بناير با دشاه ف آیک دوسراحسار قلعے کے گرمینجکراہے اور زیادہ مشکوریا۔ با دشاہ نے اب ا بني را و ي كويوراكرنا عالم اور قصبه بهار مي بيونجر وبال ايك مهيني قيام ندير ا اسى مقام برقطب فاں يو دى كى زوجەسما ۋ نعمت خاتون جونمېرا د د حلال خان كى را یہ تی شأ نبرا دہ سے ساتھ اِ دنیاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ با دشاہ اِن لوگوں کے جمیفے کئے کیا اوران کی سکین کرسے سرکار کالی شامرا دے کی جاگیر میں غایث کی اورایک سومس کھوڑے اور نبدرہ ہاتی اور کجیزنقدد واست بھی نما مزادہ کوعطاکی اور اُسے نعمت خاتون سے ہمراہ کابی جانے کی اجازت دی مصافحته مي كواليارس بادفاه نے دارالخلافت كائخ كيا اور للكوأت ميونيا ا دراس نواح سے سرکشوں پر نوج روا نہ کرسے مکس سے اُس حصے کو اِغیوں کے دجوديه إسكل بأك وصَافَ كيا اورجامجا تعانع بماكرة كره بهونجا-اس دوران مي معلوم مهوا كه احد خال بسرمبارك خال بودي حاكم تكمنوني غيرسلون كي صحبت مين مرتبہ ور نہب اسلام سے مغرب ہوگیا ہے۔ اِ دناہ نے احرفال سے میدئے بھائی محدخال سے نام فران بھیا اور محدخاں نے احدخاں کو اِ برزنجیر کر <del>س</del>ے

با دشاه سے ایس مبعدیا۔ باوٹ و نے محصنوتی کی حکومت احدفال سے مجلے بھائی سعید فان سنے سرونی اسی زانے میں محدفان نبیرہ سلطان نا صرالدین الوہی ا پنیہ دار اسے خون روہ ہوکر با د فناہ سے دامن میں بنا وگزیں ہوا۔ بادشاہ نے الوه كا ايك نهرييني سركار جنديري محدخان كى جاگيري عنايت كيا اورشا نباده جلال خا*ں کو حکم دیا کہ خو*فا س کی مرد سروقت کرتا رہے ایسا نہ ہو کہ مالوہی فوج سے اسے سی طرح کا نقصان ہو تھے۔اس زمانے میں بادشاہ نے سردنسکار کی ونس سے دھولپور کاسفرکیا۔اس سفرس ا وشاہ نے آگرہ سے دھولبور کا مرمزل میں عما تبیں تعمیر کرائس ۔اسی دورا ن میں محدخا ں ناگوری کوانیے عزیزوں بیفیخل ادر ابو کمرخاں برجومحدناں کھے نبون کے پیاسے تھے غلبہ حامل ہواا وربیہ دونون غلوب امیرسلطان سکندر کی خدمت میں حا خرموئے ۔محدخاں ناگوری نے وشمنوں کو سلطان تكذر صيب عالى خان فرما زواك ماس وكميكرعا قبست اندشي سے كام ليا ا در ؛ دیثا ه کی خدمت میں افعا**س آمیر عرفیصے اور تحفیے** اور ہدیئیے روانہ کر<u>سے</u> ا پنے شہر میں خطبہ اور سکہ باوشاہ سے نام کا جاری کردیا یا دشا ہ نے محدماں کے لیے نلعت روا نہ کیا اور خوداگرہ دائیں آیا سلطان *سکندر نے تعوارے ونو س آگرہ می*ں عیش و عفیرت اور سیر با عات میں سرکیئے اور اس کے بعد معبر و مولیور کی طرت رواز ہزا۔ باوشا ہ نے مہا سلیان خانجا ناں تر لی کے حیو نے بیتے کو مکم دیا کہ ا پندائنگا بشمرك سا ته منونت گره جائے اور سین فال نوسلم كى مدور ا سلیان نے عدرکیا اور کھاکہ میں با وفیا ہے دور نیس رہا جا تیا اسلیان کا پر جوب باوف ورو اركزرا اوراس في طيمان وابني باركا وسيد دورمون كاحسكرديا سلطان سكندرني سيمان توتكم دياكه ابني مال ومتاع مين سيجو كجيه أشاستك اس کونیج مک نشکرگا ہے ہے لیائے اور جون کر رہے وہ عام غار مگری کے ندر کیا جاستے ا درپرگنہ ربڑی اُس کی جاگیرمیں مقررکیا جائے۔فٹاہی مکم کے موانق سلیان ریزی روانه موا اور ومین ساکن مروا - اسی زمانے میں بیجیت فال ماکہندیری في جوباب داداك وقت سي سلالمين الوه كا فرانبردار تعاسلطان مودانوي کی کمزوری اورزوال سلطنت کو گلبری نگا ہوں سے دیکھا اور جفے اور ہدیوں کے

وريع سے سلطان سكند كے يى خوا بور مي والى بوا - با وشا و فيعاواللك يركوس كالم احرتها جنديري روانكيا اكوعا والملك مبجت فال كى مروس آس نواح میل با دنیا ہ کے نام کا خطبہ یڑھوا کے۔اس واقع سے بعد با دنیا ہ آگرہ واليس آيا اورايني مقرره عاوت كموانق اس نے اپنے مالک محروسسمين مرحار طرن ببجت خاك كي اطاعت اورجند سيري مي ابنے نام كا نطبه جاري بون ادر آن و تومات عال رنے كا مروه فرامن كے وريع سے سيوايا اوراس طبح منہور آفاق ہوا اس زمانے مرتعض ملک صلحتوں کے اعتبار سے باوشا ہنے یندا میرون کی جاگیرون میں مناسب تغیر د تنبال کیا اور سعیدهٔ ان مارک خان اورک ئے مجھلے فرزندا درنینے جال قرلمی اورا دیکرسین کھیوا ہیا اورخضرخاں اورا حد خال کو یند ری بھیا۔ ان امیرول نے جند ر ی کا المک اینے تبضیمیں کرسے ابوا سفال عال کیا اور شاہی حکرسے موانق شاہرا دہ محدفا ر، نبیرہ سلطان ناصرالدین مالوہی کو نبر نبدتر سے اس مکٹ کی حکومت برائے نام اس سے تعلق رکھی کیجے ت خال جاکم جنديري ني جب يه وه عامله و كمها توانيا تيام ولاب مناسب نه مجعا ا ورمبوراً إ وخاول غدمت میں عاضر ہوگیا ہی زمانے میں ! و ٹیا ہ کامزاج سین فا*ل ترفی حاکم سائنات* کی طرن سے برگشتہ ہوا۔ اس نے ماجی سازگک کو اس هرت بیجا عاجی سازگک ... صین خاں قرمی کے لئکر کو ملالیا اور اُن کوخو د قبید کرنے کی مدہبریں کرنے رکھا تعراقی کو عابی سازنگ کے ارادے سے اطلاع مؤلی اور اپنے جند کرد فوامہوں ۔ یہی سالھند كسنون بها كا درعلاوال بن شاه نبكا لهك وامن مي ياه كزيب مروا يسط في مين على نان أكورى ف بوسركار مسلك ركا حاكم تماسلطان مور مالوي كم ايك مواخواه شنراده دولت فال حاكم رشورسے دوستى كى راه ورسم شرحانى اور أسے ترفیب دى كدو وسلطان سكندرى اطاعت كرے على خار في شانبراده ووات خان سے العلمياك شابزاده باوشاه سے الماقات كرسے قلعداس سے سيروكردسے على فان كا آمک خط اسی مضمون کا سکندرلودی کے ایس بیونیا۔ بادشاہ اس نویدسے بیدوش ہوا اوراس طرف روانہ ہوا۔ اور بیانے کے نواح میں جار سینے سروشکا راور شایخ کبار خعدوساً سيدنعمت التداور شيخ عنى ك صبت مين جوابيني مكاشفون ادرعرفان حمى

وحبہ سے ہیچیشہور تھے نبسہ کیکے اس درمیان میں شاہزا و ہے دولت فاں اورائس ک ماں کو حوقاعہ ریٹور کے خود مخیار حاکم نتھے یا دشاہ نے خوش گوار وعدوں سے ایسا انبا واله وشیدا نبایا که دولت خان فوراً با وشاه کی خدمت میں روانه مو اسلطان *سکن*ر نے تام امیروں کواس کیا تھال کے لیئے رواند کیا اور بڑی عزت کے سانتہ اُس کو نشركاه من وہن كيا۔ ملاقات كے وقت بادشاہ نے شاہرادے برتل الجے بنوں کے مربیا نہ نوازش فرمائی اور چند مدو ہاتھی اسے عنایت کینے اور عہد کے موافق اس سے ر بیٹور کے قلعے کی سپروگ جائی سکن اتفاق سے اس علی خان ماگوری نے حس کی کوشنوں سے پیدسب کجمہ ہوا تھا با دفتاً ہ سے ساتھ دناک اور نٹا سرادہ دولت فاں کو سجعا ویا کہ تلىد با دنناه كے سردر كرے - بادننا واس واقعى تەكوپىونج كيا ادرسركارسيوبورك جاگیرعلی فا ں سے ٹیکراس کے بھالی الدِ بکرخاں سے سپردکی اورا بنے فلقی رحم کی وجہ سے اس سے سواا ورکوئی عماب علی خاں برنبس کیا ۔اس واقعے کے بعد باوشا و تعالی کے رات ہے۔ اعب اِثری ہونیا اوراس رگنہ کو مبارک فال کے بیٹوں سے لیکراسے خنج ا دہ میکین طاب کے سپروکیا ادر خود وا الحلافت دائیں آیا۔ آگرہ میو کھی اوٹ ان انی ما دت کے موافق فتوحات سے فرامین الک محروسدمیں سر ممار جانب رواند کئے إ نشاه نه سبت سے سرحدی امیروں کو کلب کیا کہ کوالیار میونکر خبل طرح کن ہوتلونتی ئرس *بیکن انجام کا رونیانے ا*نی عادت کے وافق سلطان سکندرلو دی کومبی انمی آغی<sup>ش</sup> سے بدائن با باادر با دشاہ ایک مہلک مرض کانشکا رموا سرحیٰد یا دشاہ نے اپنی فیت ک دجہ سے اس مرض کاخیال ندکیا اوراسی بہاری کی حالت میں دربار عام اور سواری کڑا رہائین زمتہ بتہ مرض نے اس فدر طول تعینیا کہ با دنیا ہ کی حلق سے تعہ زُا تربے نگا اورسانس لینے کی راہ بندمون اورساتویں تا ریخ ڈیقعدہ سلکا میک کواتوار سے دن سلطان سكندر نع بنت كى داه لى - نظام الدين احدائي يا رنج مي كمعنا ب كراكرج تعبض تاریخوں میں سلطان سکندر لودی کی تلعریفِ اس طرح تلمی کئی ہے کہ اس مدح کا بہت بڑا مصدمبالغہ مجما جاسکتا ہے سکین اس میں سے جو کھیے کہ قرین قیاس اور قابل قبول ہے درج کیا جا ا ہے مورضین محتے ہیں کربید نیک سیرت با دشاہ ظاہری حسن وجال اور بالمن خومیوں سے آمات متا اس کے دوران حکومت میں ارزانی

ا در رعایا کوامن واما ن فال تھا۔ با د شاہ سرروز وربارعام کر آا درخو دانبی واست سے غلق خداکی فرا ورسی کرتا تھا بھی مہمی صبح سے نیام بلکہ سونے کے وقت تنک بہات ملطنت سے انجام دینے میں شغول رمتیا تھا اور بانجوں وقت کی نازایک ہی کلبس میں اداکر اتھا۔ ملطان لکندر کے زمانے میں ہندوسان کے زمینداروں کا زور سرست گھسٹے ، گیا اورسب کے سب یا دنیا ہ کے مطبع ا در نہانسروار ہو گئے جنعیف اور قوی سب ا يك حالت بتى اور باوشاه سر كام مي انصاب كولا تعديد نه وتيا اوراني واشاكل ىوخل نېپ د تياغفا . پېه فېرانزوا خدا پيله وژنا او بخلون پرمېر **با ن**ې گرنا نغا . سلطان *سکن* ر حب رانے میں ابنے بھائی بار بک شاہ سے برسر بریار تھا اُسی ووران میں ایک ون اکے نقرمیدان جُنگ میں آیا اور اُس نے باوشاہ کا باتھ کیز کر کھ**اکہ تیری فتح ہے باوشاہ** نے ابنا ما فتہ عصے میں اس سے حیزالیا ا درجوا ب میں کہاکیب دوسلمان رسر کارموں تھ ایک طرف مکر ند کرنا حاجیے بلکہ بیر کہنا جا سے کہ س میں اسلام کی عبلان ہو خداد ہی کرے۔ باوشا وسكندرلودي سال ميس دومرتب نام نقيردن اورهاجت مندون كي ايك نهرست طلب رما تعاا در منزعس كي فيت كے مطابق جيد بينے كا دخيفه عنايت كراتھا ، أوشاه ہرجاڑے میں فقیروں کوکبٹرے اور شال عنایت کرنا تھا اور سرحبعہ کوشہر کیے تمام نقيرون كوروبية ببجوانا تفاا ورسرر ذرئى مبكه كمينس اورنجيته كمعانا تقبيم كردانا تطاوركوني سال ایسا زگزرتا محاکمیس میں جندمرتب نتودات اورانبی کامیا بول کے شکرید کا بہاندر کے دونت کنر فقروں کو زعایت کرتا ہو۔ ملطان مکندرے امرامیں جورمیں كأسكينوں ا در ممّاجوں كو وظيفے اور روز ينے مقرركرًا لنا اس اميركى! ونسا 6 كَيْ كُاومِيں بيد وتعت موتى عنى اور با دشاه اس مع كهنا كم تم في نبيا وركمي اس يتعيي كمي تصان نه ہوگا اسی و جہ ہے اکثر لوگ شریعیت کسے موانق اپنا مال سمقوں وہیجے تھے تاکہ اونیا ہے سامنے معزرا ور کرم رہیں۔ تایخوں میں تکھاہے کی جب المطالب الوائ نے دفات بائی اورامیروں نے سکندر تودی کوبہلول کی جانٹینی کے بیے بالیا توجران سكندر والى معدرواندمواأس روزحضرت شنج بباءالدين كى غدست مي جوانيدوتت ك رُب كال تعد وعائد ثيرك يئه عاضر موا . با دنيا ه ف حفرت في مساكم میں جا تا ہوں کو کتاب میزان آب سے پڑھوں ادر پیکیکر کتاب معولی اور پڑھنا

تروخ كيا أننا وفي كها كه براس اسعدك الشدفي الدرين (عان نوكه كم خيت كرسالته في كالدرين (عان نوكه كم خيت كرسالته في كو دین ووزایس) بانتا ه نے کہاکدامی جلد کو تعرفها نے جب تین مرتب اُس کی کااراساد نے کرلی توسلطان نے حضرت شیخ کے بائقوں کو بوسہ دیا اوراس وعاکو فال نیک سجحكرروا ندمواء باونناه كوندسب كالجاياس دلحاظ تتعابا دنناه نصعورتون كومزالت ير حانے کی ممانعت کی اور ممالک جمرد سد کی حام سجدوں میں قاری خطبیب اورحاروبیٹس مقرر کیے اور اُن کے دفیقے اور نوامی جار کیں سلطان سکندر کے مبارک مبدیں علم كابول بالامودا وراميرا ورسياى اوراركان وولت غرضكه سرطيقه علم كحميل كأطرت بأمل موا مكر خير سلم رعايامي فارتبي نعنف ورزيضه كي طرف بسكاس سعي بتيران لوكول میں بھی دستور نہ تنا الل ہوتی اورنن ساہ کری توجی رونق ہوئی ۔ جیکھ کہ او نتاہ کے اس نوکری کے پنے آتا اوشاہ اُس سے اس کانسپ پوٹیکراس کے نسب جتیب ا آئس برنوا ش کرنا تھا اور نغیراس کے کہ یخص کے پاس مجمورا یا سا ان سوائ ملافظ ے اسے جا گیرعطا کروٹیا تھا اورکتاکہ جا گیری آ منی سے تینس سب پیزی وست رے کا ۔ إو نشأ و كوابني رعايا اور نوع سے سروقت اس قدر و آفنيت رمتي متى كوكول کے تعدوں کا خاعمی حال بی اُس برمیمیا نہ جہا تھا او تیمی کمبی با وشاہ کو کوں سے اُن ک نلوت کا مال بیان کرتا تھا اور لوگ میشمجتے تھے کہ کو آئن باوشاہ کا دوست ہے جوائد فیب کی إتول سے آگا ہ کرا ہے جب سی کہ باوٹ وہیں نشکر واند کرتا تو روز و و زمان نوج کے نام صاور ہوتے تھے ایک فرمان منج کو روانہ ہوتا تھاجس کا مندون یہ ہوتا تھا کہ فلاں مجکہ تیام کریں ادر دوسرا نیران کیبرسے و تت روانہ ہوتا بسين نون كوكام رف ك مايت بوتى تنى با دشا م ساس ومتوالعل ميل بى نرق نہیں آیا اور ڈاک جو کی سے کھوڑ **ے م**روق**ت تیا ۔ رہے تھے جب سرحدیامی** کے امرکو ٹی فرمان میا در ہوتا نفا وڈخص جبوتر ہے تھے اُترکر فرمان کو اپنے وونوں لِبَمُوں ہِں بیتااور اُسے سربر رکھتا تھا اُگریو کلم ہو تاکہ فرمان ومیں ڈھاجائے ديها بي بوقا اورا كريكم بوقاك معيي بالا المصرر رُيعا ما كاتع ديا بي كيا جا كالرفطان اس امیک نام یا اس کے باتر فاص اور برزو او بوست یدہ مور برطاع القاء سکنہ ربو دی سے کور ہارمیں باوشاہ علادالدین ظبی کی ملرح ہرروز زنج اجائٹ ساور

مالک محردسه کے واتعات کاروزا کیانی ہو اتنا انشکر کا قرار واقعی حال باوشا ہ کو معلوم ہوتا تھا آگر ذرہ برابری نیاج مکم اور توانین کے خلاف کہیں عل ورآ مدہوتا تو فوراً اس کا بدارک کردیا جا گا نفایا و نشاه زیال رقمت نگرون کے لیے کرنے اور مقدمات کا فیصله کرنے اور کاب اور رعا یا ک رفاہ کی تدائیر کرنے یں حرف کرنا قطاس محی علاوہ سكندرلودي كي فهم وفراست كي تيري ا درجودت على بابت بجي ببت بائين تقول مين جَانِم بَكُوا بِ كَداياك مرتب ووبعا أي جو كواليا رك ريف والے تصافي افلاس سے تُنگ ہے اور ایک نظریں جو سی برجا الحقا الازمت کرے نوج کے ہمراوروانہ ہوئے۔ دایت کو نا رہ اور ماراج کرنے میں تجدروبیہ اورمش قیمت کیرے اور رو عدولعل ان دونوں کے بھی ہاتھ <sup>ہیں</sup> ہے۔ ۱ ونوں بھائیوں میں سے ایک نے *کہا*کہ بالامتعده ال موكيا اب مركبون ريا و و كليف أعالين بنسر ب كد كموالي علين ادرارام سے زندگی بسر کریں - واس سے نے کہا کہنیں بم کوا در کوشش کرنی جا بیکے جب بہلی ہی مرتبہ یہ دولت ہا رہے باتھ آگئی ہے تو کمن ہے کہ دومری بالس سے بترجري ماسل مول سيلي عس في انهاركيا اوركها كدين اسكبين نه حاكال كا غرض کر و ونوں ہوا 'یوں نے وال سیت امیں میں تقسیم رئیا اور ٹرے ہوا کی نے ا بنا حصہ حموثے کو سروکیا آگ یہ مال اس کی بورو او جو انجا دستہ جمیونا بھائی آصرا یا اورائی نے سوالعل سے اور تمام بنریں بڑے بھانی کی جورو کو دیدیں۔ دوسال سے بعد برا بعالی وابس آیا ۱ در اس نے ال علیت کودیکھا تو اس میں عل نہ تقا اس نے چونے مانی سے بوجا کول کیا ہوا۔ میو تے جانی نے جواب داکمیں فے تھاری جوروكو ديديا- برے بمائى نے كہاكہ عودت أعاركرتى سے تيو ئے بھائى نے بواب ديا لراس بر معوری تی کروود ا قرار کرلیگی برے بھائی نے اپنی عورت سے خت ازرس ل عورت نے کہا کہ معین کی رات بہلت دوکل منج کو زیال حاضر کردونگی منج کو وه عورت با وننا و کے بڑے نانی امیرا در میرعدل میاں بمورے کے باس کئی ادرماراتعد بان كيا مان مبورك في أس كي شومرادر شومر كي بمائي رونوں کوطلب کیا اوراک سے واقعہ بوچیاشو برکے چانی کے کہا میں العالم اللہ اس مورت کو دیا ہے سال معبورا نے بونیا کاس کے گراہ ہر اس تعلی نے

کہاکہ باب گواہ موجود میں سال مبور انے کہا کہ تھارے کنے گواہ ہیں اُس نے جواب دیا که دو بربهنون وگوای مین ش کرسک بوس میان مبورا نے گواہ طلب کیے یتخص تمارخا ندمی گیااور د دجواری برمنوں کو کھیدر دیمیہ د کراس نے ان کواس بات کر رافی کرایا کو اس کی گوامی و بدیر . یه برس عدالت میں آے ادر اُنفول نے میو فیے بعائی سے موانق گواہی ویدی میا بھورا نے عورت کے شو سرے کہا کھا داور حب طرح مکن ہونول انی جور دے وصول کر و بختھریے کہ عورت میر مندل کی علات سے تعلی ا دراس نے کسی نرکسی طرح اینے کو با دنیا ہی دیوان فلائے کے بیونیا یا اور خود بازشاہ سے انفان کی طلب گار ہوئی۔ اوٹ و نے اُس عورت کو بلایا اور اجرا یجیاعورت نے سال تعد با وشاہ سے بیان کیا۔ اوشاہ نے کما کدمیاں مبورا سے اسم میوں نہں گئی عورت نے جواب ویا کہ وہ سیا بھورا سے یا س کی کئین ولوں اس کی دا د فوای نه مولی . إ دِنما و في موس واينه سان ما فرمون كامكم ديا ورسراكيك فدا کُرا اینے باس بلا رسموں کوایک ایک کراسوم کا دیا اور عورت کے شو سراور ا در شومر کے جائی دونوں ہے کہا کہ علی کشکل نیا ، ان بوگوں نے اُس *کے موافق* عل میا۔ با دشاہ نے اس کے بعد گواموں کو بلایا اور ان سے عل کُٹ کل تیار کرائی تِتِمْعَى نِيهِ ايك دور ہے سے نتاجہ لل نبانی . با ، نیا دینے اُن تام نتا کوں کو انیے پاس رکھاا درعورت کو بالایا اوراس کو بیال کی قل بنانے کا نکم والحورت نے **ہا** کرمس جیر کومیں نبے و کمیا ہی ہیں اُس کی طل کیز کر بنا دس اِ دشا ہ نے ہریف ت سے امرار کیالکین دولل کی عل بنانے برائن نیمون - باوٹنا و نیمیال مورا و فی طب کرے گواہوں سے کہا کہ اگر تربی کہدوئے تو تھاری مان تملی ورند اُربعوث بولو کے توقل کیے وال کے کواموں نے لامارمورسا ماتعد معیم بیان رہا۔ اوشاہ نے مورت کے شوہر کے بعالی کو بلاکراس بریمی کی اوراس نے می تا کہدا۔ مورت نے تمست سے نجات بانی اور با دشاہ کی قل د دانس ظامر مکی سکند لودی لی هبیبت موز در حمی به اوشاه عده اشعار نظر کرتا اور نگری مم<u>س ک</u>را تعاییج الی نبو إدفاه كانديرا ورمعاحب تتا وينك سكندلي اور دومري كتاب أي اوثله مے مہدمی تھی گئیں۔ صاحب فرمنگ سکندی تکمتا ہے کہ سکندلودی نے

اشائيس برس يانج مسني حكومت كى ٧ ابرامیم اودی بن اوشا وسکدراودی نے آگے میں وفات الی اوراس کا بڑا سلطان سکندربودی ابنیا ابرابیم لودی جوبندیده اظاتی اور علی وقیم وانش وبیا دری کا م منونہ فا باب کی جگر تخت سلطنت برسیا ابرامیم لودی نے باب ودا داکی روش کے خلات اہنے عزیز وں اورا نغانوں سے برتا کور کھا اور اس خسن سلوک میں تغیر کرے بدا علان عام کیا کہ اِ دشا ہوں سے عزیر واقار ہے نہیں ہوتے جو کوئی میں ہے وہ با دنیاہ کا نوکر لمی ہے اس بیے بھوں کوبا دنیا ہوں کی ت كرنى جائيك انغان اميرجوسلطان ببلول اورسلطان سكندر سينانيكوت من ملب شائی میں منبقتے تھے وہ اب ابراہم لودی سے دور حکومت میں مجبوراً تخت ما سنے کمٹرے رہنے گئے۔ بادشا وہے اس سلوک سے انغان امیر*اس س*سے بزار ہو گئے ا دربجا کے خلوص واتفا تی کے اُن کے دلوں میں انحاف اور نفا ت بیدا ہوگیا ،ان افغا نوں نے بلاوجہ با ہم یہ طے کرایا کہ ابراہیم کوری دہلی سے تت پر بنیکر دارالخلافت سے جو نبور کک حکرانی کرے اور شہرادہ جلال خاں جونپور میں سنوکمانی ہم عبوس کے ہالک نرتبہ رمکوت کے ۔امرداں کے مشورے کے موافق شاہزا دہ طلال خاں جنبور و کالبی کے جاگیر دار دس کے ساتھ مالک خرقیہ کوروانہ ہوااورونور ٔ میں تخت عکوست برمنیکرو ما*ت قل فرما نروا زوایا جلال خان نے نتی* خا*ل بن جھم ہایون فرانی و* وکیل سلطنت مقرر کرسے اس نواح کے تام امیروں کو ابنامطیع و فسراں بروار نبایا۔اس وومان میں فان بیاں لوحانی باری سے سلطان اراہم لودی کی خدمت میں حاضر ہوا ا دراس نے شاہی وزیروں ا در وکیلوں کو بی لعنت و المامت کی اور کہا کہ یا و نما ہی کو وتی عور میں شرک رکھنا بہت بڑی خطا اور خطیرات البلطی ہے . ارکان وولت انبی غلمی کی تلانی کی طرف متوجه موئے اور انسوں نے مصلحتاً یہ ملے کیا کہ جؤ کا بھی شا ہزادے ملال فاس کی مکرت یا مدارسی موئی ہے اس کیے مناسب ہے کہ اس کوجونورسے ومی بلایا بائے بہت فال کرک اندارشا نراوے کودمی لانے کے لیے بھیا گیا ادر إ وشاه نے ایک مبرا گیز فران اس ضمون کا مبلال خار کو تکماکیصلحت وقت کا تقاضهي بي كه مبد سے مبله أبنے كودلى بيونياؤ شانراده حلال خار مبت خال كى

چا پیوسی سے مجد کیا کہ اس طلب میں کرا ور دغابنہا ں ہے اُس نے بھی قول جواب دکر این روزی کوریت و تعل میں وال دیا ہمیہت خار نے سا را اجرا ابرامیراوری کو تکھا۔ با دفتاه ني شيخ زا ده محد قربل بيرشيخ سعيد قربل . لمك تهفيل سير لمك علاً والدين عبواني اور قاضی مجدارین حجاب درسیر جها ب کوشا شرا ده کی طلب می*ں روانه کیا انامیزل کا* می انسوں کا رگرندموا ور شنراوے نے دلی جانے پر رضامندی نظام کی -ات مبرول میں ناکا م ہونے سے بعدارا ہم اودی نے دربار سے تجرب کاراور دائشندامیوں کی رائے سے واکاب خرقیہ سے جاگیرواروں ادرامراسے نام فرایین روانہ کیے اور تیخف کے اس کے مرتبے کے مطابق مضمون لکی آگیا جین سرنامے کا فلاصہ یا فعا کہ شا نبراوے جلال فان سے کنارہ کش رمیں اور اُس سے باس نہ جامیں۔ ان فراین کے ساتھ تعض عالی مرتبہ امیروں کو جومیں تیس جانسیں بالمیں نبرار مواروں کے مالک تھے نتلاً دریا خان اورانی حاکرمهار نعمیرخان حاکم غازی بور اور شیخ زا ده محوقر می حاکم اوده ولكھنو وغيري ونلعت فاص داسب وكرونمجرى افت ستبرم ماراً ديوں سے مراه وارالخلافت مصرواند كيف كف إوران اميروك كي أين من وجول كي نفاى فطان ان امیروں کے باس بہو بجھے اور ان امرا نے شاہزا ، وجلال کی اطاعت سے انکار کیا اسی در میان میں سلطان درا بیم نے ایک جرا اوا و رجوا سرنکار تفت تیار کیا اور اس تخت کو دیوانخانے میں نعسب کرک نبید معویں ای انور سطاق مرجعہ سے دن اس تخت بعاوس كرك وربارعام كيا اور لمارزن او ياركان فياجي كوأن كع مرتب كه موا فق خادت ادر مُرخِح نِّمنسرا و راسب نبل منعسب و مِأْكَير كَ فَعَالَفَ طيول سِيح ىر**زر**اركيا درسبكواس تازه انعام وكرام سه ا**نبا**گرويده بناليا فتعيرو ب أوسكنيوس مِی خیرات دیسدتات سے الا ال کیاں راُن کے وَلَمْیفِی مقرر کیے۔ بُرِحُوں سے وظا رُف بن ترتی کی اور گوششینون او رسوکلون کوندرانے اور بدیم میکرا بن حکومت کوتازہ رونن دی پنهنرا وہ حلال نا پ نے ابراہیم بودی کی فیلمت وشان اورشرتی امیروں کی نخانفت کوانی آ کھوں سے دیکھا ادر پیمجد یا کہ اسب ابرامیم لودی کے سایہ عالمفت میں اس کا تعکا نہنیں ہے۔ ٹی ا نراد وطال جنموسے کابی بیونچا درائس نے با دشاہ کی نخالفت کا علانیہ اظماریا حلال خاس نے

ا بنے ہی خواہوں کی ایک جاعت سے ساتھ کالی پر قبضہ کرے وہاں خطب وسکوانی نام کا جاری کے اور نشکرک محافظت اورزمنداروں کی سلی میں ہمیتن مصومت ہوکھ ا بنے کو ! وشا د حبال الدین سے نام سے شہور کیا ۔ مبلال الدین نے اُظم ہمایوں شردانی ے باس بن نے شاہرادہ طلال الدین کے اتحت قلعہ کالنمر کا ایک بہت بڑی فیج سے سائد المرام المراجع انها جندة المسدروا زيئه ادرأس بينيام وياكه تم بجاك ميرك باب ادر جا کے ہو تھیں نوب معلوم ہے کہ اس جبارات میں میر اکو ای قصور نہیں ہے۔ ا راہیم بودی نے خود دہد کتلنی کر کمے جوتھ واست موروتی مکب میرے تعیقے میں آیا تعااس سے بی مجھ محروم کرنے کی تدبیری سونی میں اور سلار حم کاخیال باکل ول ت رور را ب محصے امید ہے کرم تی کو اقد سے زیانے وو کے اور مظاوم کی امانت کوانے اُویرواجب مجمد جو بم میں سے راستی برمرد کا اس کی مدر کرو ۔ المعمرة بابواب ابرائيم يودن سص منحرت زوديكانته اس سے علاوه شاسراوه وبلال كى فرايو ا دراس کے عجز دانکسا یہ نے بن اس کے دل برانیا اثر کیا اظم ہا یوں نے قلعہ کالغ سے ابتد اطایا ورشا نراوہ جال کے اس میونج کیا۔ اعظم مایون اورشا مرادوس مجم عبدوبیاں موٹے اور میر ترار بالا کیمب سے بیلے جوبورا دراس کے نواع ترقیف کیا جائے اس کے بعد ووسر بی طرف علا و وورانی دبائی ۔ اعظم اور حبلال حبد حبلہ مفتر**ی منزلس** طعے سرت بون سعیدفان بسربارک فال و دی حاکم او دهد سے سربہونج کئے سعیفان ان کے نے کی اب مرکز رافعہ و حلاکیا اور سلطان ابرائیم کواس نے بوری حقیقت سے اطلاع وى رساعة بن برام من اراده كيا كه اكيت تنحب الشكر ساتقه الحكراس فقف كو نرزرے - ابرا بم اورن نے اہنے ہی خواموں کے مشورے سے اپنے تیدی بھائموں کو ' نظر نبدی ہے آزا ، کیا اور آمکیل خاص مین خاں اور زممہ وخا**ں وغیرہ آ**سے **برنمانبرادول** تبید نیانے سے نکال کر دولت خاں بودی کے میروکیا۔ با ونتا ہ نے دودوحرم مرشانبادہ کی خدست کے لیے مقر کئے اور اُن کے کھانے اور باس اور دوسری خردریات زند کی کا بورا انتظام کردیا۔ ان ما قعات ہے ناغ دو کر پومبیں وی البیسالی موسینے کے دن نماہی نشکر مشرقی ممالک کی لمرف روانہ ہوا۔ راشتے میں با وشاہ کو علوم ہواک اعظم بها يون ابنه مي نتح فان سے ساتد شا برا ده جلال سے آزرده بورطی دروگراہ

ا در با دشاه کی فدست میں آر ہاہے . ابرام کواس خبرسے بید تقویت ہو لَی عظم مایوں ترب بہونجا اورا رام اوری نے اپنے تام البرد کواس کے استقبال کے لیے اُروانہ کیا ۔ اعظم ہا یوں با وشاہ کی خدمت میں میرو کا ادرا برام مودی نے اسے شا بازنوازش مے رزواز زو کاراس کوم ماز در رزازکیا ۔ با دف د انظم عالیوں کوسا قصرے کرا گئے شرعا۔ اس زمانے میں چرتول رگند کول سے ایک رمیندار کی ہے جند نے عرفا س بیرند فالن سے بنگ رکے أف تل كرديا تعاس ليے ملك قاسم ماكم ملى في ج بندر نوي في كرك اسه تلوارك كماط أما ما اورماكهاني نتنه كونور أفروكرديا اورمنوج من إمشاه سے آللہ اس دوران میں جونپور کے اکٹر امیرا ورزمنیدا ربعنی سعید نباب او تعنیخ زا دہ قسر کل وغیرہ باوٹنا ہ کی فدست میں حاضر بوکرائس سے بی خواموں میں واقل مو گئے الراہم اودی نے آغلے ہایوں ٹروانی ۔افظرخاں تودی۔ نعیبہ خاں بومانی دغیرہ کوا یک بہت بڑے مكرا دركوه بكر إتميو س محسمراه ف نراوه ملال خاب سح مقابع مي بيجان انراره ان امیروں کے میو بخنے کے نبل نعت فار ادر تطب خاں لودی کے بھی خواہوں ا ورا بے علقین اور نما والملک اور لمک بدرالدین کوکالی کے قلعے میں مبور کمیں برار آزمودہ کارسوارول اور تمنی لمتعیوں کی ایک فون اینے ساتھ ہے کو آگرے کی طرف بڑھا۔ شاہی امیروں نے کابی کے قلعے کا می صرد کرایا شا مرا وہ آگرہ پیونیا اوراس نے یا ال کابی فا بدلہ لینے کے بعد کرے کو می اراج کرے۔ اس سے بعد ملک آدم جوباد فناه کی طرف سے آگرے کی حفاظت کے لیئے مقررموا تعا آگرے کے نواح میں بونيا كلك ومن وبلال فال كوشير باتو من اس اراج سے إر ركمنا على ا كمك آدم كے بعد لمك معیل بسرملا والدین مبوانی اوركبيرخاب بودی اور مباوغال لوكا اور دد مرئے جنداور امیر بی فوراً ایک جرار نشکر کے ساتھ بیونی کئے۔ اس تا زونشکر کے بپونخے سے مکار آوم کو تقویت مال ہوئی ا دراس نے ٹیا بزاد ہ کو یہ بنیام ویا کہ ا کر باطل ہوا دہوس سے باز آر خیرو آ فیا ب گیرا در نوبت ونعا ر و درسرے بوار ات بإرفابي سے كنار وكنى كركے اسراند روش امتيار كروتوميں تمحاما تعمور إ وشا و سے معاف کرا دو تکا ورتم برستورسابق کالبی کے ماگیردار مقرد کردیئے جا رہے۔ شا نراوہ ملال اس بردانس موگیا اوراس نے ساراسا مان بادشا ہی کلک آوم سے باس بھیدیا۔

كك آدم في يدساراسا ان باوشاه ك خدمت بيس رواندكرك ال كوسار ياجه کی اطلاع کوی ۔ اس زمانے میں باوشناہ کائبی کونتح کرسے آباد ہے سے نواح میں مقیم تھا۔ با د نتا **و نے** اس ملے کو تبول کیا اور شا ہزادے سے نباہ ا در بربا دکرنے کے لینے آگے ترا**حا**۔ تنا بزاده ملال نے ریشان موروا مركواليارك دائن ميں بنا ولى - با دشا واكدين تیام نیریردوا ورسلطنت جوسلطان سکندرے بعد کمزور موکی تمی عیراز سرنومعنتوط مولی اورامیروں نے نمالفت سے توبر کے ضلوص سے ساتھ باوشا می ملازمت ماس کی۔ ابراہیم لودی نے سیبت نا *ن گرگ* انداز۔ کریم دا د توغ اور دولت خا ب اندار بہ کو دہلی کی فافعات کے لیے رواندیا اورشیخ زادہ مجھوکو خبردی کے ملعظیدی کی حفاظت كرب داور شا مزاد د عمد فاركو سلطان الصرارين مالوي سے نواسيم كى باركا ومي اينا وكيل سدهندت بناكر رواندكيا واس زماني ميس إوفتا وابراميم ويفي إب سليطان *سكندر كيمة ناني اميرا در دزيرسيا ل جور است بلاسبب الاض موكيا تعااور* میاں مبور ، ابنی سابقہ خذتیوں کے ہمروسے یہ باوشا ہے ول سے غبار دور کرنے کی تمبر زر کا تما اس ففلت کا تبجہ یہ مواکر آرام م لودی نے میاں مبور ہ کو یا برز کررکے تید کروبا اور تیری امیرکیو مکاب اوم کے سروکیا - ابراہیم اوری نے سیاب عبور ، کی مبگ اس سے میٹے کو منایت کی اور گوالیار کا تلکہ آئے کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اور اعظم جابوں ماکم کڑھ کوجہ! وننہ و کا امیرالا مراتعا تنیں نبرارسواروں اور بین موہاتیوں ك معيلت سے كوالياردوا خرك . المر وايول سے بعد باوشا و نيے آھ اوراميرول كواكيك بہت بڑے انتکرا در دیند اِ تعیوں کے ساتھ خروانی کی دو کے لیکے رواند کیا، شا شرار د ملال خان ورا ورگواليارے بعاك كرسلسان مورىلى كى خديث ميں الوے بيوني كيا-با وشامی نشکرنے گوالیار بیون کشر کا محاصر مکرلیا جسن اتفاق سے رام، مان تنگیدراج، كواليارجو شياعت اورتد ترمين شهرة أفاق تعامريكا تعا اوراس كابيلا بكراجيت اس كا قائم مقام تعاله راجر کو اجیت قلیے کو عمر کرنے میں بڑی کونش کرد با تھا۔ شاہی نشکر روزانہ انے بہا جا کرمیدان میں آیا اور قلعہ گری کی تدبیریں کرا تھا۔ راجہ مان شکھ نے تلع سے بیجے ایک عالیشان عارت نبوائی تی اورائس کے گردایک مضبوط صار کینے کوئس مکان کو باول گذار سے نام سے موسوم کیا تھا۔ ایک منت سے بعب

مسلما نوں نے نقب کاسلسلہ اُس عمارت ایک بیونیا یا اورنقب میں بارود بحرام سے الوایا تله کی دیوار گرائی اورسلان ساجی حصاری داخل موکرانس عارت برقابض می امیروں نے کا کے کی ایک اوہے کی مورت جو حصار میں نعب تنی اور جس کی مزرو رِیمْنْسُ کیاکرتے تھے تلفے سے لیکرشاہی حکرے موافق آگے صحدی ۔ با دشاہ نے اُس مورت مودلی روانه کردیا مورت و روازهٔ بغندا دیر نصب کردگینی اوراکبر با دفتا ه کے زمانے نکر ، یا مورت دروز ، نرکور بنعسب بنی اس زمانے میں ٹنا نراوه حلال خاب سلطان عودنیمی ا بوی کی خدمیت بین مهونجانکین الوی کے طرز سلوک سے بخیاد دہکر د إل سے بن بھا کا اور راج گذاہے اس نیونجا گونا وس کا کیا گرو وخانراد معلاکم گرفتار کرے کے آیا اور باوٹ اور آء شا نیزد بر اکس کے قطعے کوروا نیکیا لوگوں نے راستين من فياز دو وتلي كرديد برهيم و النب باب كه الميرول معلى مدگھان مبوا اورا کثر سکٹ، رٹسا کی امیرو پ الظموج والأواس كينه شاءاتم لمان كالأفريب هنأ بأمعه أرمين أب طوابا اور ، و نوال باسب بنواك و فيد ً رايه « نهم: بالبول ما دوسرا بينا بُورُك بي وقد اورا سلامغال ہے خطاب سے معروب تھا، کڑے ہے میں وہ سرن نجہ وال دیا گیا، سار مرخیا ل نے باب کے تیارہ کے کی خبرش اور کس کے مار زیال مت روان مصارم فال سے احمد فان شقه ارکوشکست دی به ی مدایئه من نعوبهٔ لوالیا رَنْ بَیْ کُ فسرمیونی اور په تلعیه ندوٰوں کے نبغے میں رُمُرمزِ علی نوب کے باقعہ یا۔ باو نیا ہ مطمئن موکر کاے کینے کو فرو کرنے کی تدہیریا کو سینٹھ رکھا کی نعتبہ جنگھ بایوں لودی اورمبارک نیاں کامجعلامٹاسعیدفاں جو'اُن اسر ہے گیو یا رکے بشارہے جواک کر این جاگیرنکھنو بیونی اوراسلام فال سے خط وکتا بت کاسل ملہ جاری رہے اخوال نے فساوی آگ کوا ورزیا و دهاس کیا سلطان برایم نے زئب برا موا ویکد کرسرطرن سے تفکر حیج کرنا شروع کیا ، اور احد فاس انظم جا یوب او ای سے بعالی برمهر ای مراکزینای امیروں وایک جزارا ورمنب لنکرے ساتھ اس انی اعت کے مقابے میں اسے رواندكيا - يا شكرنواح تنوج يفي تصب إلكرموك قريب ببونيا الملم عايون كالخلام اقبال فال المظم بها يوس ك بانج شرار سوار فاصدا در بند مدد التي بمرا وليركمين كالم

تھا اور احد فاں کے نشکر برحملہ آور ہوا۔ اتبال فاں بہت سے آدمیوں کوزمی اور مقتول رکے بھاگ گیا۔ یہ خبر او نماہ کوبہونمی او نا و امیروں سے بہت ناخوش ہوا ا در انفیر کھاکہ ب تک اس ملک کونرکشوں سے یاک ندکرو مے تم لوگ خود میری محا دمیں باغی بنصنہ و گئے۔ ابراہم بنے اصّیا ما ایک لشکرا در مدو کے لیئے ر با . وتمن می جالس نرارسلی سوارون ادر ان سو بانقیون کی حبعیت سے ایک مجل انردبك بهونجها ورقريب تفاكه المائي شروع موجا ہے کہ فیخ راجو بخاری نے جواس زانے کے مقتداتھے درمیان میں آ کطرفین کو ڑنے سے بازر کہ نا ما با۔ این نے کھاکہ اگر بادشاہ اظم برمایوں کورباکرو۔ ابرامیماودی کی سلطنت سے کنار دکش بپورکسی دور کے فیار م عانتب . با د ف و ن س شرطَ كونسطور نه كيا اور نصيرِ خا ب كوحا كي اوشِيخ زادهُ وَمِرْكُخ حکم مبحاکه یامیمی ابنی حاکیروں ہے روانہ موکر شمن کو تماہ د تاراج کریں . و**ونو<sup>ن خ</sup>** عمع الموسط اور لأشفه يرسماه وم موسطة بحريفون في بادشاس طائع كي قوت كا اندازه زکیا اور شابی مک یسے وست وار با سامونے دایک شدیدا ور توزیز لزال سے بعد بنوكم بناوت كاصله كنكست اورتبابي بصافركار باغيوب كوميدان جماسب بمأن برا اتبال فان ارآب اور ميده أن ازترار بوا اوران كانتش فروم وكيا اولان كا كك وال باوفاه ك تبضرور الاست بعدى باوشاه ك طبيب سكندرشاي امیروں سے مان نہ موتی اور باونیا ہ کی ظاہری اور باطنی مخالفت امیرواں سے ساته مدسے برمکنی باوشاہ نے تیدی امیروں کو رہا نرکیا جب عظم ہمایوں اورمیا ل مورا بسیے ای امیروں نے عالت تیدمیں افات بائی توالیروں کے واوں یر اور زیا ده خوت طاری موگیا۔ دریا خار او حالی حاکم ببار۔ خان حباب بودی *میافت قرفی* وخِرہ امیروں نے باوشا وکی اطاعت سے انکارکیا۔ بادشیا و کے اشارے سے جندیری کے نیخ زا و دس نے صن قرلی ما کر جندیری کو ایک رات تل کر دالا۔ باوشاہ کی اس ادانے اورزیادہ توکوں کوٹو لے زود کردیا امیر اوشاہ سے ایک بارکی ایوس ہوگئے تمورے و نوں سے بعد وریافاں موجانی حاکم بہار فوت ہوا اوراس کا بیار فال اب كا مانسيس موكر إ دنيا وسع المل بركشة بؤلِّي بها درخا سف اليكولمطان ميك

نام سے مشرور کرمے بہارمی خلبدا ورسکدانے نام کا جاری کیا۔ جودوسرے ام إ دننا ہ سے مغرب ہوگئے تھے وہ بی موشاد سے جاملے بہا درفال کے یاس ایک لاکھ سے قریب فوج سے ہوئی ا در بھارے میمل کک سارا کمک اُس سے فیضے میں آگیا۔ اس زمانے میں نصیرخاں حاکم غازی پوری ! وشای فوج سے ست کی کربہا ورفاں ہے جا لا کن مینے بہاریں سلطان ممرے ام کاسک اورخطبه ماری را اس درمیان میس کی مرتبه ان امیدوس سے با دشاری نشکر سے وائی ہوئی اور امیر بروتی فالب آئے۔ای رائے میں ماری فال بسرودات فال اوری لابورسد إوشادى مَدمَت مِن ماضرموايتين بادشاه ت بركان موكر معرا في إب كے إس لامور علاكيا۔ دولت خاں كواب كسي طرح مبى إونيا و كے ته وفعنب عصنیات بانائل تظرفه آیا نا جاراس نے بغاوت براک اور حفرت فروس کافی سے جو کابل بن قیر تھے درخواست کی کہ فردوس مکانی اب سندوسا ان کوئتے رہے مے بینے و حرکا رُخ کریں . دولت فال نےسب سے بیلے علا والکین باورالروم او کا جِ أَسِ زَانْ فِي إِرى عَلْفَهُ كَمُوتُوسِ وَأَمْلَ مِنَا عَاجْزَى اوراتَهَا كَسَاتَعَانِ إِس ملایا اوراکٹراینے، مزیزوں اور نوکروں کو علا مالدین کے ساتھ کرکے رولت فال نے أسے وہی روا شکیا تا کدأس اواح كوفتح كركے مسلطان علاد الدين ولى روانيوا معلی جلوائی اور دویرے او دی ایرج ابائیم لودی سے مایوس ہو بچه تنے اور اني الني ركنون من مم نتم سعطان ملاوالدين مع آلمه و ملاوالدين كالتكوامين معارون كا بوكما ، اور سب ك سب كي ول موكر دلى مداند روس ولي بوكير ان لوكول في مهر كا عاصره ربيا - اباميم لو دن كواس واقع في خرجو في اواس جاعب ك مقافي ك يك ردانه مواجب مبدكوس كا فاصله ربكيا توسلطان طلوالدين اہام مودی کے نشکر بنون ارا ورصی ہوتے ہوتے قام شاہی نشکر کو درم ورمم کروا۔ ابراہم بودی کے نعنس امر می اسی رات علاد الدین سے ل کھے لکن سلطان إرابيم لودي نے بهت نه إرى اور اپنے جند فام اميروں كے سات مرارده فتكوث مارس صوف مواتوا براميرورى فيحرمين يردحا ماكيا اور بيلي بي حلي من

وشن کوسا منے سے بھگا دیا حربیت کا جسپاہی جہاں تھا وہ سے اس ۔ اور افراد اختیار کی غرضکہ سلطان علاء الدین اور شکست خوروہ امیر بنیاب روانہ ہو سے اور ابراہیم لودی نے وہی میں قیام افقیار کیا بہاں کس کسٹ فیصمیں فردوس مکانی نے دبی پر کشکر شنی کی اور دبیا کہ آ کے جل سرمفسل بیان ہوگا موضع بانی بہت میں دونوں باد خاہوں کا مقا بلہ ہوا۔ ایک شدید خونر نے اوالی کے بعد فردوس مکانی کو فتح مہوئی اور ابراہیم لودی میدان جنگ میں کا م آیا اور دبی اور آگرے کی حکومت اطا وصافتھان امیر تمور میر شقل ہوگئی ابراہم لودی نے میں سال فرانے وائی کی ۔ ا

## سلاطيين لسيحالات

فرددس معانی بلیلدین احس و تعت کے سلطان ابوسعیدمیزراء اِ ق می شہید دوائس نے موباربادشاد خازی کیاره اقبال مندمینے انی یا دیکار هیورے سلیطان ا<u>حرمیزا</u>۔ المنطان مرميزا ببلطان محووكميزا مثامن ميزما والغمك ميزا عرشني ميزرا - را كرميزما مليطان مرا دميزرا بسلطان ميزرا سلطان فمرميزرا أور سلطان میزران کیارہ جانیوں میں سے جارتے مرتبہ فرازوائی عال کیا اور اب کی زندگی می سرایک سی نکسی ملکت می حکمرانی کا فری با سنے مگا-انغ بيك ميزرا كابل كاسلطان احدميزرا سمرقند كالسلطان محدد وميزرا مفتاروقندز اور بدخشاں كا اور عرشیخ میزوا (مدحان اور فرغانه كا حاكم تقا۔ یونس غاب حاكم خونسان نے بخرانع بیک میرزا کے تغییمنیوں فرا زواجا نیوں کوانی وا مادی میں قبول کیا بس ز لمنے میں کو مرتبی میزیرا انعمات روری کے ساتھ نرغانہ برحکو سے کرراتھا اس مے محرمی سف تھے میں تناق نگار فائم وخریونس فال سے مبنن سے ایک بلیا بدا ہوا۔ باپ نے اس اقبال مندمیے کو کمرا بریزداکے ام سے موسوم کیسا۔ مسامی قراکولی نے تاریخ ولا وت کہی اندرشش محرم زادان شرکرم این مولان مراکز میں مارشش فحرم ابوسعيدميرنا كاسلساني نسب استرميود ماحتمران كولكاني تك اسطن بهو الجتاس ا بوسید میزماین سلطان محدمیزااین میران شاه میزداین امیرتیورصاحیفران نان

إبرميزان باره برس كيسن ميں باب سے اندجان كى حكومت بائى يوتنى رمضان ووشنیے کے دن موق میں عرفیغ میزانے کبورنانے کے کوشے یرے کر کرجان دی اور بارنے ارکان دولت کے شورے ہے اپنے لیک ظہرالدین کالعب احتیار کرسے نرغا<u>ز سے</u> تخت ککومت برطبوس کیا۔ عمر تینے سے سلطان احد میں سلطان فمروین بونس فار (بار سے فی جا اور ماموں دونوں ) نے اینا اینا بدلہ لینے کے لیے ووطرت سے فرغانے پر نشکرشی کی عمر سے میزرا سے ایمادادالعزی سے بھائی اور سامے دونوں پر ہار ہانون کشی رکے اُن کے کمک کوتباً ہ و بر ہا دکیا ہما عرشی میزا سے طفا امیرشیرم نے جا اکہاس اوفان در وگیرمی بارمیز اکو آوار کند کے یہاڑ د ک میں بھا کرنیا ہ گزئیں ہو با کے ماکدا گر بابری امیرا ورار کان و دائے بوغانی رہے لمطان احدمسر را کا دمهمی «رنجنگس توای نر فانے کے او نیرنسازوا کو کول مفیت سیونچے المكين مولان قاضى نے جونني باب الدين فني كى ياد كارا ور شرفائے اند جان كالسكى ایک بیشن بهاکزی تنصه امپر شیرم کواس اراد ب سند. دیماه زنمهیرالدین ممه ایردادشاه به سنگ حس كالام أي اب س تناب بي صاحة بدورنه بولا ورجينه فرووس مكاني تقب سے اِوکیا با کے محاصار الدجائ میں قدمہ بند موکیا۔ امیروس اورا مان والت نے حصار کو ڈمن کی زوجے بیا نے کے ایک اس کے زُین و بارد کو نوب نصبوط او شکار کیا۔ اس درمیان مین مین میتوب او رامیرقاسم توقعین جو نز منشأت کی سند سے لیے، ترکیا ملے تھے والیں آئے اور بیدنیلوس کے ساتھ خذیت ننا ہی نیز پاشغول ہوئے اسی و را ن میں اندہان کا ایک نشرور کن نعمر و روئٹیں انی نفا نفت کی وجیہ ہے فروو**س کا لٰی ک** بارگاہ سے قوب موا سلطان احد میزائے جو فردوسسس سکانی کا جیا ہے نجندا ور فرغانہ کو نئے کرے اند بان کے اندیب جارکوی سے نہر رتبجنہ ریا نروی کا ف نے مولانا قائنی کوزن سن او زخوا جنسین کوسلطان اسمیرناک کی س میجااو اُت بنيام وأكنظا مرب كرخسرت سلطان فوداند جان أي تيام زفرامي كميت ایسی منورت میں اگراس خطے کی حکومت ہنے را درزا دعاد جو منز ل فرزند سے . 

راہی نہوئے اور بے فی ہائیں کرکے قلعے کی سنے میں جان وول سے کوشش کرنے گگے اس پریشانی میں فردوس مکاں کے طابع بلن نے اپنا اثر دکھایا اور *مرقندیوں کے* نشکریں وباے اسے عبلی طویلے کے طویلے اس بیاری کے ندر ہونے سلکے اور موروں کی میں سے سابق اورا ال نظر بریشان ہونے لگے بسر قندیوں سے نشکر کا لمطان احد نے صلی کاعلم مارا دھ کربیا جگورت سمر فٹ کی طرف سے المیرورورین جملے کی گفت وسنیدر امور مواا ور فرووس مکانی کی جانب سے سن عقوب کو یہ ندمت سرد کی محری د دنوں امیر عبد کا ہ سے میدان میں جم ہوئے اورملی کے شرائط خیروخولی کے ساتھ کھے مو گئے سلطان احریم تندروا نہوائین تفات اللي ت راست بي فوت وكيا ودررى طرف سيسلطان مووين أوفال نے فرغا نہ براناکشی کی سلطان موداختی لیونیا جہا گیرمیزما فردوس مکانی سے بادرتقی نے ابنے یں مقالے کی طاقت نہ إلی اور وروٹی علی میزرا ملی کو کانا نی۔محد إقسره تن عبدالمتدبيك رآما ديس لاغرى اورميرنيا فالدين طفاى وفيره البنة قابل بروب ايدون كوساته ك كقعب كاسان كي طرف بعايًا - كاسان اوليس الغرى كا يركنه تبااور البرميزا فرودس مكانى كاسب مصحبونا جالى يهاب كاحاكم تعامجودخاب نے جہا گیر میزا کا تعاقب کیا اور جہا گیر ذیا سراونوں جا میوں نے ای بل خیرو کمیں که کا سان سلطان محمه د کے سپر دکر دیں سلطان محمود کا سان پرفیضہ کر *کے میراسی واب* آیا . فسی میں سلطان ممو دکی کجہ کا رزاری نہ ہونگی اور نیزیہ کہ اُسے کیک علی ضبیعی بیدا ہوگیا مموونے بمبورا اپنے کماک کی را و لی۔اس زمانے میں سے ابد کرطا کرکا تنفروختن نے اوز کن کے حدو دنمی انتکرشی کی اور الی فہر کی تباہی اور شہر کی ویرا کی ا در بربا وی می کون و تیقه اشانه رکها مولانا قاسی اور دو سرے نامی امیراس کے مقا بمے سے بینے امور کئے گئے۔ ماکم کاشغر علی زیا دہ نیٹھیرسکا اور وہ بھی اور دل کی طرن سلی کرے اپنے ومن کو دامس گیا . فرودس مکانی فرغانہ آکے ادرحسن بیغوب کو ساه دسبیه کا الک نباکراً ہے اندہان کا عاکم مقرر نبرا پاسٹ فیسٹ میں سن بیقوب کے اطواروطالات سے نحالفت کے آثار نایاں ہونے کلے اور فردوس سکانی نشکر کراہ لیک ونعته أنرمان كي طرت روانه موائع - فرووس مكاني اندجان ببونج تومعلوم بواك

بن ميقوب شكاركوًيا بيد جن إوشاه كربيو يخضي فردار مواا ورسمر قند-بالبريحل كيا. فردوس مكانى نے امير قاسم توبين كونس كا قائمقام مقرركيا اورايك گرو فصن سے تعاقب میں روا نہوا جسٹ نے آئی سے نواح میں اس گردہ برسنجون ارالیکن اندمیری راس میں اپنے ہی ایک نوکر کے اِتھ سے اواگیا ا درائی مزاکور فا اس سال قلعه اینیره کا ماکم ارابیم سادهای مودا در اس نے آیستقرمیزرا بن سلطان مودمیرا ت بیرہ کا حاکم سلیمر کے اُس سے ام کا خطبہ پڑھا۔ فیردوس مکا ٹی نے نوراً امتیرہ بر وها واكيا اور تلعه كأنحاضره كربيا- جانس روزك بعد براميم ساروتين وكفن باندهك تطع ے إمرىلا با دسف و نے اُس كا جرم معان كيا اورا خروے نبند ، وانہ ہوئے نجند کے عاکم نے بلانون دیرا کے قلعہ با وشاہ کے سرور دیا اور فروس کا ل جنہے شامرخيه تئيط اكد اينحقق امو ب سلطان محمود بن يونس فيا ب سے جواضی ہے لوٹ كر نا مرخیه می تقیم تعالما قات کریں فرووس مکانی سلطان نبود کی اس میں عامر ہوئے محبود نيے بھانچے کئی سرو و تعظیم وی اور فردوس مکانی نے ہی لحاظ وآ واب کو بدنظر ركها ادرسلطان ممودك سامنط اوزانو بيحه كنه بسلطان ممودن فرورس مكاني كو سینے سے علیا ادر فاطرداری اور نہان نواری میں کول دقیقہ اُٹھانیوں رکھا۔ وَمِن موز کے بعد فرووس مکانی اندجان والیس آئے ۔ إیستقرمیز راکے بابت معلوم موجکام کے متر تند کا فرما زوا ہوگیا تعالیکن زمانے نے اُس کا ساتھ نہ ویا اور پراگندگی نے اُس کے تمام کاموں کونتنشہ اور ریا ن کر بھاتھا فردوس مکانی نے آمایتہ راشکشی کی . یموبر پیلے فرودس مکائی کے باب مرتبع میزاک تبغیمی تمالین نمورہ بالا الموفان داروكيري الابتدر بالميتعرميزا فالنب مؤكيا تعاشيخ ووالنون فيجو فيتعرمزلك طرب سے آرابتہ کا داروف تما تلد نبد بوكرم نعت شروع كى اس مانعت في مورا طول کمنیا اورجا رے کا زمانیا خلے کی جو کی اور فردوس سکانی نے تاہے گئی خرے التما الماكر اندجان كى طرف من كايا ووسرے سال فرووس مكانى نے جرسم تنسد بر لشکرٹنی کی سمر تندیے قلعے کے نیمے فرووس مکائی اور سلطا ن علی میسندا برا ور بالمستقه ميزرا بن سلطان ممه وميزرا من لماقات موى سلطان لى ميززا كوخو د ببي تنور شاني كا دعو له تعافردوس مكانى اورسلطان على مرزامي باجميد لمع يا ياكسال أينده دونون

فرا ں روال کرحلہ آور ہوں اور ہمر ننہ کو یا نیسقرمیرزا کے دائرہ ککومت سے کاللہیں اس قرار دا د کے موافق فرو وس سکانی ا در سلطان علی میزرا دو**نوں کشورکشا اپنے** اپنے ملک کو وائس آئے میں ایک ہے اوالی وہم بہار میں بھیر کو ونوں طبیعث س حایۃ ورہو ئےسلطان علی میزرا فیرودس کا کیا گئے 'یو پچننے سے قبل ہی سمر تند آپہو کیا بامیسفیرمیزانے بھی بھائی کے مقابلے میں صف آرائی کی ۔ اور هیمے نصب ا میدان جنگ میں مقیم ہوا۔ اس آنما میں فردوس میانی میں سر تند سے نزدیک پرونج کے سرتنديول في معلى الله الله الله الميلي كم الله الماري من الله المركزي اوردات مي رات میدان خاک ہے کوئ کرکے شہر کی طرف روا نہ ہوئے۔ اُنفاق سے اس ماسالتون خوا دمغل جو فردوس مکانی کے نشا کا بیٹی روتھا سر فندیوں کے سرر بہونج گیسا۔ وا دِیُغل نے اکثر الی سرت کومجرن و مقتول کیا . فردوس مکا نی نے لاتے میں اشه و کے قلعے رمی مفید کراما اور حباد ہے عبار سمز فند بہونج گئتا کہ آسی ون فرنفین میں ازانی شه بع موکی اورخواجه مولانا ص ربرا درخواجه عال بیک کی گرون میں ایک تیر سطا اوراس فانبل اورمشی ہے بدل نے اس تیرے زخم سے وفات بائی سمزندیوں نے بی جان تورکوششیر کسی اور دونوں دانیوں سے شنم بازی کرتے سے اس فباک کا كهيذتين وشكلنه إيا تعارفصل فرايت كئي ورسلطان على ميزما بخارا روانه موا اور فرودس مكانى نے ميدن جنگ سے اس بوكر واجه ديدار كے قلعے ميں قيام كيا اك تلعهٔ ذکوره می شلاق کرے آخلاق اس بعا ولی کو کہتے ہیں جا ب جاڑھ کا زمانہ بری با ایم واس کا را فرزنے کے بعد براواح سرقندرانسکوسی کرسے نبیرکا فامرو کری اس فرست سے زمانے میں بایستر میززا نے عاکم ترکستان شَیّبانی ما رہے اس کر تاصد بیکراس سے مدوطلب کی شیبانی ماں ایسفر میراک مدر دراند موار تركت ان نشازخواجه ديدارك قريب بيونيا اور فرووس مكافى ف اس نوج سے معرک ارائی کا را دہ کیائین تیبانی فاس را و تراکردوسری طرف سے سرتند بہوئ گیا بنیبانی قال بافیسترمیزراک بدسلوکی سے رنجیدہ ہوکر کرکشان والیا کا با نسترميزانيباني فال ك مدوسه ايسانا اسيدمواكه دوياتين موسوارول كاميت سے خروفاں مام مندر سے ہاس مالی افروس سکانی کو بانسترمیزا کے سفرکا مال

معلوم ہوگیا اور سمرفند برجیر إبن نوج نے حلم وری ای د نمردوس کانی ف اخربيط الاول سننفائه مي مرتندك مت كلومت رحلوس كرك النيديدا فيجان ثمار اميرون كوشا إن نواز شول سے مرفراز كياجن ميں سلطان مبل كوسب سين رياده انعام دارام عطاكيب جؤكر سرنن بربلا ارس تبضه موكيا تماس بیسب نبوا۔سابی اس محروی سے بے سروسا مان مو کفے ادرگردہ سے گردہ نوجیوں سے اوحرا و موسلٹر ہونے تکے مسب سے پیلے مفلوں نے بن کا مردار ابراہم میک تعانوبی مازرت سے کنار کئی ک ۔ جان علی اورسلطان احر سلیمی آس بیلیے گئے، اوران لوگوں نے نبوزن من حاکم نہی سے موافقت کرے جہا گمیرز کو اپنا با د نناه ٔ سلیمرک اور فردوس مکانی کویه میفام ویا که جونکه سرتند فرو دس مکانی مے تیضی میں ای ہے ابنا بترے کہ آس کی حکومت جدا گیرمیرزا کے سر در ایکا نے نرووس منانى اس ينام ع جد غفناك موث ا ورجواب مي الي كلما ناران سے کالے یوائر جاعث کی خوامش سے باعل خلات تھے۔ سلطان احداد راوزن نے بھی مخالفت برکر با مھی اور حہا کمیر سرزا کے ساتھ اند عبان برحملہ آ در مبوہے۔ فروس مکانی نے التون خوا مرکوان لوگوں سے اس میحت سے لیے محالین المالغون نے ایک رو مر کومیجر راستے بن بی خواصل کا کام تام ردیا علی دوست ملغائی اورمولانا قاضی لے اندمان کومنبوط ا در تھر کرے فرووٹس مکانی کو واتحات کی ا الملاع وى اتفاق سے أس را نے میں فروس ملكا فى كامزاج نا سازموكيا وليديكا انخاف آفا برماک إوشا و كوند من ومرسد بات رئے كى مى ماتت ندرى اوررونی کے بناے سے موٹوں بربانی شکا با مانے ملا لیکن إدافا كواس بالك مصممت موتى اور فراج ورست موف سك بعد حكام اندمان كي هرضيان اللب اطاد میں کثرت سے زیادہ موسول ہوئیں۔ فردوس مکائی نے سرتندسے باتھ اُٹھایا اور اندجان ربضاً تشی کی نکین تبل اس سے کہ با وشا و ندمان مک بہونے میں دوست طوالی وفیرہ امرائے اندمان نے باوشاہ کی ایس کن ماالت کی فیرم سن کرشم دینیوں ہے ببروكرويا تعا- وثمنول نصرولانا قائني كولموارك كماه الاركرجبا نكرميزا كاضلبه نبرم باري يا تعا فروس مكانى جؤكه مال بي من سرف عددت برار و كلي تع

اب اندجان سے ببی کل جانے سے اور زیادہ پرمیٹان ہوئے اورامیرہائم قوج ا بنے ماموں سلطان محمود فار بن ہوش خاں سے پاس ٹا شکندرواز کیااوراکھ ايني مردشے بنے اندجان بلایا سلطان مورمبدے عبداندجان روا ندموا فردوس مکانی نے ملکہ امٹر آئی میں سنطان ممود سے ملاقات کی اور ونوں فرا نروااند ما ن کی طرت بڑھے اس اُنا ومیں جبانگیرمیزراکے ایمی می ملطان مودک فدنت میں حا فرموے جہا تگرے قاصدوں نے سلطان محمود کے ارکان دولت کو مجدابيها بمواركيا كممود وبالجول كوابك دوسر سعيع وست وكربا ل تيوركز والكن دائب ؟ یا۔ اس زمانے میں اکثر سیاہی فردوس مکانی سے بیر گئے آور بادشا ہے گرو تقریباً دوسوسواروں کا مجمع روگیا فروس مکانی نجندوایس بوے اوراراتیہ سے ۔ قاصد ورشین گورکا نی سے باس دو غلات روا نہ کیا اور اُسسے مینام دیا کیفیام مجھے تیام کرنے کا وقع نہیں ہے میں جا ہتا ہوں کہ جاڑے کا موسم قریباً ساتھیں مركرو ل الموسين الروالاتي ني فردوس ما في كاس خوامش كوقبول كيااورابري نوج نے ساغریں اپنے أبرے وا کے بہندرور کے بعد انکامی اضا فدمولیا اور شاہی امیروں نے ایلا ت (٠٠ ہ جعاوُ ن جها ب گرن کا نیا ندبسرکیا جا کا ہے ) کاننے کیا اور کجد قلند بنگ سے اور کھوا ہے سن تدبیرسے اپنے قبضے میں کیے لیکن ان م کے ختم ہو نے سے کمیہ کاربراری نہوئی اور فردوس مکانی کا مطلع امیدا*ی طبع نیروق*ار ر با- با وشاه حالت اسدوبيمي بتلانى بماكمل دوست طفا فى كا قاصد خروة فرست کے کر نریدُ ساغ بیونیا۔ علی دوست کے عراضے کامضمون یہ تھاکہ میں اسفے گزشتہ كنابون بريمدنا وم أوروست بستدماني كاخواستكارمون فرنتستاك كاقلعاس وقت سرے تبغیریں ہے آگر بادشاہ ادھ کا تصد فرمائیں تومیں تلفے کو شاہی کا فلسیں د کر کے تدیم جان خاروں کی طرح <sup>دی</sup> مَدَّمت ا داکروں . فردوس مکا فی اس خطا**ک**و آينده كتوحات كامقدم كمبكر فرفستان روانه بوكف وفروس مكاني فرننسان بوبي ا در دیمیماکر علی و وست طفائی دروارهٔ قلعدر با دشاه کامتظر کشرا سے علی دوست نے ادفاه کی طازمت کی اور ملحه إدفاه مے میروکیا اور دوسر سے باش عی شاہی العظیم محرانے فروس سکانی نے امیرقائم تومین کوکومشاک اندمان کی طرب

161

ا در ابراییم سار وا دیس لاغری کونواح آسی میں روا ندکیا۔ان امیرول کی روانگی کا تنصد ية تماكه لوكول كو واقعات معلى ركم أن كوبا دشا ه كاملي نبايك و فروس كاني كو ب مدبر میں کامیابی ہوئی ا وراطرات اندجان کی رعا یا مطبع موکمی ابرامیم ساروا ور ادلیں الغربی نے قلعہ باب ادر دو ایک تلحے ادر می فق کریئے۔اس ورمیان یں سلطان محو و خاب کا نشکرنمی فرودس میکانی کی مدد کو روانه مهوا - فروزرخس لمطالن احتسبل کو فرزونساک کی نتج اورکمکی کشکر کی روانگی کی اطلاع ہو کی آور یہ دونول ابری مخالف جہا میرمیزداکے اس نمزعتمان روا نم و گئے راوزن حسن ا دراجرنے قلعہ رمنتان و نتی رکے ایک عروه کو آسی رواند کیا ۔ اس گروه ہے سلطان ممود کا نشکر و د ما رموا اور جها گیر بیزرا کے سابی بیت سے اس الله فی ب كام آئے اور بائم باجمہ ادميوں ئے زيادہ زندہ نہ كے . اوزن سن اس فبرے ہید لریشان موا اور جونکراس کے خود بیان می ایک ایک کرے فردوس کانی کے التكرمين وبل مون لك تعداوزن من بما تكرميرزاكو ساتد الحرائد جان رواند بوا وروزن سن كالك عزر الربيك اي أنه ما تأكاما الرقعان المرك البستايي ے کام لیا اور دیدہ بعیرت سے إبن اتبال ك بسك وكيد الدمان كوريفبوط اور تھا کیا آور فروس مکانی کی فرمت میں ایک قاصد میں ا کو اندمان آنے کی وقوت کوی جرمی**ت اتبال بابرن کی کاربراری بسید حیان اور سابیمه موکرا احرام** من موسيط الدون حسن السي كي طرت بعام الورج، أند ميدرا الورسيطان المتعلم في اوش کی را ولی وروس مالی المجان میں البل سوئے اور نامر سک اور دوس ہی خواہول کوشا إنه نوارش سے سرفراز کیا ،اس واقع سے وارا المال فر عرصہ سے زمنوں کے تبغے میں تھا ، وری اندہ سکافٹ میں میر فروس کافٹ کے تحت کورت میں آگیا جوتنے روز فروس مکانی فرغانہ سے آئس روانہ ہو کے اور ادن جس المان عال كرنے كے بعد تلع سے باسر آيا اور عما روانہ موكيك، فردوس مکانی قام عجب کوانس کا دار وغه مقررکیک اندجان دالسیس آ-ودن سن کے اکثر الازم اس سے شحرت ہو کر فردوس سکانی کے ساتھ ہو کئے ار کان روات نے فردوس سکانی سے عرض کیا کہ اکثری خواموں کا الل تھوہ کہ

نارت کیاہے اور مولانا تاض جلیتہ جاں نتا نے کھیں لوگوں کے ماشوں ہے۔ مو ښاکا بيا له پيايه هجا اگران لو گو *ن کو جان د مال کې ا* مان د**يدې کې پيجه تو کم ا** ا نے تنخوا روک کی نارت کروہ ووست توضروران اوکور، سے ہیں وائس ولاوکانے زُهُ وسِ مِنَا لَى مَنْ الْسِيرِينَ أَنْكُرُولَ الْإِنْكُورِيا كَدْجَوْنُفِلِ الْبِالِلِ **لِوزِنَى الْمُازِمُونِ سَي** ا من ویکھے نور اوس کو نعب فرا سے علی من عمر سے برا شفت مو کے اور اُن کا پول کروہ انبردوس ائتانی کی رنانسیزه کیدایک اورکند حلوگیا بیان رئشته مغلوب نے مطال جمد سَبِي ہے ابٰی ارائیکی کا انھا کہ با سلطان احتیاب اور حیا مگیر میزرا **ا**بری تمالفو**ں** ك إن في في الريان عبان برحدية وراوكند فرووس مكافي في الما والموقوين كو ان کے مقابلے کے لیے رواہ کیا ۔ فرتین میں خوارز معرکہ الال ہولی تکن متعالم کو رمتمیر این امیرال موندادر مصر الفیون می تیدان بنیکا رن نوخ کوابیا کرنے نا بان کے مددویں والل بورے اور ایک مہیند کال ع بدان میں اُرے رہے کا رہاری ندمولی او موالی او مولی او موالی او موالی او موالی او موالی او موالی او موالی او م کشے منطق کا اور وس مرکانی نے ایک نوع تباری اور اوش پر د رمویدند . أمن با نف نه شمه نئه آورد وسرسه را تقدیمت از مان بیلی کنیم او نند کے تام مواننه ہے کوان لؤر یا نبدتیا داد رویران کیا جب الشکرمیں ما طرخوا در اما نه روَّ ما تو نه و رسمكا في نهه ايك مفيوط قلقه يروها وأكيا- بيدُّفك ہنگاری نام سے روموم راسا طان جمیس کے جاتی سلطان فلیل کے زیکومت تها وللطان بنس ف مرفعت بي بال توركوش كي تمن تقدير في اس كاساته والي اوربندنوز زمد روات کے بد ما بزموراس نے المان طلب کی اور قلع فروور م کافی ك برور إلى فرووس مركاني ف الفي بنواه تدري كم معا وفع سي سلطان لك اوراس کے ان عدد عاشراً می وال و غر نبدرے اندهان رواند کرویا اس ارمیان میں سابلان احدواج اندون نیں جو کیا اور اُس نے جا با کرنے سنگار قلعے سے اندر ائں ، کین اب ملعداس کے را دے سے اخبر ہو سنے اورسلطان احتیال کو ابنی شن ما کامیابی نه مولی اس دیمیان می*ں فرودس م*کانی مجی اندعان سے آیک کوک ك فاصلے يرزوج عنے سلطان احتميل فردوس سكانى كے آتے ہى اندجان سے

بھاگا اور دریاسے کنا رے ایک مقام رخیدزن ہوا۔ فرودس مکانی سنے بھی سلطان احرمنس کے مقالمے میں ڈریے ڈالے اور کچید ونوں میدان میں رہے ہے عالیس روز کے بعد قرئیخو با ن کے نوان میں جوا مطان ہے تین کوس کے فاصلے پر واقع هید و و نون حریفون ب<sub>ی</sub>ن منت معرکه آرائی مونی ا در سیدان میں خون کی ندیا*ن* نگهیں نیروو- ب مکانی کوفتے حامل بولی ورسلطان احتیاب اور جہا گیرمیزرامیڈن جُلک ہے جاگے ۔ فردوس مکانی نطفہ وننعبو یاندہان میں وال ہوئے اس دور فردوس مكاني تُومدلوم مِوا كه سلطان مموو 🚾 بانج يا آيد نيرارسوا -جها بميرميز را كي مرتب یہ است میں اور حربیوں نے کامان کے تلفہ کا محاصرہ کرایا ہے ۔ و مین موسر مامی جبر جازے کی وب سے برنای اون ورایان یا اُل کے جانیا تفاكا سان كان كيارا ماه وي اللَّهُ فرووس مكاني كند آن كي خبر بعث من واليس كيا سلطان المرس غلوب کی مزاقات کے بینے آر اِ نبی اور اُستے معلوم نہ تماکا اُس کے طیف إبری موارسے وف زود و ورانجه رسے میرانجنگ سے شعروا استیامی -سلطان احد بلاظروا را دو زووس مكاني ك شكركية فريب موفع كيارا ورأسته معلوم مواکه د وستوال کے مدینہ آمن ہے آ مانے اورا ب بلاارے ایڈ کا رائم کا سلطان احرمین نے بناسفرا میں مرکبا اورارا وہ کیا کہ زوسے ، ان الیان منزمہ لیکن الیها ہے حواس واکہ نیا ارسے ای رات میدن جنگ سے مرار و کیا فردوس مكانى ف سلطان المهملي وتعاقب كيا يسلطان المهمل كن ويتجمأ لينه ینے تیام بیاا ور باوش و نے ہی اس کے تمان میں اپنے کے نسب کینے کی تیا ، روز کے بعد علی دوست طفان اور تنبرعی کے جوافی زائے کوٹ ایس سے نے زیادہ معززا درزبان وال سه خردوس اله أي كه موافق نه تفصه كي مثَّاوت ع كي -ان اميرون ك يكب وووسه خرالعاصلي هديو ف دورية قدار إياك إسطاف سے فنی تک بھا گرمیزا مکومت کرے آوراند بان اوراد یُن کئے مضافات پر فردوس مكانى كاتبغه سبعا ورحب وقت مرقندرا وفاه كاتبغه بوجاسئة اندمان می جہا گرر زرا کے زر مقومت دے دیا مائے یاعب وس ان کر سلطان احتر سل ارجها مگرمیزا فروس مکانی سے منے کے لیے آھے اور

طرفین سے تبدیوں نے رائی یا نی اس واتبے کے بعد فرو ویس مکائی ا فرطان نشر بن لائے اور علی و وست مُغانی نے بوٹیل وشم کی زیا و ٹی اوروولت کی كنرت ك وحدي المم مرحتمول بن ممانا وربيلي بي سع تعورًا سرس مت ہے زیا رو برملوک ان کرنی نیروع کیں ۔ طغانی نے بلاا طلاع یا ونیا و کے ایرطیفہ کو فا رج البارکردیا ا وراب<u>را</u>م سم ساروا ورا دس لاغری سے سخت باز بُرس کی اور اس کے بیٹے محدو است نے شالی ندروش اختیاری فرووس مکان نے وقمن سے ترب وجوار بزنطرك اس كتنبيد مناسب نه فرماني اس أنا ومي معطان عي يزا عاكم مرتدكا أيب مترامير مرمرير ترفاس في بادف وصفوت دوه بوكر جان ميزا ولدسدطان مودميزات ما لما محدم ميترفال في جان ميررا كوابعاركرات مقرمدك ميدان بنك مي لا كمراكيالمين جان ميزدا كوشكست مونى اور محدمر ميترضال ميلان ے بھا گا۔ اس ننست کے بعدمر بدتر فال نے فروس مکا ل کوتنجر سمر فند کی دوت دی - فرووس مرکالی اس موقع کوسیمت مجع اورتشر برحله آور موسے - شاعلالی محدمر يترفال نماني سنكرية الله ورفرزوس مكانى في اميرول سيمشود عن ایک مس کونوا جنطب الدین کی قدس سرد کے باس سیار عفرت خواصر نے مِن کے ہاتہ میں منہمت سم تبندگی باک تعی جواب دیا کہ جب ہا بری فوج <u>تف</u>لیعے سے نواح میں بہوئی جائے گی تو یا دشاہ کی مرتنی کے موانق کام انجام یائے گا لیکن فردوس مکانی سے ایک امیرسی سلطان ممود ودلدی نے بلا وجربا بری تشکر کی وفاقت ترك روى ادر سرتند بوكاس نے ال سركونوا ديكي كے ارادے سے آفا مركوا وراس وقت اس مدمرے کمہ کاربراری نہ ہوتی۔اس زما نے میں فرووس مکانی م بُرانے غلام جوعلی دوست مفائی کی شامت اعال سے مدامورا وحرا و مرتشر و کی تھے بر رووس مکانی کی فدمت میں ما فرم و کرسلسانہ طارست میں وامل ہونے ان قديم كلخواروں نے على دوست كى بابت اليى بريشان فبري فرووس كانى كو سَائِس كُما وشاوكا مراج يك لخت اس سي خوت بوليا - فردوس مكانى في على دوست كوانى معنورى سے محروم كيا على دوست مع النے بينے محردوست ك سلطان اور بال کی بار کام کامقرب وراباری بنالیکن تعقبا سے النی سے دندی اور

میں فوت ہوگیا ۔جب شیبانی غال نے بخاراکو نتح کرے سرنب کی طریف کا دوولاً ہ سلطان عى ميزان الى كاترك سيمزن بلائرس شبانى فأل كي مؤلك کردیا فرد وس مکانی نے راحے میں یہ خبر بنی دربلہ کا شمال روانہ ہو گئے اورکش ہے جِعَانیاں میں فرووس معانی سے علیٰ دہ ہو کرخسہ دنیا ہ کے باس چلے تکفیے فرز ت<sup>ی</sup> علیٰ مِرى بيشاني لائت مونى اور خدا يرجروسا كرك خمسه فناه ك ملك سع موت عبويه مُرْإِن كَ هرف جلے۔اس سفرميں فرودس سكاني بْرَى دَنْتُون ہے سُنگ اورتجبر ليم راسنوں کو مطے کرکے والاق (وہ جیا ونی جہا ب گری کا زماند اسر کیا جا باسے) برو شخصہ راهیں بہت سے کموڑے اورا ونٹ ضائع موے نو تک براے مازم فروس کال نرروس مکانی نے ارکان وولت خصفورہ کیا ۔ اس سورے یہ یا جا کے ما <u>کا ک</u>کھ حؤ كرشيباني فان نے عال مي مي سرتند راتب اے اس بھے آب الب مرف ا ذر کموں سمے ایمی طرح موافق موٹے موں گئے ہتریہ ہے کہ نیرویس ، کا کی خفید ڈویر ہم تندیں وال میرں اور پیؤ کہ ہم تند کا رامور ولی مک ہے اس اگران**ل مرزند ہاری ووندگری گے تو ہورے ن**حالف اور وقعمن بی تابت ہو<del>گ</del> امں کے بعد آگر فیدا اس میں نتم ویے تواس کی مرتبی کے مواتی سارے داقعات المبور ندير موس كيد فرووس مكانى اسى اراد عميقل موسى اور راست بى رات وها واکرکے بورث خاں میں ہونج کئے لین یہ علوم کے کہ اس تنہر ہابری درودے باخر و يبث رووس مكالى في نهرت تمورى وديبث رتيام يا - اسى رات فردوس مكاني نےخواب میں دکھا کہ خرت خواجہ احرالہ بن عبدالمتد تدیس ست رہ فرزوكاه بابري سي تشريعيت لاف فرووس مكانى في عندت خواحيه كا استقبال كيا وران كو صد محلس میں جھایا اسی ورمیان میں مطرت خواج سے سا منے ایک وسرخوان (و مناسب مال زیما) بجیا یاگیا جغرت خواجه اس حرکت سے خوش نه موسے اور ان کے چہرے کا زیک منظیر ہوگیا۔ نواجہ نے نرووس مکانی کی طرف د کمیا اور بادنیاہ نے اشارے سے مفرت خواجہ سے معدرت کی اور اُن بزرگ کوتین ولا یا کہ

اس گتا فی کا مجرم خوان سالارہے۔ خواج نے فردوس مکانی سمے عدر کو قبول کیا روربار کا وسے المد الر با برنشریف کے جلے باوٹ اومی حضرت خواجہ کے ساتھ ملا۔ ب حضرت نا مرائدین والان فانے میں بہونچے تو بکیارگی انخوں نے اوشاہ کو كودمين كية بيا اور فرووس مكانى كواس رورسے أشا ياكم با وشا ه مے إول زمین سے کھد لمبند ہو گئے۔ یہ خواب و کمیمکر با دشاہ جا گا اور اُسے تقین ہوگیا کہ مطلب ول ماس ہوگیا۔ نسر وس مکانی نے سمر فند بر میے حلکیا اور اوھی مات محکف بل مغاک بربهو بنج گئے اس سیام و سکوا تھے روا ندی اس میں روجا ہت نے غار ماشقاں کی طرت سے زینے نقیل کس لکائے اور فہرسے اندروالل مو کئے یہ لوگ درواز کا نیروز تک بہونے اور قاصد ترخا ب محافظ دروازہ اور یند دوسر نوکروں کو قل کر کے اُنموں نے شہر کا دروازہ کھول دیا۔ وردازہ تعلقهی فدودس سکانی و دسو حالمیس مواروں سے ساتھ شہر میں والمل موگے تلی اورکو ہے میں شور د مشکا مہ مج گیا ا درجو را وگیرکدائس وقت جاگتے تھے آنھول نے خلوص نے ساتھ نرد دس مکانی کا خیر تقدم کیا تعوزی ہی دیر میں کام تہریر مشهور ہوگیا کہ سم آند کا حقیقی مارٹ شہر میں وامل ہوگیا ا در لوگوں نے اوز کموں کو **بهاں ب**ا یا دمیں تہ تینئی کرنا شریع کردیا جات وفا میزرا حاکم شہراوز مکو س کی ایک فونوار عامت سے ساتد خوام تطب الدين كن ك مكان سے البركالا اور سيال خال سے جسات یاآمد نرارا دری سواروں سے ساتھ قلعہ دیدار کے نواح میں مقیم تھا ما لا. مإن وفا نے سارا تعدیہ تبیماتی خا*ں کوسُنا یا ۔ نبیب*انی خا*ں نے* اس وقعک وما داکر دیا ادرایک سوکاس سوارد س کے ساتھ میں صبح تراکے منسین دروازیم بوئ گیانگین بیان بونگرانسے معلوم ہوا کہ تیر کمان سے کل حبکا ا دراب کوشش بے کار ہے۔ نبیانی فاں ایوس اسی و است وابس کیا ہم زند کے اعیان دولت اور الكان سلطنت فردوس مكانى كى فدست مي حاضر وك اوسيجول في فتح كى مبارک اوری مولانا ننائی ننا عرجواس وقت نسیباتی خان کے ملازم تھے اور خ اج البرات مرفندی جو اخریس دکن اکرشا و طابر سے ورباریوں الی والی ج تے اور نے علی نصیلت اور آوا ب کلبس جانے کی دم سے مشہور آفات تھے

فردوس مکانی کی ملبس ہمایوں میں باریا ب ہوئے۔ واقعات بابری میں جو ترکی زبان میں خود فردوس مکانی کا صنعیت ہے کھا ہے

والعامل برق ہیں ہوری ہوں ہوں ہوں ہوری ہوری ہوری ہے۔ ادمی طرح میں سرقف پر قانفی ہوا بعینہ اس طرح مین میزرا نے حربیف کوغافل فاکرارت پر در سریں درائل میں اس میں میں انتہ میں سری میں جسین میں کا کو فتح میں ہو

تعرف کرایا تعالیکن ارباب بعیرت جانتے ہیں کدمیری اور صین میزاک نتی میں بڑا فرق ہے۔ ا

اوَل بَيْكَه سِلْنَا نَجْسِينَ مِيزِما زُاحْجِرِبِهِ وَراورِجِنَاكُ مَنْ مَا نَهِ لَمْ زُوا مُعَا-

دومرے یہ کداس کا حرایت یا دگار خکر مبز استرہ یا اٹھارہ سال کا نو مزلز داما اور دنیا کے نغیب د فراز سے زیادہ واقعت نہ تھا۔

میسرے یک حسین میرزاکو فرداریل میراخورنے بولنیم کے باس موبودا داس کے

تها م حالات سے واقعت تھا ہرات پڑھلد آور بوٹ کی اٹھوٹ وی تھی۔ چوتھے یکہ قبضے کے وقت سرات بائل خال تھا اور یا دکا رمحد باغ زاغان میں با دونوشی میں شغول تھا۔ باغ کے دروازے برعرب تمین عمل نافظ موجو و تھے اور

یں بادونوں یک حول ہائے ہوروا دیے ہر مراد و م بی مالک کی طرح نشے ہیں سرٹ را در درنوس تھے۔

بانجوی بر کسین میزباند این بیلے ن احادث میں دریف کونافل اکر نمبرم کا ا

التين ميزراكدان واقعات ترب والات كامقا بدكيا بالخوري بالع

فرق نظراتی ہے) میں اس نتے کے وقت اسی سالدنوجوان دور بیان جنگ میں نوائموز حرایت تھا اور میرا فرنی مقابل نیوبائی فاس جیا تجربا کار اور نبروا زمافرانروا تھا مجھکو نرمحرف دکے مالات سے اطلاع تھی اور نہ نجھے سی نے سنچرکی دحوت دی تھی آرج

ب مر قدمیری جانب ال تھائین شیبانی فواں کے ڈیسے کسی کی نجال نہ تی کہ مجسے سی تسر کی تحریک کرسکے شہریں دانلے کے وقت جان و فاسا خونخوا را میں۔ رج رخم دار خدیارکوئی ابنا خاشیر دار تجماعاً چیرسو خوانخوا را ذر کموں کے ساتھ تطعے کے اندر

موجود تعامی نے عین حالت کا نطقت میں تفصے پر و حا واکیا اور نہر رہ بنید کرے ایسے طبح واکم و قطعے کے باسر کیالا ہلی مرتبہ جب میں نے وحا واکیا تو سمرتندی میرے ادا وے سے واقعت ہوگئے اور اُن کی باخبری کی حالت میں مجھے دوسرے

وھا وے میں خلانے فتح عنایت کی اس عبارت سے مجھے *سی کی تحقیر شطوز میں ہے* لكهايك بيان واقعى ميه حزران قلم مي كل كيا مورخ فرشته عرض كرما بي كرفروش كالم جِونتِ سمر فيدمير، عال مولُ ره اميرتيورما حبقران كوركاني كي ايك تسخير عبال مثابيج مکورہ بالاتیوری تنجرسے مرا وبلدہ قرش کی ہم ہے جسے صاحبقران گور کا نی سے د دسوتینیالیس سواروں کی جعیت سے ایک الات میں سرکراییا تعالیکن فردس مکانی عددا جقران کی مهم کا ذکر علم انداز کرویا ہے اس بلے کدیڈابت ہے كجب صاجعران وركانى ف فرى كوفت كيا اس وقت شهري كوئى فراز واموجوديقا ا درامیران سلطنت میں میرمین ا در بیرموسی جیسے معزز ارکان دُولت شہر سے باہر تغیر تھے فہر کے اندر بیرموی کا فروسال بٹیا محد بیٹ تیام نیریتھا دو سرے بیک مرت براسك بوط ا وُرِيمَكُونمبري ا ورمينيكس ندسي خو دخمار فرما نرواكا بإ في فلافت راب ا در میں جبہ ہے کہ آج کا سمہ تند کو بلدہ نفوظ کتے ہیں بخلات قرش کے جواکی مختق موضع ا در ہا ھُنّہ ارامہ دِل کا صدرمقام ہے۔ الغرض جب فرو وس مركالي سمرتندر قائض مو كنے توشيباتی خال نجارا حلاكيا۔ می مربدتر غاں نے موقع اُکرُفاف وَغُمَا و خَعْمَا رکوا وزبجوں سے لیے لیااولالِکس میزل ئے مردا و کینس ہے وہا واکر کے قرا کول رقبضہ کرلیا۔ نردوس مکا **نی نصلطاحین نیزا** ا ورد وسرے احداث دنواج کے فرما نروانوں کے پاس المجی تھیجے اور ان سے

نے مردا دکش سے دھا داکرے قرا کول برقبضہ کرلیا۔ نردوس مکانی نے مطاق بن نیا اور در سرے اور ان رہے مرد اور ان سے مدوطلب کی تاریخ اور ان سے مدوطلب کی تاریخ اور ان سے مدوطلب کی تاریخ اور ان سے مرد طلب کی تاریخ اور ان سے مرد طلب کی تاریخ اور ان سے مرد اور اور در مرد اور نیا اور در در مرد سرکان دیا جو انسان موارد استے اور ان کی کے نواز اور در در سرکانی کے دو انسان کی اور اور در در سرک مقابلے میں صف آدا ہو سے کم ان سے کم ان سے مقابلے میں صف آدا ہو سے اور دو رہ سے موال نے میں فوج کی ایک جمیت فرام کی اور قراک کی ایک جمیت فرام کی اور دو رہ سے موالی نے موالی نے مراہ کی در قراک کی ایک جمیت فرام کی اور در اور در در سرک موالی نے سال اور دو رہ سے موالی نے موالی نے موالی کے سالے میں مرد دون انسان کی ایک موالی کی ایک موالی کے سالے میں دونوں انسان کی اور در کی ایک موالی موالی

سے بھیجے ہوئے آئے تھے بریٹیان ہوکرا وحرا کو حرمنتشہ ہو گئے اور فرووس مکائی کے ہمراہ حرت دس یا بندرہ اوی معرکہ جاک میں رہ سے اس مجوری کی و ب سے فرو وس سکانی نے میں الزائی سے ہاتھ اٹھا یا اور سمر فندوایس سکے فردوں کانی کے حدد قاسم- بيرقاسم تومين - فع أي روى اوراسطان اختيال كابياني سلطان طيل میدنای امراشیبان فال کی اوار کالقر الله نب شیبانی نار نے ملغه مرفد سے نیجے ڈریسے ڈاکسے اوراڑانی کی اتباکی۔ فرو دس مکانی نے ابغیبگ میزا سے یے بیں نیام کیا تاکوس طرف مدد کی خرورت ہوای ست کی خبرلوائے۔ اکثر ا دِقات الى تلعُه اور خبيباني رُوهَ مِن الله أني بواكر أن منى . تون بَيَاب يُوا ان وكلان اورکل نطرهغا کی و پیره ! بری سرداروں نے اس اڑائی میں بڑی جانبازی ہے كام كيا ليكن محاصرت توتين حيار نبيث گزرگئے اور شيبانی خال سے ال قلعب كو سّانے مں کوئی دقیقہ انٹائہیں رکھا بجا ہرے کے اس قدر مول مینیے ہے مرفیدیں تحط کی بلائنودارمونی - ایل شهرموک کی آگ سے ملنے تھے اور غلے کا میسر ا ایمال مِوِّلِيا زمين مِن دانے كا نام عنقا اور وفن أكبيه كى طرح نا ياب مُوَّلِيا يَّمُعُورُ و*ن شَ*يْعِي عارہ اور تازی بیال میں میسرنہ آلی تھیں اور سیابی موسی کوربوں بررندہ کرتے تھے ا دراسطه ت بوترا شه لکرانوں کا ہم پہونجا ہما اُس کو یا نی میں جگو کر زم کرنے تھے اور بالم كاس اوريارے كي را شامور ول كوكملات في وولان عامره مِن فردوس مكالى ف إر إفراسان تندر ابقلان اورمغلتان سے مأكول كدياس الصيبيكوان سے مروطيب كى كين ان بدكان فدانے آيا نائنى اب فرووس مکا نی می باک اور رو تھے سنٹ کے شروع میں ایک روزرات بجد تيرودًا رتني فيرد وس مكانى آ دمي رات كئے جبكہ جار و ب طرب ہو كا عالم تعافوا مبالوالمكام ادر ودر سے مغرز مقربوں کے ساتھ جن کی تعدا دسوے کیا وہ نے تی سمر قباد۔ تطے اور ان جان بھی میں مبوڑتے ہوئے افکندروا زہونے۔اس وتت بما مرزا بى سلطان احتبل سے جدا موكر بعالى سے الله فروس مكانى الشكند مبع منع ملطان محود خال بن يوس فال غ بين عالم على برى تعظيم ك اور بورى والله التي

نا هرداری کی ـ زحمت ہوتے وقت ساطان محمود نے ارا تیہ فرووس مکاتی کے سردكياتاك عار مع كاموم وبي بسركري فروع موسم بياري فيبياتي خال فوارات مين آيا ادراطات وجوانب مولوث كرواس كيا واس زماني مين فرووس مكاني ﴿ سَرِتُ كَنِهِ مَا بَهِ ابْنِي زَنْدَكَى البِيرَرِ رَبِيهِ عَصْدِ الرايتِهِ مِينَ زَيَا وه قيام أنه كريستك بلرطان مودین نونس خاب که إس انگاندوا پس بلی گفت-اورا **یک** مت بك النكسة بن تعيم وجه النركار سلطان محمودها ب اور اسسس كابها أي : حدفال الشبورية إليه فال نسرووس مكاني كن مدد كه اليم روا ندمو كمة أكذ مقالُو سلطان الميتبل ك نقيف سے كال كرأسے بير نبرووس مكانى كيے حوالے كريں -سلطان الهيئس غانبانه بالكرميز اكونه زمانا ندكا إدفياه وباتنا تعارا تهسل فيقشي ا و زمر فی منت فرغان ملطان نبوه کست میرد کرف میدان کاریا اور میدان جل می مه ت آیامگرام تعال جوارمنس سرداردن نے نردوس مگالی کاس**ے اتھ وااوز** سلطان الجسيل كواور) كاطرت روآنا كروياً بما فيرا وأبار كأني فيواوس يكلي قبضه كربياء وكندا ور فرغنسان ك إنندون في ابنه عام وفهر بدركيا او فوور كالى سے علیم ہو بنے اہر اور زمان ریا فائنس بوکر فراوس مکالی نے اندمان کام خ کیا-ساطان احتسی نے یہ خبرشی استعل سرد روں کا دیسا بی خونخوار بشکر مبرا ہے *کے ک* ا ندجان کی طرف بڑھا۔ استے بی میں وونول سرداروں بیں ٹی بیٹیر ہوکئی فروس کانی کے سابی اخت والم بن میں شغول تھے مسلطان احد نے وقع ما کراڈا ای چیٹے دی اور نبرد وش منانی نشاست که از خرخور ده اوس روایهٔ موسیه بسلیطان احداطینان کیمیام المعان من وفن والدور لله ك بن وباروك يحكم المضبوط كرنے مير شنول بوا سلطان مردغا طت قلعه من سررم مي تعاكه فروس سكاني ميفل سردار دواحوالي كي تعاقب میں روانہ ہوئے تھے نوان اندجان میں بیونجار وزیر تھیم ہوئے فرو*ن ا*لگانی نے سرداروں کا حال سن کرانے کوئی مبلہ سے حبارات مک بہونیا یا جند دلول کے بعد اضی کے باشندوں نے نرود س سکانی کو اپنے شہرمیں بلاکراٹسی تی تکومت بادشاہ کو سرد کردی اور علی سروار ۱ اس نے نواع ان جان سے کوچ کرکے ایک مناسب اور منوة مجَّه رقبام آفتیارگیا اسی دوران میں شیبانی خان نے ایک نظرمواج مرادلیکر

آھی کا رُخ کیا۔ فرو دس کانی اپنے بھائی سے ہمراہ قلعے سے بانبر کلکرسرداروں۔ س مے ادر ما دنیاہ اور امیراورنشکر ساتھ مکر شیباتی فاں سے استیعیال کے لیے آگے بڑھے۔ فرووس مکانی ا در شیبالی خاں میں خونر نزلزائی ہوئی۔اس معرکے میں فرووس مكافى كُوفسكست بوني اورسدطان محود خال بن يوس خال إوراس كا بِعالَىٰ احدِفان وونوں وَمن كے ماتھ مِن تُرتبار موسّعے ـ نرووس مكانى فولتان روانہ ہوگئے ادر انسکندھی نیساتی خال سے مقیقے میں آگیا اوراس کی خصب اوراستقلال انتهائی مرتب و بیونی کی متور سے دنوں کے بعد شیباتی خا ل کو سابقہ حقوق یا وآئے اورائس نے سلطان ممودا وراس کے معالی کوئی ہے آزا وكرديا -سلطان محودان ولمن دابس كي اورگعربود ككرتم من درتها دلاخ كل نسکارموا۔ ایک دن نمود کے نعض در بار بوا نے اس سے کیا ک**رمعلوم ہوتا ہے ک**ہ نبیباتی خاں نے تعییں رسر دیا ہے اُر حکم جو وزسر کا نجرب تریاق جومی خطانہیں کڑا اور بالغعل موجودی ہے کیا نے کے لیکہ ما ضرکیا بوائے اس فرما زوا نے پیشکر ا کیب مختلاتی سانس جری اورکها ہے ہے کہ شیبائی خان نے تمیعے رمرکا بیالہ یلایا ہے لیکن دہ زمبرمعرول سمزنہیں ہے حس کا ملان موجو دہ تریاتی سے موسکے ميري مان لينه والازمريه ب كرنبيا تى خال ديميتي وينت المطيرانسان ويم بوي گياك م دونول بعايبول و رفتار كهم بيد باراسان رهاك بلسي ساست کے ہم تو تبیدے آزادی ٹنی اس سک وعار کا سم قال میرے مرک ورنشیہ میں سرایت کرکیا ہے اورای نے بھے نتاعت امراض کا شکا ر نبارکھا سے گلاس رمر کا کونی ترباق ثم لا سنند ہو تو ما دمیں ایسے خوشتی سے کھانے کوتیار موں فردوس مكانى مغلتان سيع خضارا درف مان آف اوربيال سع منته الرطال ینی خمبر تر مکوروا نہوئے۔ امیر محد با ترماکی تر ندیسے اور بجوں مسکے خوف سے لاتوں کو مین سے سوما عیب نہو اتھا فردوس مکانی کا بہونیا بامث رکت محااد ملاص كے ساتد ما حرمور أس نے بادنیا ہ كى فدست زیں بديد اور تحف ميں كئے۔ فردس مكانى في مركم بالترسيد افي أبنده عزم فتوحات كى بابت معوره كيادر لمِها كه ابْرَاب سمنت نبے بھے جوگان دودگارکے با تدمیں کوشے میدان بنامکاہے

عسواروبيا وس واسب فرزين ككشون سع شا وتطريج كي لمرح فانه بخاع شت كرما ادر مواك طرح كوجه به كوحه يجر أبيوا ابني عزت بجار بامول مين اس مگ درو کانتیجه سوا حیرانی اور پریشانی سنے اور کمید نہیں علیا جہاں جمکہ ونیتا موں سوا گروش تقدیر کیے اور کوئی بات سچے میں نہیں آئی ییں تم سے تحلصانه رائے طلب را ہوں جو لجمہ تماری سجھ میں آئے مجھ سے دوشانہایان ارد کا کہ اُس بڑل کر دہ شا ید کہ تھاری ہی را نے سے میرسے ون بھیری اور کچھ ونوں مجھے آرا مروآسائش معییب ہو۔ امیر ہا ترتے اوب کے ساتھ عرض کہا کہ و کوشیانی فال نے مالک ماوران بر رقب مدر کے نقلہ و نیا وی آگ رفین کردی ہے ا دراس آنش سوزال کی جنگاریاں باوٹیاہ کے نرمن اطریان برشعلہ فشانیاں لررسی بن اس لیے ماسب ہے کہ اب ہم کسی و دسرے ملک میں زمانے سعے زس ا در کابل کو نمج کرمے ا در بجوں کی گرفت ہے وور جاکرانی تقدیر آنیا لی کریں۔ نرد دیں و نی کویڈرانے بحدیث آنی اور س<sup>اہ</sup> سیس کا ل*ی روانہ ہوئے۔* نىرىب فرودى مكا ئى كاڭر زنىيەن ، ئىگەنىن برىبوانسەدىغا داينيەسالىقە تصورون کی تلان اور تدارک کے لیے فرووس مکان کی خدست میں حاضر ہوا نردوس مکانی نے جنمہ ہا ریز سرو نیا ہ کے لمازموں کو جسوارا در بیا دسے ملاکر تدیب آشنرا سے تعے ابارد یرہ بالیا فسرو نماہ کو افتے نوروں سے انحات کی اللان فی اور اس نے جان کی سلامی تومیست جان کرانیا تام اساسی اور بوازمنه ثبا بی گیرمین حمیوزا ۱ درخو ۱ دریاتین نوکرو*ن کو ساتند سے کرع*یا گادر م<u>دیم ا</u>لا*ل* ے امن میں جائز اُس نے نیاہ لی تین یا جا ر نبرا مِقل گھڑنے جو خسروشاہ کے فوقی تھے فردوس مکان کے ملقہ جموش نے خسرونا و کا سالامال وا ساب بینی مین یا جاراونٹ اند وسس ا درنبی تبرت جواسات اورفیس تفوس سے لدے ہوئے فرووں کائی ك الترة ك جب ندائد عبراو زم باونهاي مطاكيا توفروس مكاني كالليس والمل موٹ ابوسعید میزاک وضیت سے مطابق یا خمہرانغ بیگ میزاسے ریجاوت تنا الغيبك نے سف في ميں وفات يائي اور ايك خروسال (كاسى عبد الزراق ميزوا اپنی یا دگار میوزا انغ بیگ کا نومربٹیا باپ کا جائنین ہوا اورسلطنت کے

zaKi تهم كارو بارزك ام أيسانس مردارك راسف عدانجام باف مك وومرسسته کابل امپرزی سے برگفته موسکے اور بعین مید قرباں سے اُن وسنوں نے اس کے کلے پریمی جیمری چیمزی اس بناہ میمیں کا ب کا نظام سنطنست جزاکیا اور مرکام پ ا تَرِي زِرُكُلَى الميرة والنون كي ثيو في بني م القيم في مُرَّرِم سيست منزاره اوراً مذركا لك الشكرم الها المركال برا لمركبا ومهازات برا الحرشيرك مفاجع بالمراث مِن نہ غلیر سکا اور کا اُس کو نبور کر زوان مغان کے انہا نواں کے اُس جا کرائٹ نے نیاه لی محرقیم نے کابل برتبط کے اس بیان کیا ہے اپنا کا ایک سے اپنا کیا تا کرلیا۔ غرضکه فرووس مرکانی نے اپنیٹری کشیرے ساتھ کاری انون کئی کی ہلے تو کو تمبر باوشاہ کے سروکردیا۔ فروز سامن کی سے فائی کی عبال حکود فردوس مکانی کی والدو قنتی نوارنی کرنے رحلت کی اور سی سال ہائی اب دوسري اسماني بلانازل مولى اوريك البيني وزاند الزارة الراس المان عيس نے شہر کا راکٹر علاز کو ان کو موارز وال بارٹیا ویڈیٹر مار مانوں کی دویا ہورت ئرا بی اور بطا یا کواز سرفومسو وک دو خارخ ایما لی میترنی بفرده سی معالی نیانمدنیفت ک بوقندها رك مانخت تقاطيد بينديد وهاداك كبداراه بالكبابي نواموا وكأفيات نكال كراپنے: رحكم كيااور ويي ازان بيزات جواونا در فوں كي اما و كے ليے آيا تجا سلح كريجة كامياب وبامراد كابل وسبس فيدوس أساء اللاست كالمال مے تشاہ تن اور مراربات رحمد کیا در وال کے مراشو سال تر رو نعی انهالی كرك وروا للافت كى طرت بوك و فروت ما قال ف غز فى كى حدوث جا كوريروا ہے۔ بیروکرکے جانی کوا دھرروا نہ کیالیئن تمواری جی مت کے بعدن کیزبرال نماہ سے صدر شدمغا توت کا بھا ایکر کے کال وائیس آیا . ندووس مان نے وہمنوال ک نقنه أكميري ك فألاس مهافليرميزاك اس بعداما رت وأس بنا رانكي كافهار کیا۔ جہا کی سزرا دردس ملان کی اراسٹی سے بلن بوٹر کال سے کل کیا اور حوالی غزن میں اویا فاشنہ اور نبراراجات سے درمیا ن میں زندگی کے دن سِرَنِیگا

اہ محرم سلافیم میں فردوس مکائی نے فراسان کا ارا دہ کیاجین میزا جوشیبانی خا<sup>ل</sup> کی توت سے *سلساں ہورگز نشیف*فلتوں برنا وم ہور ہاتھا تامہ بھیکا ے کنبے کو بلایا۔ فرووس مکانی کویمی خونکد بالد نیان خلور تھا نَّاه نے بی کابل سے کوج کیا۔ اثنائے ما ویس فردوس مکانی کوخیال پیداہوا جا کرمیراک خربی لیتے عیں فردوس سکائی نے دائتے ہی سے باک موردی احنّام تکے باغندوں نے انجام برنظر کرکے جا گیرمیزراک کچہ بروا مذکی | ور فردوس مکانی کی حدمت یں حاصر مور صلفہ بخوشوں میں وافل ہوگئے بہا نگرمیزا اس دا تعے سے بجد ربنیان ہوا اور فرر وس مکانی کی خدست میں حاضر ہوکر ہا دینگاہ ا تنه خراسان روانه موا فرو وس <sup>ب</sup> کانی شهرنیمروز پیوین<u>خ</u>ے اور با وش**نا ه** نسے نا كرسلطان مين ميزرانے و ياسے كونے كيا۔ ورتبعات بابري مين فروس كاني للنے میں کداس خرکوشن کر می میں نے نا ندان مین بیزراکی رعایت کو با تھ سے مانے نتبس دیا اور خراسان کی طرف برصاء اگرج اس سفررعایت میں سیری دو غرص مہی نمائل تی آوراس کے ساتھ همین میزرا کے وارٹوں کے ابلی ہے در بے میرے یا س کے اور مجھے خرا سان آنے کی دعوت رہ نوومی ا ذر کموں ہے معرکہ ارائی کرنے کا بحد انتیاتی تھا۔ با دنیا ہے مرکات کی طرف جوا در کبول کا اجبای متعام نخا تو به کی ا در آغویں جا دی الآخرکولشکرگا ہ سے رب بهوی مکتے بنطفرسین سیزا او رابوائسن میزرا بدیج الزمال میزرا کا حکم یا تے ہی وس مكاني سمے انتقال سمے ليے روانہ ہوئے۔ فردوس مكانی ان دلونوں شا سرادوں کے ساتھ نفکر کاو میں آئے اور بریجالزاں سے ملے جندروزان خان تنهرا دوں نے دینے نواز وامہان کی فاطرونسیا فت میں میں وعشرت میں اسر کنے ادرأس کے ایدا در بکول سے معرک ارائی تعورے دنوں متوی کی ادرجاڑے ك خروع موتيه ي مرخنواده منلاق كابيانه كرك انى انى جا اولى كو والبس كيا-فردوس مکالی بربیراز اس سے بمراہ مرات آے اور جا ڑھے کے بڑھتے کا کل ردانه ومنے بونکه استدرن سے دھا ہوا تھا اس سفری علیف اُٹھائی بری اور بڑی منت سے ساتھ فردوس مکانی ہزارہ آئے اور بہاں دہمنوں کی سروبی

رت بوے آگے بڑھ إ وفناه كومعادم تفاكه فرودس مكانى كى عدم موجودكى میں محتصین کورگائی اور بخربرلاس اور دوسرے انتفائی امیروں نے باوشاہ کے چھا ورخالہ زا دیمائی جان میزا کو کابل کا باوشا ہسلیم کرنیا ہے آور ملکت میں فننہ وفسا وہریاہے۔ فردوس سکانی نے راستے ہی سے ابنی سلائتی اور والبسی کی خرسے ال کا بل کو آگا ، گیا ۔ کامل کے اف وں سے مدیا گیا تھا کیسلطان منظ ک اولا و نے فردوس مکانی کوقلاعہ انتیارالدین میں نظر نیڈ کردیا ہے : زودس کانی کا نیا اتے بی نہرے بافندے جونوش موئے ادر وگرود کر ارک کابل میں تلونونا اس خرسے تعویت با رقاعے کے با سر نکلا اور ندوس سکالی سے جال ہو نیتے ہی بیر صار نبدگرده باد نیاه سے جا لما۔اس گروہ نے نرد دس مکانی کے بمرہ و تسوی مقابلے میں خوب وا و مروائی وی او رائن کوشکست وے کردا ن میزراا دسین ورالگا المناركرايا فرووس مكالى في ارراه مروت ان دونوس كوتارا وكرويا اورامارت دى ا جان ماین یلے ماین بوان میزراامیز و انون کی اولاو کے باس بلا گیا اور عرصین مورا نی نے قرآہ اورسیتان کی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد بی فروق کا فا . سے میوا باک نا صررزادا کم دفتال تیبانی نال سے تکست کما کرکالی برونجا ا درج مکه فردوس سکانی کا دو سرابهانی جها تکیرمیزراخراسان سے او نتے وقت مفرف خراب کی و کبرے اسمال دموی (خونی دست) کانسکار و دیکا تھا ہا دشاہ نے ا *مریز را کو ب*ھائی کی مجلہ مرحبت کی سطلاقہ میں نرودس ملائی انفا اُن علمی کے تبال کی رم وبی کے لیے رواز موے ادراس قوم کی فاحر خواہ غارت مری کی لا کھ کجریاں اور و و مری شعد د چنے ہیں باہری سیامیوں کے ماتھ آئیں اور باشاہ مال والی بوا۔ اس ز انے میں ارغون کے امیراور بکول کے غلبے سے بحد تنگ ہوئے اور اُقسوں نے فردوس مکانی سے فا وا زائماک کراگر باوشا واس ک مدر کے لیے ان تک ہو ہے تو ارفونی تندھاری مکومت می کال سے فرمانروا کے سروری مح فرددس مکانی نے اس درخواست کوتبول کیا ادرامرائے ارفون کی موکے لیے معادم بعث. فردوس سكانى قلات سے كرنس اورجان بيرزائے أكر إ د شامكى دست بوسی کی . فرد وس سکانی نے بی جان میزا پرندازش فراکی اور قدم آ محر برهای

تفوري ودرطي كرباونياه نع محتقيم ارغون اورشاه بيك وغيره كولكها كدمي تعالطبيوه يهال آيا ہون تمييں تھی جا ہے کہ فلوش کو اِنعر سے ندد داورميري باز کاہ میں حا ضرم و ارغو نی امیرانی و زخواست بر خرمنده موئے اور بیلے تو قلعه بند ہو گئے کیکن آخر کار میدان میں آے اور قرئیز خنک سے نواح میں صف ارا ہونے۔ تندھار سے قریب بعرکہ آرائی ہوئی اور وونوں بھائی فرووس مکانی سے شکست کھاکر بھا گئے جونگہ ست سے بعدمصا رنبد ہونے کا بھرموقع نہ لماس بیئے ٹیا وبیک بھٹا وکٹون ا در مُحرِّقيم زمين واور کي طرت بهاگ . تمندهار کا تلعه فتح جواا وراميرووالنون سے کے خزا نے اورجوا سرات فرووس مکانی کے باتھ آئے۔فرروس مکانی۔ مال غنیمت امیرد *ن کوتفسیر کیا اور تن*دهارا درزمین **داور کی عکومت ناحرمزرا ک**ے سیرد کرکے نو دمنطفہ ومنصور کالی والیس آئے جمیقیم زمین وا ورسے نبیبانی فالے قياًم كا د دا دري ميں بيونيا شيباني خا ب نے محد قيم کے انځوا سے تند اورير دھا داکيا۔ نا سرميز اقلعه نبد موا ا در فرووس مكاني كوتام حالات لكدكر روانه كئه غروس كاني في جواب مي لكما كرفتي المقدور قلع كي حفاظت كي جائے اور حصار وتمن كي ز و سے بیا یا جائے اور اگر کسی طرح معی قابونہ چلے تومناسب شائط برصلے کر سے نامرمیزرا کابل دابس آئے اکدابنی تام اجتماعی قوت مالک سندوشا ن سے نتح کرنے میں مرت کیا ہے۔ جو کہ شیبانی خاں کا اقتدار بہت بڑھ گیا تھے۔ اور نروس کانی و سے مقابد کرنے کی طاقت زخی باوشاہ نے اپنے امیروں ت منورہ کیا کہ نبیانی خار کے دندنے سے کسطرح اپنے کومفوظ رکھا جا کے ظاہراس مفاطت کی ہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ یا تو بذخفان فتح کر سکے دل ا بنانشین نبائیں اُ دریا 'الک ہندوستان کی *نسخے بعد سرزمین ہند کو* ملجاور مامن فراروی اس بیے کہا **ب کال میں ب**ین سے تنگیمنا ہید و**نسو**ار ہے امرا کے ایک مروہ نے برخشاں کا آنی بیل اور دوسری جاعت نے ہندوشالع بندكيا فرووس مكاتى في بمي ولدادكان مندكي رائے سے اتفاق كيسا اور مندو تا ن کی طرف روانہ ہوئے۔ آنا نے را ہمین عض وجو مات ایسے انع آئے كە فردوس مكانى نے توان ساكھاركى تيام كيا ادر بے سروسا مانى كى وجەسسے

معوڑے ونوں اور مندوسان ک<sup>ی د</sup>م التوامی بڑئی فرد دمی مکا فی بھر کال والیں آنے اور اسرمیزائمی تندھار کا قلعہ و نمنوں کوسونپ کر بھانی سے آ مایٹیبان فالے تندهار کا قلعہ فتح کرکے مصارارک کا محا حرہ کیا سکی بغض اخبارات ایسے اس کے كانول يك يبو تفي كرعيدا لتدسلطان اوراميروداننوان كى اولا وكوحاص ين چمو آکرخو وخرا سان والبس ہوا۔ اس درمیان میں تمندھا رکا قلعہ بھرارفونیوں کے تیضے میں آگیا اور عبدالتد سلطان ایف کمک کولوٹ کیا اور کالل سے افتدے بررات کومین سے اپنے بتہ رسونے تگے۔ای سال شب مشب دیارہ دیکی الک ارک کابل کے تلعے میں شا نہ ورُہ ہالول میدا ہوا شاہ بیروز بنت شد اُنی مندولاد میکا تاریخی مصبعہ ہے بستانی میں فردوس مکانی نے جندی انفانوں برحارکیا اس ذانے می بهت مصفل سردار ول نے خروشا وکی حرب مصطمعُن مؤرّ عبدالزراق مرزا بن ساطان الغي بيك ميزاً وتخت سلطنت برمنها ديا، ورتشريباً "ين يه والراركاميع عبدا رزاق کے گرونیع بوگیا؛ ور ملک بس ایک دوسرانتینه رونا مور: نبردی کانی سے یاس پایخ سوے ریا وہ کی معیت نہ رہی مبالزات میزا کے بی خواہ کالی روانه موئے وروس مکانی نے اس بریشانی میں اشتقال کو اتھ سے جانے ہیں ولا۔ اور ملبدے بلد کال دوئی نالنوں کے مقالمے میں صف ارا ہو کے اس مرکم میں فرووس مکانی نے وو بو سرفیاعت رکھا نے کہ وگ افراسیا ب و سفید یا رک داستانين مبول محلف اس ازاني مين إوشاه فيه ايني وست و مارويه و وكام ليا كه بها وران روز كارك ، وسان خطاموً كئے، ورعل شب كور على ميتائي نظر بها وراور كب ے تیز خیگب ( درا ذر کسب بہا در جیسے زمنوں کیے اُبنی کا می مردارہ لیا ہ ہ بعد دیگرے کموار کے گھا ہے اتارا۔ ان سرداروں کے مارے جائے سے حرفیے کے نشکرمین عمل تکنی ا درمیزا عبدا رزا ت نه دوس مکانی کے اسم میں گرفتار ہوئیا۔ باونتاہ ت نوعیداززاتی سرزای بال کبنی کی لیمن بب اس پرهمی اس بنیم ضاو**ی آگ بیرگرم** کی توقتل کیا گیا جس کانفیلی بیان آگ آے آنے کا بیب سرونادی سلطنت بمی اور کمول کے تعنے میں آئی توالی بخشاں نے حکم انوں کے خلاف بغادت کی اور مرگوشے میں ایک نیا سروار بیدا ہوگیا۔ ان خود ساختہ سراروں ثیر

زبرنای ایک فخص حب کوراعی کے لقب سے یا دکرتے تھے سب سے زیادہ توی موا۔ جان میزانے اپنی ٹری مال شاہ بگھرسے اتفاق رائے سے للمنت کا سوداخريدا ور بخشال كالميعين باوشاه سے تصت بوكرروانه بوا جان يزاك اں قدیم نیا ان بنشاں کنسل سے تی بہگیر والی بنشاں میں بیونی اواس تے مِنْتِرَا نِیے ٰمِنْے جان میزرا کوز بیررا می کے باس میا ا درخو و میٹے سنے یمھے بزمناں روانہ مولی راستے میں میزا ا با کر کاشفری کا نشکر آرہا تھا۔ کافسفری سیامیوں نے ننا ہ بھرکو گرفتار کرکے ایس ابا برمیزا کے اس میدیا۔ جان میزاز بیرای کے ہاں بوئیا رہیرای نے ایک نعس کو جان میرزا کے باس رہنے ویا اور شانباد ہے مثل تید بوں سے ابی است میں رکھا جان میزا کے قدیم نوکر می پوسع نظم ا كُلَّاشْ في سره آدميول كومواركيا ادرايك رات راي برالمدكرك است مل كيا ۱ در مان میزا کو بزشال کا فرا زوآسلیم کرایا - دا تعات بابری می*ں مرتوم ہے کیٹاہ بی* سے آبا وا جداولینی قدیم شابات بذخیار اینے کوسکندر فیلقوس کی مل سے آبا تے میں۔ سلامائتمہ میں نیمیاتی خار ک وسعت سلطنت آنی بڑھی کہ اس سے قلم وا ور شا دائمل صفوی إوشاه ایران کی ملکت کے اور تدے اس سنے۔ اور مجی سیاہی الربانون سے مزام مونے کے مناه ابران فید نبیانی خاب کو کھا کہ سرزمین عراق کی فارت گری ہے اور کے اور خطامیں پیسعر بھی درج کیا۔

 ر کومن سے حدا ا در تن کو**خاک وخون میں خلطا ں دکھیو گئے** 

ءوس مک کسے درکنارگر دھیت ؛ کر ہوسہ برلب نمٹیر آ ہدار زند

شاوال نے اس خط سے جواب میں شیب نی فاپ کونکھا کہ اگر اللنت براف ہی ے بوکی توبنی دا دیوں سے کیانیوں تک ادر کیانیوں سے کر کو کو می موئی چنگیز کے زبونی تی ا درنو و تبرے کمومیں بھی ند آتی میرا وظیف بی وسی شعرہے جو تونے اپنے اے مگر

عردس مک کھنے ور نارگیر وسیت نہ کہ بوسہ برنب تمشیر آ ہدا زند

میں تری سرکوبی کے لیئے آتا ہول اگر مجھے ہمت مونی اور میرے مقا کمے میں میدان م) یا تو تیری نغیبہ باتوں کا جواب کموارسے وہ نکا میں می تیرہے لیے چرفدا ور سوے جمیما ہوں ان چروں کو تبول کرا ورجو تیرا کام ہے اس میں زندگی کے دن ابرکھ

بس تجربر کردیم درید ، پرسکا فات یجه باآل نبی میرکه در افتا و برانتا د نیباتی طار کونا کے کا جواب و کیرٹرا و آملیام مادی خود بی روانہ موانی مرمد کے بالبرقدم رکھتے ہی نیاہ نے ا ذرعی حاکموں کوخرا سان سے با برنکا لنا شروع کی خِنام کال امل اخراج كعمليك كومروتك برابر جارى ركما شيباتى فال ني اس وقت الزامناسب زيمها اورمروك تطعيمي حصار بندموكياتكين حبب شاه المملل كا تبدید آمیزخدا پیونیا توشیباتی فان شرمندهٔ خلائتی موکرمبورا قلعے سے با سرآیا اور شاواميل كع سانفصعت آرا بواراس مركدس شيباتي فال كوشكست مون اور میدان بنگ سے بھائتے وقت پانی سوسالتیوں کے ساتھ جوسب سے سب امرزاف اورفرانروات ايك الى جارولوارى كاندركيات كالبالعانيكا راشه ندتما تزابانسوں نے یہاں بمی اس کا ممیا نرمپورا ۱ درجار دیوا بی بردال موکر شیبانی کومع تام اس کے ہرامیوں کے تتنی کیا ۔ جان میزرانے ان واتعات کی فردوس مکانی کو مزخنان میں اطلاع وی اور خوہ تنذر وا نہ ہوگیا . مان بینواک خطامیں یعبی کھی تھاک اس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے ووا ورمبدسے جلد میونیک فرفانه وغيره مالك بوروني برتبغيه كربو بثطافي من فردوس مكاني ملد سے ملد خصارروانه موے اورجان میزدا کے ساتھ وریاکومورکرسے والی مسارمی ہونے

ا ذیجوں نے خضار کوسیت مضبوط ا ورشکوکرر کھا تھا اور فردوس میکا تی نے بلابس وبٹ*یں سے قدم آھے بڑھا دیا اور قنداز می*ں وآئل ہوئے فند زمی*ں فروز پ*ائی ی بن فازاد ویکم جرم فند می محاصرے میں خیباتی فاس سے اِتعمی او اُرور ی سے کاح میں اتکی تمی مبائی کے پاس بیریج کی شاہ ہیل نے اس سیکم کو بڑے اعزازہ اکرام سے ساتھ مروسے قند تمجوا دیا۔ فرددس سکائی نے جان بنزاکا بش میت تمنوں سلے ساتھ شاہ اللے کی خدست میں برات میما اور بازشاہ سے مروطلب کی اورخو و میرخضا روایس آنے۔ جز کماس زمانے میں سلاطین اوز بک کا انتشب می جواب قرش کے ام سے شہورہے زر دست میج تنا فردوس مکالی نے ان سے ارائے میں فائدہ نہ دیمیا اور ورمیانی مالک میں دامل ہوئے بھوڑ ہے دنوں سے بعد جب شکر امیا فاصاحی ہوگیا توا ذریوں سے متنا بار کرے اُن پر فالب آنے۔ اوز بچوں کو نگست و میر فرووس ماکا تی نے حزہ سلطان اور نہدی سلطان کا جواراً في من قيدمو ف يقع إسامجوا يا ورجان ميزار رس ف اورجو فكاس لڑا ئی میں ماں نثاری کی تھی ہے دنوازش فرما کی۔ اس ورمیان میں احدم مونی علی علی قلی فا ں۔ ادر نیا ہ 'نِے خاں انشار نیا ہ آئیل صفوی سے فرستاوہ فردوس مکانی کی مدد کو بونے ۔ ان مرداروں کے بونچنے سے خضار تندز إور بقلان متم ہوئے اور فرووس مكائل كے إس سائله نراركي جي خاصي جبيت مركي فرد وس مكانى في بخاراير وها واكيا ا درعبدالله فال اور جانى ييك سلطان میسے نامی ا در بی سروار و س کوشہر سے باسر کال کرنجارا پر بھی قابض مو کئے۔ باوشا ہ طارب میں بخارا سے سمرتید توا ا ، رتمبیری مرتبہ مجرسمر فندمیں اپنے نام کا خطبہ ا در سکه جاری کیا۔ فرووس مکانی نے سر تند میں تفور اسا قیام کیا آ ورنا طرمیز اکو کال کی مکومت سردکرے نیا و امیل کے نشار کو بعد اعزاز و اکرام سے ساتھ جھیت ی ۔ بارنیا و نے آف مینے کال مرقندیں بسر کیے ۔خزاں کا زان خراہوا اور موم الدکی کل کا . یاں منو دار مرئیں اوز بجوں کا جو نشکر ترکستان گیا ہوانھا وہ بھپر تروّازہ موکم مقابلے لئے سامنے آیا ورشیا تی خان کا قائم مقام امر تمور خان عبدالله فال اورجا نى بىك سلطان كوساتى كے رنجارا كى طرت بردها افردوس مكانى في ان

سرواروں کا تعاقب کیا اور خودمی طدسے طدیخاراروانہ ہوئے۔نواح بخالیں داوں تشكرول كامقا بدمواا قد فردوس مكاني فنكست كعاكرنجاراك شبرمي دفل موشك لیکن اوز بجول سمے انتہالی تعدب نے با دشاہ سے سیر جنے مذدئے اور سجارا سے سم تند سے حضار وشا دماں میں گردم لینا بڑا۔ اسی دافعے سے قریب ہی قریب قرالباشول کا سردارنجرالیانی اصفهانی جی کو نتح کرنے سے بیٹے آیا ہوا نواح شہر میں معیم تھا۔ فردوس مکا لی نے اس سردار سے ملاقات ک اور میرمور دِتی ملکوں رُتبضہ کرنے کی آرز د دل میں بیدا ہوئی بنجم کنانی نے تھوڑی ہی توجہ میں تو اُش کا قلعہ اوزیجوںسے سے لیا اور تل عام کا حکر جاری کیا ان مقتولوں کی تعدا وہندرہ نرک بیرونج کئی جن میں مولا نمائی شاعر بھی شال تھے۔اس متع کے بعد تجرا اٹنائی موہیوں پر تا فودیما ہوا با دشاہ کے ساتھ عبدہ ان پرونی اور فلعے کا میاصرہ کرلیا۔ اور بجوں کہ ہام فوج بخارا مص غيدوان آئى اور رصفهاني تنب مقالجے ميں صف آرا موئى بجرانتاني اوراس سے بہت سے تزابان تہ تی کئے گئے اور فرووس مکانی اپنے نشر کے **بھراہ خضا روشا دہاں واپس آ ہے بھل امیر جو فردوس مری کی کے ہمراہ تھے اُمُوں کے** مِوفاني كي اورايك رات فروس مكاني رحلة وربوك با بنا و نظم بدن إبنه جیھے سے با مرکل آیا فردوسس مکانی نے دور اندشی ہے کام بیا اور ہمنوں کی تلاش کو تظرانداز کرکے حصار میں دفان ہو گئے ۔ ان اِغیوں نے اشکر کا ہ کی تمام چیروں کو لوٹ لیا ا درا دھرا دھر متشر ہو گئے ۔اس داتن سے بعد نرو دس مکانی نے اس نواح میں شیرنامناسب نسمما اور کہ بل چلیج ہے۔ باد نیاہ نے امریہ نیا دغز ٹی کی کوئ بيروكي اورخووسننطاث ميرسوا وديج ركأجو يوسعت زلي افغانيون كالمي وسكن تعا رخ کیا۔ ان افغانوں نے اطاعت سے ای رکیا اور فرو دس مکانی ہے سَرشوں کو ئە تىغ كركى أن كەرنى د فرزندكوا سىركىيا ا درولال كى مكومت خواج كلال كويردكرك خود کالی دائیس آنے اس عرصے میں سلطان سکندرلودی فوت ہوچیکا تھا ادائیں کا میٹاا براہیم بودی باپ کا جانشین موکر · بندو شان پر فرما زوا ٹی کررہا تھا۔ بودی کے انغان المراحوبرك ملاحب اقتدارا ويتوى موكئ تقع بإدشا وكساته نفاق بهقة مع اور مبياكه جا بني إدناه كى اطاعت نكرت تعدان افغانوس كنفاق

ا ورغردر سے سلطنت سے کا موں ہیں اتبری بڑی ہوئی تھی۔ فرودس مکا تی سفے ان حالات كى فراتينى اس مرتع كالمنيست سجعا ا در مبندوت أن كي تعير كامعم إراده كرياء ما دشاه كويشه وإرحلول بي الكامي هو في ليكن يانجين حكيمي النيم تقصورين كامياب وكروا رالمكك ولى كي سينشا وكلاك (۱) مشافت می فردوس مکانی نے دریائے سندھ کے گارے مک جوآج کل تبلاب سے نام سے مضبورے فاتخا ندریرکی اوران اطارت سے حمن باشندوں کے ا طاعت سے الحارکیا اُن کومٹل او رتبیدی مناسب سزائیں دیکر دریا کے سندھ سمو عبور کیا اور نجاب سے ایک شہور میرکنہ بیرہ تک ابنی فائحانہ تنخیر کا سلسلہ جاری رکھا چۈكە يە ھەد دَاڭدال تيمورك زىرحكم رە يىكے تھے لېندان مالك كوزىرگىين كرنے میں زیا وہ وقت نہیں اٹھائی ٹری اور پہا*ں کی رہایا نے خوتی سے اطاعت تبول کر*لی اور اخت قاراج ک صبب معفوظ ری فردوس مکانی نے اس فتح سے بی ايعا نالده أتعايا اورجا رلاكعه فنأشلن خزا نين حياكيس اورايك الجي سي مولانام شك ابرا بم لود ب کے باس یہ میام دے کرمیجاکہ بونکر مقبضہ الک اکرما جھران کورگانی کی اولادیا اُس کے دولتخاہوں کے قبضے میں رہے ہیں اس لیے،تبرہے ا براہیم اور ی رگنہ ہرہ کومع اس کے انتا ہے فردوس مکانی تے بیرد کرو ہے یا کہ نمنشا و دہلی نئے وہ سرے متبوضات مجمہ دنوں سے پینے فاتحا نہ حکے سے معنونا رمیں ۔ان نتوعات کے اثنا دیں فردوس سکانی کے محمیر اڑکا سیا ہونے کی خبر ہوئی باد شاہ نے اپنے مبنددستانی بلے کی رعایت سے بیٹے کامنال میزا نام رکی ا درمفتوحہ سے کی حکومت سین میگ انگر سے سپروکرسے خو وکھکروں کی آبادی کی طرف بتوجہ ہوئے۔ باتی محکرنے بر آلہ میں تلعہ نبد ہورلاانی شروع کی اورسورج وْ طَلِحَ كُم تَرب قلع سَد كُل رايك الله ستام رصف آرا بواكد أس مقام س ایک سوار سے نماوہ گزرنے کا رائت نہ تما ان نے فروس کانی کے ایک سرطار ورست بیگ سے شکست کھائی اور جو کو نکست کے بعد اُسے تلا میں جالے کا يميرموقع نه لا إن كمكركومبتان مي جاجيا تله كاخرانه اور دفينه فرودس كاني ك مفضي آيا وربادشاه نے سندھ اور بيره سے درمياني حصنه ملك كي حكومت

اران سال کے سروکی اور فود کابل والبس آئے۔
اور فردوس مکانی نے لاہوری سے بعد راستے میں یوسعی زئی قبلیے کی بنیر ضوری بی کی کارازہ کیا اور فردوس مکانی نے اس قبلیے کو تاخت و تاراج کرکان کی راعت کو تا ور برا اور فردوس مکانی نے اس قبلیے کو تاخت و تاراج کرکان کی راعت کو تا ور برا کی اس قبلی کے بنیا تھے کہ تعیر کرکے جا ہتا تھے کہ اور دریائے برو کو جو کرکے لاہور برا کہ آور ہوکہ اگافتہ برہوئی کہ سلطان سعید کا شغر برخفاں کی تنج کے لئے آرہا ہے۔ فردوس مکانی نے تعم لاہور کر القرامی بنا تعمور اور دریائے سرو کو جو کرکے لاہور برا کہ آور ہوکہ ناگافتہ برہوئی کہ اداد و ملتوی کی اور میرزا محرسلطان بن سلطان اولیں بالقرامی بنا تعمور بن عربی بنا تقرامی بنا تعمور انہ کیا اور خود کابل کو جا ر نزار سواروں کی مبعیت سے لاہور دوانہ کیا اور خود کابل دائیں بنے۔ ان اگرامی سا تہ خون بیل افغان بن سید ا نے دافہ کی اور خود کابل دائیں کے سا تہ خون بیل افغان بوں برجنوں برجنوں نے دافہ کی ابنا بینے انہا بینے انہ انہ کا بنا بینے انہ کی تا ہو رہا ہوں کے دافہ کی کابل ہوئے۔

وفات کی خبر بیونی اور فرووس مکانی نے شہزاد و ہمایوں کو بدخشاں کی حکومت سروكى اورتمام ولايت كرم سيريرانيا تبضه كياراس زاف يس خراسان كى حكومت ىغرادى طباسب سيقعلى فى اوراميرفان تغرادك كا آماييق شايشا وميك انون نے فرووس مکانی سے مقابے میں تنہرا داء طہاسپ کی اطاعت کا اظہار کیا انظال نے نا ہ بیک کی ا ما وقرین مصلت مجمر فرودس مکانی سے ترک مامو کی درخواست کی . فردوس سکانی نے امیرخان کی انتجا قبول نہ کی اور تین سال برابر مام السلام اری رکھا شاہ بیک عاجز ہو کر قلعے سے بھاگا اور سندھ کے مضافات شر بکھیں نیا م گزیں موا۔ تندهار می مشالات میں نے مفا فات کے مکوت بابری مِن شَالَ مُوكِّيا اورشْنبرا دُهُ كا مراب ميززا و بال كا حاكم "غرر كيا گيا ـاس اثنساء میں دولت خال او ای سلطان ابرامیم او دی سے اسرئریا و مخرب مواا ورانیے چند معتد ہی خواہوں کو فرد وس مکانی کی خدمت میں روا نہ کریسے با وسٹ ہ نسنے ملكت مندوشان يروحا واكرنے كى درخواست كى اوريزرورالفاظ ميں اپنے كو بابرى منتقا مراكاتلعن ا دراطا عبت گزار اميرظا مركيات ربه بخشفتمين فروس مكاني نفية يونتي مرتبه مبندوشان كاسفركيا واوروارا كالانت سے روانہ مورک کو س سے ملک ہے ہو تنے ہونے لامور سے جھ کوس کے فاصلیر

ابن صدام او المسل ادرا ما حدی دارا برها برایا و است از الفرالی ادراد الفران است المراس المرا

ولا ورغاں سے ہمراء فردوس مکانی کے حضور میں حا ضرموا۔وولت خاں جالندم اورسلطان پوروغیرهٔ مختلف برگنوس کا صوبه دار بوکر فردوس مکانی کے طقہ امرا میں وفل موا۔ میں۔ نیے وتن کے متر اور بوٹریتے آ دمیوں سے سنما ہے کہ دو**لت فان نړکور**اسي و وسه پته ځار ، اُووي کېسل سے ټهافس <u>ئې لاك</u>ځ چند وزول کی شهنشای کا آگری یا تھا بختیر یک دولست خاب نے فروس مکانی سے عرض کیا کہ آمٹیل جاواتی اور من ماردانی دوسر۔ پر طوائی انتانوں کے ساتھ ال رفقاره مي حمير اوراز نبه كه يئير تيارمي اگر تنوزي نوج د إن مبيكرا بن مفسدوں کی سرکولی روی جائے تومناسب ہوگا۔ فرزوس مکان نے اس رائے کو ببندي اورنشكرردا ندكر ني كاحكم ويا اس بمربر وج ردانه مو نيسري كونتي كدايك دولت فال کے جو والے بازے وال ورفان نے داش کے ساتھ فرووس مکانی ے رض کے کہ اس کو باب اوران کا بھائی وونوں ل کر کر کا جا ل جا رہے ہیں۔ اور ہا مقم کا مطبع اللہ کو فروس کا لی سے دور کرکے بوری وعا بازی ہے كإمر ليل. فقردوس مرَّة في نف إش إلت كي تعيفات كي اور دلاورخال كوَعَا ياكم ، و نیت نیاں اور غازی خان رونون *کونظر نبید کرلیا • فردوس م*کائی نے ورہان*ے لیکو* عبور کرکے نو شہرہ میں تیام کیا اور دیندرور کے بعد دونوں قید لوں کی فطامعات کرے سلطان بور دوان کی خال کا یا دکیا ہوا تصب ا دراس کامسکن **تماع ہم س**ے سنانات سے وہ سہ خاں کی جائیر میں مرمت کیا۔اس طبع دونول اب بینے ر إبوكر سلطان يوريو بني اوراف الى وعيال كوف كركوه المورك والمنامي تیام ندیر ہوئے۔ نہ دوس مکا آن نے دارو رفان کوخان فا ان کا خطاب ویکر د**ولت خاں اِور نازی خا**ں وونوں باب بٹیوں کی حاکمپرولا ورخاں کوم**رمت** کی روست فان کی اس نشنه انگیزی ۱۰۰۰ فروس سکان آمی نه براه سکه اور سرندیم لامور واليس أسب فردوس مكالى في عبدالغرير ميرا خوركول وركا وارد ومقركها ا در سیالکوٹ خبرد کوکل تاش کرا در دیبالیور با اختقینل ا درسلهان طارالاین دی م جودال ہی میں فرووس سکان کی مدست میں باریاب موا تھا سروکیا۔اس کے علا ده کلا نور کی مکومت محد علی فنگ فنگ کوم مت کے کابل دائیں آئے۔

فردوس مکا فی کے عدم موجود کی میں دولست خال اور غائری خان نے مزارول علوں اور بیا نوں سے والا در فاس کو قید کرے دیا بیور پر اشکر کشی کی ادر طاوالین اوری اور إ با تشقه معل سے فیروز بور کے میدان میں صعب آرا ہو کر بابری امیروں وکھست وی اور دیبا بیوریر قابض مو کئے سلطان علاءالدین بودی نے کابل میں اورا باقشتہ مغل نے لاہورمیں بناہ لی۔ وولت خاں نے پانچ ہزار افغانی سوار میا لکوٹ پر تف کنے کے لیے مقرر کئے . مبدالغرزار آخوراور دورے لاہوری امروں کو اس کی اطلاع برونی یہ لوگ خسرد کو کل اش می مدد سے بیئے سیالکوٹ روانہ ہوئے بابری امیردس نے روست فال کوشکست دی اور کامیاب اور نتح مندلاہور دابس آئے ای است او میں سلطان ارامیم لودی کی فوج جو دولت فال اور فازی فاں کی سرکوبی کے لینے نا مردکی گئی تمی ان کے سریر آبیونی ادرحوال سزید مِن فِيه زن مونى دولت فال كواب مغل اميرول سنه دست وكريان بوف الحكا رقعة لركادر مبدس جدروي ساه كم مقاط ك يئ روانه بروار اورى فان نه ارام کی فوج کے سامنے کو آگے میں اپنے ویرے والے اور انی میای تدمیروں ہے شاہی شکرکے افسامل کو اپناہم نیال سب کا ایمنسدا ن فوج کواس سادش کی خبر ہولئی اورسا مانشرا ومی ما سے كوكوج كرسے ولى رواند موااور إوشاوكى فدمت میں بیونی امیر باں نبے سارا ماجرا بیا ان کردیا۔ اس داننے سمے ساتھ ہی **ساتھ** سلطان علاوالدین لودی جرکابل میں نیام کزیں تھا امرائے مفل کے نام ایک فوان اس مضمون کا یک کرلام: به آیا که با بری نوح علاً والدین کی معیت میں ویکی جائے ا در ابرام مو و ی کے مقابلے میں صعب آرا موکر دہلی کوفتے کرے اور شہر علا والدین کے سپردروے دوست فال اور غازی فال نے بھی فرمان کا مضمون سُنااواس کرک ئەكوببوسى كاڭ ئامىد فردس كانى كەمىرون سى إس بىيا ادركباك علاه الدين لودي ہارا تمفرا دہ ہے اور ہماري كوششوں كابى مشاہيے كے علا العين انغانوں رِحكراني رے ہاري اليا ہے كہ مارے تنراد بيكو ہاري حفاظت في دیدیا جائے ۔ تاکہ ہم اسے دلی کے تحنت سلطنت بریشائیں ہم اقراد کرتے ہیں کوس مک سے لے کر مربند تک تام نہریم فوشی سے فردوس مکانی کے

وروس محمے یونکہ اس عبد میرو داست فیاں اور غازی خال نے يدينس كما أيتمي اورايك دشآ ويرانن مضون كالمكرّفاضيول ادراعيان تبهر کی گوائ اس پرنسست کرا کے قاصد کے ہمرا وہمیدی تمی اس لیے لاہور کے امیروں نے دولت فال کوراست کف رجم ملاء الدین لودی کوغانی فا ب سے پاس روہ نہ کردیا۔ غازی فا ں اس بات کو ہبت بڑی تھے مجمعاا ورأس نے ہے معاثموں اور چندا نیا نی امیروں کے ساتے دلی رہانہ كيها ا ورخو ومصلحت وقت كالحاط كرميم بنجاب ميرمعيم ريا- علاوالدين لووي -ابراہم بودی سے معرکہ آرائی کی تین حربیت سے فکسٹ کھاکر بینیاں مال نجاب وابس آیا۔ فازی نے بعبدی کی اور اپنا تشکرسا تھ ہے کر مکا فور برحسلیاً ورجا محد هل خنگ خنگ اس سے ملے کی ماب نہ لاسکا اور معال کر لاہور میں نیار کریں موا. غازی نے کلانور بِقبند کر کے بیر شوری تیام کیائین جب اُس نے اِبری المك فبرتني تورينان موكر لموث مباكا - غازى خال نے اپندال وعيال اور افي بما يُون كو تولوك من مبورا اورخود ولي سيوم كرسلطان ارام مووى كى فدت میں باریاب موا غازی فال نے بیردی سے با برقدم نیں ایم ایا کا له فرد دس مکانی اورا براهیم بو دی کی لژائی میں سلسلان ابرائیم کی طرف سے فرکر معرکہ جنگ میں کام آیا۔ ان نازہ حوا ڈنا ہے وران میں نرووس میکا تی كالى بى مِن مقير بهيدا ورج كدر انه بهار كاتما إوشاه كوسوكبس مني سنعد كرنے ا ورمبع سے شام تک إور وساتی کے ساتھ ندمی سرکرنے مُتَعَرِيتُهُ بِيارِ كَامْرِهُمُ كُرُرُكِيا اور إو ذاب كے بجائے نشاد مشورکشا فی نے مج نوجوان باوشاہ کے واع کو سرشارکیا ۔ فردوس سکالی نے شاکہ علاوالدین نے ا برام مراودی سے شکست کھالی اور فائری ناں اور دوسے سرش انعان ملک می طوفان دار و کرم ا رہے میں ۔ با دشا و سے فاتحا نہ عزم بکر با مری اور انجیم شیم يكم مغررورد بدستان كوكال سه كوئ ركع قريبقوب من اب يه والي فرووس مكانى كے بيو بھنے كے بعد واجيسين ديوان لاموركا فزانه وارجفالعالي محصول فردوس مكانى كى خدمت ميں مينترنج چيئا تها إدفياه كيے فنوري عافرموا

تنبراده محر ایوں می اس است ایس برخشاں سے اپنے ہماہ ایک جرار نعن ساتھ مے کر اب کی خدمت میں ہوئے گیا۔خوا بد کلاں بیک می جو بایری ار کان دولت میں بڑے یا یہ کا امیر تھا اس رانے میں غزنی سے آگر باوشاہ کی باریا لی سے سرفراز موا۔ ان بوٹوں کے بیو بخنے کے بعد فردوس میاتی نے ، ببت براجض منعقد كيا اور سري خوا وكوانعام وخطا بات وفير ومكف نوازل سے خوش اور راضی کرے قرید میں سے لامورروا زموئے . آنائے راویس بادشا و کو کندن کے شکار کا شوق ہوا۔ سیتان ازر بدخشاں کے نوجی امیراور سرقیدوخراسان کیے نووا ر درمیر جنبوں نے کرگدبن کا نام توٹنا تعالین اس مانورکی صورت نه وکمی متی با دشا ہ کے ساتھ صید آگئی میں شفول ہوئے ،ان امیروں نے کئی کرکدن (ندہ کرنتا رکئے اور بہتوں کو تیروشمٹیرسے زمی اور مجروح کیا یم رہی الادل سنتا کی کو فرودس مکائی نے دریائے سدم کوعبور کیا یجیان اللم نے فاقعے کے سوار اور سیا دوں اور امیروں ورمنصبدا وں کا تعاریبا۔ باوشا کو معلوم دوا که قل دس نبوار جان نتا ربمراه رکا ب میں ۔ فرد دس مکانی دریا کے جد ث **ے باراوتر**کے بیالکوٹ: دیجے۔ ملطان علاالدین باوٹرا ہی ضریت**ی**ں حافہ مدا ورفرودس منالی ف علاوالدین کی سرد تدانظیم دے کراس کی شوکت اور وطامت كواوروو بالأكيا محمل خنك فسأب المنخاط حيسين بمي سيالكوث ميس با وننا وسے آھے۔ وولت فا ں اور غازی فارجوا پنے، کوسلطان ارام براوری کا حمنوا سمجتے تقعے مالیس بزارسواروں کے ساتھ لاہورسے نز دیک دریا کے داوی سے کنارہے خیبہ زن ہوئے۔ دولت خاں اورغازی خاںنے فردوں مکائی کے تریب بیرو بچنے کی فبرنی اور بربیان ہوکرے لڑے او حرا دھرتشر ہوگئے دولت <sup>غا</sup>ل ا نے مضامی فال سے ساتھ لوٹ سے قلعہ میں بناہ زین ہواا ور فازی فال لوه باید ک طرف بماک می د دوس مکانی نے لوست کا عاصره کیا اوراب وولت خار كوسوا ان طلب كرف ك اوركونى جاره كارنظ بنه آيا- ودلم خال تلے سے بامر کا اور فرووس مکانی کی خدمت یں حاض ہوا۔ ونک اس سے مل دوات قال فرووس مكانى سے النے سے لئے و دلواری كرس إندها

اوردون کی بیا کراتیا جب و ولت فال قطعے سے کل کر با دشا د کی خدمت میں آنے سکا تو فردوس سکانی کے لمازموں نے وہی دونوں المواریں دولت فال مے سکے میں شکائیں اور اسی طرح اسے باوشا ہے مصحصور میں ہے آئے دولت خال فردوس مکانی سے سانے ادب سے دوزانو مٹینے میں سب دینیں گرا مافردی کالی مے مازیوں نے اِس کی گرون میں ہات دیکر اسے جبرا اوست ہ کے رورو ووزانواد ۔۔ کے ساتھ ہملایا۔ برحنہ نرودس مکائی نے دولت نال سے خرس وریا نت کیس سکن فرامیت سے یا تنبا کا رکید جواب نه واسکا فروور مکانی نے اورو ونا قابل فقو تقصیرات سے اس سے گنا ہوں کومعا ف کیا۔فروس کا فی محيعوا مرانياس بشكري تلعير برنوك يزعه اوراضون فيمثل وغارت كالإزارم مك بإوشاء نے انعانیوں کی عزت و آبرو کا باس کیا اور خود سوار موکر قریب آسست إوشاونے اپنے إله سے بند تراث سكراوں رصيكے اوراتفاق سے إدشادكا ایک تیرتنداورہ ہایوں کے کسی مازم سے سکا نسندادے کا نیکراس تیرسے ملاک موا ا وراوك إ وشاى فى لفت عدا كا و بوكرا فيد الشركا وكو واليس آك وافغانيون سے الل وعیال فیج وسالر فلنے ہیں یا برحل کئے۔ نو دوس مکال قلنے کے اندر والل موسفه ا ورمشیار و والت ا درمین مض تبیت تحفیم یا دشاه که یا تقر آسلے فرووس مكال كوان بوسرات اور أقد بيضه مين زياوه غازي غان كيكتب كاليم **کابض مونے کی مسرت ہوئی۔ مازی نان بڑاعلم اوست اورخود جید عالم تھا اور** شاعرى كا اجعا زاق ركمتنا تعاريس خدم أرائه وبكتا من ونن خطوا يفي تسبعك م جیم کی تعیں۔ زروس مکائی نے ان کہ ہواں یہ ہے بطف واپنے لیے خاص رکیں اور ایک حصیدان کتا بوں میں ہے تنزرا در سہایوں کو دیا اور کیم کتامیں شراد ہ کا مران میزرا کے یئے کابل روا نیس اس تعیر کے بعد فرووس مکانی نے دور سے ہی دن کوج کرد یا درغازی فاس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ غازی خان سے مبوٹے بھالیٰ دا ورخاں فان خاناں نے جو فرودس مکانی کی رفاتت کے جرم میں باب اور بمائیوں کے اہتوں زنداں میں یا بر ریخیر مت موتع پاکرانے کو تید ہے ازاد کیا ادر فرودس مکانی کی ازمت ہے! بابار

شالم نەنوازش سے مسرورا درسرفرازگیا گیا ۔فوجی پیا دے فوج کے آھے آگے بل رہے تھے اور غازی فاس سے انگر رہ طرف سے جمایہ ارتبے تھے۔ ان سیامیوں کی یورش سے غازی فال نگ آگیا اور اسے استے میں سی مجر آلم مینا ۔ نبوامبورموکرابرائیم لووی کی خدست نیں جا گیا : در ورات خاں لووی کئے اسی آننا میں وفایت یائی افروس سکائی نے ان دا تا حات کے روناہونے سے سمجه لیا که انها فی نشکر نیبای کی حالت میر، مبتلا ا در اینیه ما لک سیسه باکل گِشنه ہے ا دراس کا یقین موتے بی إ وشاہ نے ہندوشان پر معاد اکرنے کامسم اداد مرابا ا در وبلی کی طرف روانه موسائه ای آنا دمین شاه خاوالملک شیرازی مولاً نامجزیدب ا وربوری کے غان خان خانا کا قاصد نیکر فرد وس مکانی کی خدست میں حاضر وااور ند كورالصدرمندي اميرول كرويضه بارتنا وي فدمت من مين كيان خلوط میں میں فردوس سیکانی کومندہ شان کی تنو کی ٹرغیب اور دعو سے و کائی تن اوشاہ محارا و عمی اور عنی بیدا ہوگی فردوس رکو کی نے اس سے کوئی کیا اور دریا کے کک کے کنارے میرونکر یہ شاکہ حاکم عمار نیرز مکا ایس ایٹری سیدفار کا لی نوع کی مُزاحمت سے پینے رائے۔ یہ آ اُور بریسکا رہے نہ دِ ساکا ٹی شے تہرا و کھڑ ہا یواں ا وربانغار کے تمام سردارہ ربینی فواج طاب ساطی زنیرہ دلادی بالن بیگ نمیوزیک مندوبيك وبالعزيز اورمرهي فأك خاكس وغيوكه مدفان كمرما الميعم رواز كيا. هميدخال أن سردارول تبعيرها بليرس نه طير مكارو في فرار وفاتياب بوكر باب کی خدمت میں ماخرموا جو کہ باسرکہ الا فراد و وایول کی اللگ کی سب سے بہلی قتم تنا فرووس مکانی نے خوش وکر حصار نین وا در عالنہ سر کیے تام تقصیم خابزاد ے موما کی می عنایت کیے اس ماقعے کے دوری مین روز کے بعد بن افغان الجالی جابرام م بودی سے مقبر سرواروں میں تھا دویا تین نبرار مور دور کیے ساتھ باری فوج ہے اللا اور خلوص اور مبت کے ساتھ فردوس کانی کے صفحہ کوشوں میں رقل ہوگیا تشکرکشورکشا اور ثباہ آبادے ورمیان مرمنہ دونمنرل کانصل روگیا اور بإوشاه كومعلوم براكرسلطان ابراسم لودي اني تمام قريت سيرساته ورفي سند يتفاطيم كرته ك يضاروا فدموا جهه الرواز وفاان اور حاتم فاب شامليس برارسوار ميك

مین جارکوس یا دشاہ کے آگھے آھے آرہے ہیں ناکہ راستے ہی میں فرووس کالی ك مزاخم كرابري ذوج كوا محك زير صفه ديس . فرودس مكاني ني حين تمورسلطان. مهدى فواجه بموسلطان ميزدا ما دل سلطان ميزراكومع تمام جرانفارك اميروك جریف کے مقدم *ڈنٹکر کے مقا بلہ کرنے کے لیئے دوا زکیا سل*طان ہنیدر لاس اور بٹا وحین برلاس می ای منیروفون کے ہمراہ ہوئے اور یہ جرار نظر میں کے وقت میم کے سریر جاہونیا ایک خونریزالاا کی کے بعد تووی نشکر کوشکست ہوگی ساترفاں معرَّفْ جُنگ میں کام آیا درایک بُراگره و مندی سیان پور کا اور سات عدد کو مِبکر اورنای باتی مغلول کے مابقا آسے۔ بابری نوج سات ہاتی اور نظر بندوں کی جاعت کوسا تھ ہے کر باوشا وکی خدمیت میں جاخر موئی۔ فرووس مکالی بینے محض میرت کے لیے امیران اف کو محملت طور یونس کی اور ان امیروں کونے گاہ میں جیدروز تیام کرکے اسا دعلی نلی خاب کوئکم دیا کہ روی طریقے کے مواق الاہوس رسیوں سے باند میکر تو کی بیا دون کے لیے ایک فصارتیا رکھے۔ ا برام مراوا ي ك انسكري تعدا وتقريبا ايك لا كمدسيا ميون مك بوني عني اور ایک نراز حجی اتنی اس سے ہمراہ تھے۔ نردوس مکان کے ساتھ مرت بارہ ہرار موا رقعے اور ایخزا سوار ابرامیرلودی کے افکر رہیا یہ ارنے کے بیے توزی دور ا کے ردا نہ سو میکے انتہ او وی ساہی اس اراوے سے واٹف موسکے تھے دوروم مکانی کا متعدمنه نشكر بينيل مرام والبرس أيأ يسطان ابامير لودي اس كاررواني سعاورولير موکیا اور نشکر مرتب کرے اور جلد سته جلد بانی بنت روانه موافرد وس مکالی ہے نبی اس نبرکو سکرانے نشار کو مرتب کیا اور زمین سے مقالمے کے یئے معا**زم**ے بابری مشکرمیدان جنگ میں ہونجا اور یانی بت سے بیاضے وربیت کی فوج ہے چھکوس کے فاسلے برخمہ زن موا۔ سلطان ارام کو میم کا سربیونی امعلوم ہوگیا اوراس ون افغانی نشکری طرت برصله دورسے دان یعنی وسکویں زنب روزم م اِنْعَانَی نوی بھی تیار ہوکر اِن بیت کی طرت بڑمی فردوس سکانی سنے برانغار شفرارهٔ مانون ورفوا بکلال مگ سلطان محرد ولدی مرند و میک و ول میگر اوربير ملى سيتنانى كي سبردكيا اور جرانفارى مفاطب مخرسلطان ميزا بهدى فا

فازی سلطان ا ورجند برلاس سے انتھیں دھی تول سے ور صین تمورمرزا - میرزا مهدی کوکلاش - نا ومعدورا در دورست نای ار توریق کی رِ خلیف تروی بیگ ا در حب علی خلیفه دغیروسین سیئے گئے ا ورقحر في خنك خنك ميزاسليان بن فان ميزاك ماتحتي ميس برآخور بند دوسرے عائدین کے ساتھ طرح میں لی قرادل اوج برانغار بِمقربیئے گئے اور قراتوزی بہا درا دج جرانغار پر متعین کیا گیا۔ کاب قامم ہو تقہ برانفا را درعی بہا در تیو تقمہ جرانفا رہائے گئے۔ فرد دس مکانی کا نشکر مرتب بوا اور او حرسلطان ا برامیم کی فوج سورکه کارزازی<u>ی</u> میریج کی ۔ سندوسا لی قاعدے سے موانق لو دیوں نے تنگیا ہے ہونے میں بڑی بحرتی دکھائی اور وبیت کے سامنے آتے ہی ان کی ہم رصت یر کمی بیدا موتنی تیونقد کے جانبا رسیا ہی داسٹے دربائیں د وطرت سے میٹ کر دیوٹ کی بنست پر آگئے اورمینہ اور میسرہ کی نوج نے بی ایجیار تی ملد کرویا تول کے اکثر بیا ہی جرانغار اور برانغار کی اعانت کے لیکے برا مختریک دوگری دن داھے سے شیک دو بریک میدان میشمشرونیزه کی مع باربوچهار بوتی رمی اور رمین برخون کی ندیا ب برئیس آخر کاراتبال بابری کے ا**ڑائی کا فاخر کی** اور سلط**ا**ن ابرام میرلودی بائخ یا جیه نیرار سور رو*س کے ساتھ ب*راز جگ الام الم الم المارية المراد ا مناطح نوج فع الع قراري ساميون كاجماكيا اورجي جهال إيا وأبي عوارے مماث الرا . باری سابی حربیت كونش كرك التير التي وه ك ، اپنے فکرمی لانے تھے ۔ فردوس مکانی مورکہ کا رزا سے آگے بھے ا در ابرام لودی کے نشکر اور اس کے اسباب سلطنت کا معالمنہ کرنے کے لیے عے جنا کے کارے نیم زن ہوئے اس جگر اراہم لودی کا بیا اوشاہ کے لانظ یں میں ہوا۔ یہ اِت تقیق کے ساتھ اُبت ہوئی ہے کہ معرکہ کارزاریں تعاقب ا درمقاً بله دونون مورتون مي سوله بزار افغان تقبول بوكي ين منسدى روالات مصفتولوں کی تعداد کاس براد کس برجی ہے ،س میں سے ایجزار

سلطان اراسم بودی مے ساتھ ایک ہی گرفاہو گئے شمبرادہ محربابوں فوام کال تما ومصورا وروى فازن طدے طروز فرانے برقبضه كرنے كے بئے أكرہ روانہ موئے اور مخدسلطان میزرا مبدی خواجه اورسلطان جیند برلانس ال کی حفاظت کے لیے دلی سے گئے فرووس مکالی می ان لوگوں کے کچھ دنوں بعد رجب کی اِرس سشنبہ کے دن دلی میں تشریف لائے ادرجید سے ون تینج زین صدر ہے یا دنیا وکشورکٹا سے نام کا خطبہ بڑما۔ یا دنیا و نے قلعے کی سیری ا در شهری اور ووسری عارتوس کودیمه کرمند دستان شمیر مشامیرا ولیا النداور فرہ زوانوں کے مزارا ہے پر نائحہ خوانی رکے آگرہ روانہ ہوئے۔ اِکمیس رجب یوم جعدکو دا اِساطنت آرومی پردیخه آگرد کا قلعدائی سلطان ابامیماودی کے متوسلین سے قبضے میں تما فرودس مکانی نے قلعہ کا کامروکیا بجراجیات ر اجگرایار کے طازم موجود تھے۔ یہ را جہ سلطان ابرائیم لودی کے ہمرا ہ لیان بت کیے میدان میں کامرا چیکا تھا۔ ا بہ کے ملازمر شانبرادہ جایوں کی فدست میں حافرو<del>ن</del>ے ا ورانموں نے ایک الماس حب کا وزن آغہ منقال تنا اور سامطان **علارات ع**یاری يُمَاذِكُ سِيرِ ان لوگوں كے إت لكا تعاشا خرا دو كے ملاحظے بْن مِثْنِ كَسِيبًا م جومریوں نے اس الماس ک جمعت تام دنیائی لیک وٹ ک آ منی تھے بالزاکی تتی شمزا دو نے ، لماس مُکور إ ، ثباوے لمٰ حفلہ میں مثبی کیا فردوس مکا ٹی نے شا بزادے کا ہدید تبول کرکے یہ نا و رخمنہ بجرشا برا ، و کو وامیں کردیا ، مجا کے سے تکابہ نبدیعنے دا ووگرائی۔ فیروز فا س سورہا۔ اور ما ورسلطان ابرام پر او دی و**فیرہ** نے فردوس مکانی سے امان طلب کی اور ماسرہ کے اینجویں ون قلعہ با وشاہ کے سروكيا - فردوس مكانى في انى كتاب واتعات بأبرى مي كلما بي كرحفرت رسالت بنا ہسکی البدعید وسلم سے بعد سے اسوتست کک مین فرمازدا کے اسلام مندوشان آئے اور ملک مندر قابض موے اول سلطان مود غزنوی که عرصه کاک اس با د شاه کی ادلا د بنیدوشان بر مکوست کرنی ری و و سریسے ِ شہا ب الدین فوری جس *کے کنا رگزفتہ فرزند د*س نے جرے جا و و**م**لال *کیسات* حَكُمُ الْي كَا وْنِي كِلِالا ورمبرے مِن تعمین میرا ماً ل میرے دونوں مینیو و والا اور ا

بانکل نمالف ہے نلا سرہے کرممود غزنوی اپنے ہندوسًا نی طوں کے وقت اولاننېرنخوارزم اورخراسا **ن کا فرا زوا تنا** ا ورغزنوی نوج کی تعدا دکسی طر ۔ لاکھ سے کم نیتمی اس سے علاوہ مندوشان کی یہ حالت تی کریباں کوئی عظیرانفان فرازدانه تما بلکه مگه مگر حیو شے چھوٹے را جد مکرانی کرتے ہے ہے سلطان شهاب الدين عوري أكرجه خودخرا سان كالإدنياه زرتما ليكن اس كايماني متعتدر نرا نرواتها فورى ايك لأكهمس بزارسوار سيرمند وستان يرحل وربواتها نزنوی کی طرح فوری سے وقت میں بندوت ان میں طوائف الماوی علی . میراحال یه ہے کہ جب میں پیلیے با رہندو شان آیا تو ڈیڑھ نہرار سے وونیرار سوارتک مرہے ہمراہ تھے اور مدخشا ں کالم اور قندھا رکی قلومت مہے تعضير ميربتمي ان نهرول مسي نصوب خراج نجي نجد يك نبير، ديخ سكتانغا ببض ملكت الیمی تی کنفیم کے جوار کی وجہ ہے واعل مرو کی متاج سے آئی تنوبند شان کا پیمال تماکیبرہ سے بہاریک افغانوں سے زیزتمیں تھا۔ ہندی قوت سے مافاسے میرے ساتھ بانے لاکھ فیٹ رونی جائے تھی۔ ابرائیم اوری کا فیکر ایک لاکھ سامیول کا تعااس کے ملاوہ ایک نبرار بھی اتمی امل با دنیا کہ سے جمراہ تھے ان وشمنوں پر متساه ب**ہ تماک**ہ وزی**ک سے** زبر دست فلیم کو اپنیے چیجے جپوڑ کرلودی جیسے خوتخوار ربیت سے میں نے معرک آرائی کی تکین خدا کا جروسا کا م آیا اور ان تمام شکلات کے با وجود میری کوشش منائع نہوئی ا درمیں مزید دستان پر تابض اور متصرف مہوا۔ ن انبي اس كاميا بي كواني سعى وكوشس كالبي نهيسم الين فتحض خداك عنايت ا ورَرُم کی وجہ سے مجھے حامل ہو ئی حب کا مجھے پورا تھین ہے۔ آتیب رجب کو فرودس ملانی نے شا مان مبند کے خزانوں اور دنینوں کا معاینہ کیا۔ با وشاہ ن ساز مع تمن لا كدره بية نقد اورايك سربه بعرخ النابوراشا برا وهُ بها يول كو عنایت کیا ا ورمحوسلطان میزما کو ما را در ایک کمنوا در مشیر مرمن اورایک لاکھری<sup>لیو</sup> دیا۔ای طرح دوسرے میزرانوں اور امیروں اور نشکر بیں عاضر وغائب سب کو اور طالب علوں بککے سوداگروں ارتام بمرامیان تشکر کو انعام واکرام سے الا ال كيا اس كے علاوہ نرودس مكانى في اپنے دوستوں اور عرور وا

چنکہ ہندوتیان کے باشندے معلوں کی حکومت اور اُن کی ساست ہے ار کئے تنے اس لیے فرووس سکالی سے ابتدائی مبدی لوکوں کے واوب یں اللہ مت کا خیال تا**ے نے گزرا بلکہ جوجیاں تما ومیں ابنی متی برفرار سمنے کی نکر** یں بان وول سے سرگرم ہوکر باوشا وکی مخالفت کا دم ہم نمر مکا۔ جنا منجہ ناسم نوسیل میر ملی خار از لی میوات میں محدز تیون و میانبور میں تا آبار خار بن مبارک خار گوالپارمیر مین خارد حاتی را بری مین تعطب خار ا ماده مین عالم خاں کالی میں اور نبطام خاں بیانہ میں خود مماری کا وُنکا بجانے لیے۔ دریا جے نکا ے اس اِ رسے علاقے برزبر داست افغا ن امیرینی نعیر فا ں لوحانی ابر عرون الکی ا قابعن ہو منے تھے اور اگرب یا میرابرامیم لودی سے پورے مطبع اور فر ماں بروار ن تصدیکن یانی بت کے معرکہ سے بعد انفوں نے معلمت وقت کا خیال کرکے ببارخان ولدوريا خان بودي كوسلطان محد كانقب وسعرائه يا وشا وتسلم كرنيا تفااورايك جارفوني افي ساته سے كرتنوج سے اگرہ كى سمت روا فر مديد اور وزمن مزل على كرايك تبله رخيد زن تھے اس ورسيان مي بمن خال ملوالی فرووس مکالی سے سخرت موکرسلطان محدے ما للا تعبات اورتمبروں کے بافتدوں نے نمالفت برآ ما دو موکر سنرنی اور داکد بکراندی اوربال کس اینے اس بیٹے کو فروغ دیا کہ لوگوں کی روزی اورج اول کا

حارہ اور وانیمی کل سے وستیاب ہونے ملا۔ اتفاق سے اس سال گری ہی بول سے زیا دہ ٹری اور لوں کی تیزی سے عل سردار بلاک ہو کے ان دانہا گئے د کھیکرخواجہ کلاں اور دو سرے معزز سرداروں نے فردوس مکا نی سے کہا کہ خِریت اسی میں ہے کہ ا وشاہ اس وقت فتح کو تنمیت مجمل ملدسے جلد کالی والی چلے فردوس مکانی اس بات کومن کربی فضیناک ہوئے اور کہاکٹس ملک گوایسی <sup>ا</sup> ت سے نتے کیا ہے اُس کواس طرح جوار کوابل میے فا نشطر بج میں شخیا ے عزم جا س کشائی سے بعید ہے ارکان سلطنت نے اس غفیب آلود جواب برمبی اینے معروضہ پراحرارکیا ۱ ور فرد وس مکانی نے تام امیس ایک محلب میں منبع کرکھ اُن سے کہا کرمبراارا دو ہندوسان میں تیام کرنے لاہ ، امیرکا می جاہبے میرے ہمراہ مندمیں نھیرے اوجس کا دل دکھن کاشتاق دیلار ہو وہ کا بل کی را ہ ۔۔ بے۔امیر*وں کوجب مع*لوم مواکہ یا دشاہ اب*ہندوشان ک*و بورا تبضه یک بغیرا نفانستان کا نخ ندرسه کا نا حارات لوگور نے بھی مندوشان کا تبام افتیارکیا . ان امیرون میں خواجہ کلاں سرزمین ہندھے باعل نیرار موجکاتھا اوراگرے مندد شان کی کامیا ہوں میں بہت بڑا حصہ اس کا تعالیمن آب دہواگی ناموانقت اورابنی باری کی دجه سے یہ امیرکابل جانے بقطعی آ ا وہ موگیہ بادنیا ہ نے می خواجہ کلاں سے امرار کرنامناسب نہ مجا۔ اور کالی اور فرنی کی حکومت نوا بہ کلاں کے سپردکر کے اُسے انغانشان روا نہ کیا۔ نواجہ کاان نے ملتے وقت ولی کی عمارتوں میں سے سے سی عارت کی دیوار بریشمر تکھدیا۔ اگرآ خیرد سلامت گذرزسند تمنم کج سیاه روی شوم گرموائے میند تم فردوس مكانى كے تيورسے اس إت كا يته طلتے كى يوشرول فرانواني *جدام پرتموری طرح مندوشان جورگرانی مور د*لی سلطنت پر فاعت نه کرے گا ندى سوبه دارون نے علقہ الحاحث ميں آنا شروع كرويا أسب -نیخ کھورن وہ یا تین مزارسیامیوں سے ہمراہ میان دوآب سے آگرے میں آیا ا در شاہی لما زمت سے سلنلے میں وال ہوگیا علی خاں قرمی اینے بیوں سے بلائے سے جواس ورمیان میں فردوس مکانی کے تیدی سفے میوات سے

آگرے آیا اور بابری امیروں میں شامل موکر نوبت ونقارہ وونگر ساما ن حشت سے ہم حیموں میں نمتاز ہوا۔ علی قرملی اپنے بدن کی فرہی میں نرب التل تقاءيه إميرا فن كابشرا شائن تها سروقت أس كأمنه لال اور كمتم شينديتي تقيء قرمی سرکونھی اینے سے حدانہیں کرتا تھا علی قربلی کے بب دفیروز فا <sup>ا</sup> اور تینج بایزید ترلی اہنے اپنے نشکر کوساتھ ایکر إونا ہ کی فدست میں عاضرمو کے اور ماکر اور منصب سے سرفر زینے گئے ۔ ممود فا باوعانی اور قانی سب می بابری سلسلهٔ لما زمت میں و خل موکرصاحب منصب و حاکیرموٹے ۔ان سردارداں مصحلقا كموش مبونيه سي اطمينان ا درامن بيدا موا ا دربت سع برطخناور تعصی شای دار و که مست بر وال بوائد مان دوران میر مین فار انفات نصنبل سمے قلعے کا محاصرہ کرایا اور قاسمُ غبل نے اطاعت کر انتہار کر سسمے ایک عربیفه باونساه کی فدمت میں رواند کیا اور مدوی ویزواست کا فرون کان یڈے رہے زا میدی کو کتمائی کو قائم کی مدو کتے جب وزانہ کیا۔ معبدی سکے وريات مُناكن وركه مِن مصريح آلا كى الأست ويرسل كى حدود سے با مرکرویا۔ قاسمبل نے اس احسان کے معا وضد می ملے تکھیاتر سے سردی اور خود بابری المیرو آمیں والل موگیا فردوس مکانی سنے منبل نہٰزدہ بایب تحبیر دکیا اور شغرا وہ کو شرقی ا ن**غانوں کی سرکونی کے بینے روا نہ کیسا۔** بایوب تنون سے حوالی میں بیونیا نسرتی انغان بن کی تعدا د مالیس نبراتی بلازے جونبورک طرف جما گیے سنت ان انغان امیرول میں <sup>من</sup> خان نیروالی تهزاد مکی فدمت میں عاضر موا فنبر و و نے شیروانی کو بیکنلی دی اور اسے بسدی تواجه کے زمراہ باوشاہ کی خدست یں روانہ کیا ۔ باوشاہ نے نع خاب پر جید ہرائی کی اوراً سے ملب نشاط میں بلار نیا فاص لمبوس مردمت کرے مدہ جا کی ہی اے مرحمت کی . ہارکی اس فہراغیر روش ہے ا نیا نوں کو زر دس مکا ٹی کا گرویوہ بنانا شروع کیا اورا یک ایک کر محینجا تی خاندان کے آھے سے کی جھائے لگ نظام خاں ماکر بیا زمین جو رانا سنگات ول میں خو بنے زو و تھا یا ولٹا و کاطیج فردوس مکانی کے نظام فاس سے تلعموا لرکرنے کی تعلوی نظام خال نے

مكم كنميل سے انكاركيا . فروس مكانى نے إ إتلى بيك رقاف كى دام ر ردكيا اورمندم ول تطعه كمدكر نظام خان كے إس روا دكيا ـ ا باترک سنیده کمن اسے میربیانه بلاچالای دمروانعی برک عیان الرنعود نيا بي وستعني كوش بر آں جا كرعه نظام فا ں نے ا<u>طاعت نہ کی اور تلعے سے با</u>سر کل کر ٰبا یا قلی *بیگ* برسر پیکار مواا در اسے شکست دیر میرفلعه بند موگیا۔ ما نا سکانے اس واقعے کی خرباتے ہی موقع کو اِتھ سے جانے نہ دیا اور نظام خا*ں کی تباہی کے* ور ہوا۔ اب نظام خار نے عاجز ہو کر فروس مکانی کسے اپنے تصور کی معانی انتی إ د ثنا ه نے اس کا قصور معا ت کیا نظام ماں تلعہ با دشأہی امیروں کو سپر د کرے خود بادشاہ کی ملازمت خاص اور بیان دوآ ب سے مال سے میں لاہ مُنگہ مے منصب سے سر زراز موا ۔ اس دوران میں منکٹ رائے جو گوالیارسے وریم را ما کس کا ہم خاندان تھا ایک باغی فان جاں نام کی موانقیت سے گوالیارہ حله أورجوا اوتتانا بفان كانما مره كرليا- " أمّا رفا ف فلعد كوا ليار كا حاكم ثناس في زیندارد س کی سرکشی د ک**یمکر با و شا و کی اطاعت کا اقر**ار کیا اور **فر**ود س<mark>ل کانی س</mark>ے اعانت کا طلبگار موا۔ آ ا رفا سنے با وشا و کو بینیا م دیا کہ اگر اوشاری ریکوالیار سوئے مائیں تو تا تارہ ان تعدان کے سردکردے گا۔ فروس مکانی نے قیم وا دا ا دفیج محورن کوتا کا رفال کی مدو کے لیے رواز کیا ان امیروں نے تا کارفال کو منکٹ رائے کی معیبت سے نات دی۔ آنا رفال نے بدعیدی ک وشاہی امیروں کو قلعے کے اندر نہ آنے واحفرت تین مخد اوٹ جو کوالیارے شہورزرگ اهرماحب ارشا دقعے اور اپنے مریدوں کی ایک برٹ بڑی جاعث رکھے تھے ان بُرگ نے رہم دادکو بنیام را کئی جلدے قلعے سے اندرہ جا کاس سطح ان برہ جا کاس سطح اللہ مانی ہے اللہ اللہ مانی سے ساتھ ہو جائے گا۔ رہم دادنے حفرت شیخ سے قول سے اللہ اللہ مانی سے ساتھ ہو جائے گا۔ رہم دادنے حفرت شیخ سے قول سے موافق آ ارخاں کومنیام داکشاہی نوع ملک الے کے خون ک دج سے فلبيدي ب الراكم أيفال اجازت دعة توزيم دا دائي چند برابيول كسات قلع مع المداكر نباه كريس بوجائ ادربقيد الكربرون فلع تقيم رب ال

ا گارفاں یہ د نعاست قبول کر میکا توریم واو تام عمراس کا اصان مندر ہے گا۔ ا الرفان نے رحم وا و کاکٹنا مان آیا اور رحم وا واچند ا دیوں سے ہما و قلفے میں دافل بهوا ا دِراني ايك فا دم كو ما كارها ل كميضى يسك موافق ورما نوس كماير جھورویا آگاکہ بیٹس رمیم دا دے خاص آ دمیوں کو پہچان کر قلعے سے اندر ہے آگے ا ارفاں برغرو، كا ايسا نشه سوار برواكه امتيا ط ادر بموشياري كو بالاك طاق ركموكر اس رات فافل مورسوا. قلعے کے دربان جواکٹر مفرت سیج کوالیاری محمریقے رحم وادکے بیا دے سے ل سکنے اور بیعنے خروری چزیں لانے کا بہا ز کرسے ائی رات تلع سے اہر گئے ادر ایک بہت بڑی جاعث کوصار کے ادر ایک مبح کو آیار خاں برحقیفت ممل کئی۔ تا آرخاں نے سواسکوت سے اورکونی جارہ کار ند دیمها ا در قلع کورم وا وسے سرد کرکے خود اگرہ بیونیا اور ابری امیروں کے گروہ میں وال ہوا اور ور بارتمانی سے میں لا کھ ننگے بطور انعام کے ماکل کیے تخدر تیون مجی دهوبپورسته آگرا مراه می داخل موا حمید خا*ں ا* در سار بگ خاں اور ے ا نغان سردار دن نے مصار فیروزہ کے نوائ میں نسا و برا کی بین بیرالما ا درا بوانفتح ترکمان نے حصار ذرکور بیونحکر إینوں کو قرار دائعی سرا دی سستالگہ میں ا ندامی اسدجو کال ستا الباب منوی کے یاس المی بکرعرات سیا موا ما سلیان نای برح ن کے ساتھ وایس آیا۔ خوالی اسد بیت سے سوفات ایان سے لا این میں دوکنواری چکس کنیزی می متنیں۔ اوشاہ کوان بونڈیوں کے ساتھ مد درد مبت ہوگی۔ اس دریان میں اوشاہ ابرامیم کی اس نے جو بیت تقاحب اقتدارا ورمقرب موكئ من احدماتني كيرا ورورس إورجون م جو درمل باوفاد ابرام کے ملازم تھے سازش کرسے باوٹا و سے کھا نے م جوائس ون شکه در فروش کا تلیه شا زهری سمیزش کرا وی ک**ماناکمات** که با دشاه کا دل کچد وشرکنے سکا اور کھانے سے با تدھیم لیا. باربار تے کرکے ربرکومیٹ سے نوالا ا دراس بلسسے مجاست بائی دا تعدی تحقیقات کی گئی اور مِأْتُن كُيرادر إدر بيون في أسل اجرابيان كردكي كل فيدكا أمنان كياكيا اور أى ختبه لمعام سے بندیقے ایک کئے سے ایک والدیکے کا اکما تھی

يحقه كا ساراحبم مول محميا اورغرب جانور إيك شائه روزاني عجد سے وال كا اس کے ملادہ ود مدسکاروں نے بی آزمائش کے طور پر متورا کھا الکھایا اور ٹری شکل سے اُن بیاروں کی جان بی نردوس مکانی کے حکم سے جاشئ گیر کی عال مینی کی اور دورسے با درمی برترین عذاب سے نہ تیغ کیے محکے سلطان آراہو اں کا تھر تا اج کیا گیا ا در خود یہ نب و فابکم تیدفانہ سے سردک کئی فردوس مکانی نے سلطان ابراہم کے فرزند کو کا مران میزراکے پاس کابل روانہ کر کے پالل المدنان مال کرلیا۔ اس انسامیں ٹا نرا دہ محد جا یوں نے جوجو ٹیوریر قبضہ کرنے کی غرض سے گیا ہوا تھا ابنا کام بورا کرکے شہر کو جنید برلاس کے سروکیا۔ اورخود عمره ی طرف نوا شا برا ده کالی بهونیا ا در عالم خاب حاکم کابی جایون کی خدست میں د ضربوکر شا نبرا د و مسع سا تعدا کرہ بیون اور شاہی عالیوں سے سرنسسراز ہوا رانا سنگاکا تعد حسب ذیل ہے۔ انا سنگا بند دستان سے مندو فرا زوا کوئی ے سے زاراجہ تھا۔ ہندوشائ میں اسلامی نتوحات کا سلاب انے سے ببت بخیترا ارت ا در مکومت اس کے فائدان میں طی آتی تقی بداجدان بیات كا ماكم متكارد بلى أوراميرك راج بوسلطان تطب الدين ايبك ك بإختوب نباه اور بربا وموئ را أسنكا كيم تبييه تنع اور دوما ريشتول كي بعد انسب كاسلسال نسب ام لى ما اب - نروس مكانى سے حلة بندوشان كے دقت قرب ایک لاکدراجیات سے رانا کے زرحکم سے - اس کے ملاوہ سلطان ابرامیم بودی کے بہت ہے وہ امیری جو ابکا فرودس مکانی کے ملقهٔ اطاعت من والل نه دو ك مقع را ما كم بني خوا و تقع جمود فال الطان كنية میامی وس نرارسواروں کی جعیت سے راکسے جاللہ ماروالد کے تامراجہ برم دیو. زسکی دیو. میدنی راید را جه جندبری . را دان دیو ولد دا وشک داجه دادگرید رائے جندرمیان جو إن - الجندم إن اوررائے وليب و فيروي كاس المائيار راجوت سواروں کی جمعیت سے راما سنگا کے جمعندے سے جمعے مجمع موسطے مس فار میواتی می وس نرارسواروں کے ساتھ مانا کا مددگار نباغ فلکریمارے مردار دولا کھ سوارد س کی مبیت سے فرددس سکانی سے اولے اور مندو تال کو

مغلوں سے بنیہ حکومت سے جیٹرانے کے لیے اگرہ روانہ ہوئے فردوس کالی تعض بندوشان اميروس بربروسدنه تعا- با وشاه ن ايس ا قابل المبالمول كم مرمدی شہروں کے نتح کرنے اور ان کا انتظام درست رکھنے کے لیے اِدھراُدھ رواند کردیا اور این مل سامیوں کے ہمراہ جوکابل سے ساتھلایا تھا اور جار ہندوستانی امیرون بینے سلطان علارالدین کے دونوں بیٹے کال فال اور جلال فاں اور ملی قرلمی فاں اور نظام فاں حاکم بیانہ کے ساتھ آگرے۔ روا ننموا - فردوس سكاني بيانه كله مضافات موضع كانوه يس ببويني -با دشاہ سے فیرسلوں سے معرکہ آرائی کرنے کامصم ارا دہ کرلیا شِنبرادہ ہمایوں جواتبک <del>ٹریب کے مزیے سے</del> آننا زیمانملس سلطانی میں طلب کیا گیا اور بادشاه نے این ایم ایک ساغرشا برا دو کو منایت کیا۔ بیا ندم کو احمی وونوں نشکروں می کم بیٹر ہوئی۔ شاہی قرادل جو خررسائی سے بیٹے تھے ہوئے تھے رخی اور تنکست خوروہ والبس آئے ۔ قلعہ با نہ سے رہنے والے می معاریے ر کھن اُراہوئے اور دربین کے با تدے شکست کما کر موالمد بندہو کئے فیکر ہوگوں کے دل تو ہات اور ترود سے پیر مرشان ہونے تھے میت خار خاری نبل کی طرمت بھاک گیا اور سن فاں میوا آل ڈمن سے جا ملا <sup>م</sup>لک بھے برگوشے سے وختناک فبری روزانہ آنے قیمی بخو فربیٹ مجم جو قابل ہنبا مال تا ا درزیا وہ لوگوں کے خوف وہراس کا باعث ہوا یہ بخری پروہشتری کیا کرا تھا کہ مریج مغرب کی مرت طابع ہے جو فرائی کراس طرف سے جنگ کریا جمن کے التدسي نكست كما يُكار إ دن و نے تلب مشور و منعقد كى اوراز الى كے إرب میں رائے دریانت کرنے ملا اکثر درباریوں نے کہا کہ ڈمن کا خب ظا مرہے بتريب كادراب تلع ستبراميروس كم مرورك إ وضا وفو ونجاب روانه موجائي ا دروم ان تائيدهي كأنتكار فرأي فرووس مكاني ف تور ہے فورا در ال کے بعد کہا کہ میری اس برولی مدنیا کے اسلام موازوا ہے کیا کیتے ۔ فا ہرے کہوں کابی خال ہوگا کمش اپی جان کی فیرانگ کر التفريب دين كمسكوس طرح إقدم تخوينيا ميرے نزديب بي بيره

شہا دست کی سوا بت کو مدنظر رکھوں ا در مردائعی سے سا تدمحرک کارزار میں دل وجان سے کوشش کروں ۔ الم محلیس نے یا دشا مک یہ تقریر کئی اور سرگوشے سے بالاتفاق جباد کا نعرہ مبند ہوا با دشاہ کی تقریر کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ تُرَخِف نے۔ ملم مرکب الا تعاق سی کها که نها دت سے زیا دہ ا در کوسی سعا دت محبوب ملتی آئے ظا مرہے کہ مسلماً نوں کا تول ہے کہ ارا تو فازی اور مرہے توشہ بد ہم سب نیم نرمی کھا تھے ہیں کہ معرکہ کا رزاد سے منہ موڑنے کا خیال مک واُ میں نہ لانیکے ۔ امیروں نے مزیداطینان کے لیکے اپنے عبدویا ن کوملف سے ا درزیا و ومضبو طاکیا با و ننا ہ نے حسب کا یہ حال ہما کہ سی د نست بھی اسسے بلاساتی و نراب مین نه تعام ملحت و تنت سے الاطسے بارہ نوتی باکل رک لر دی بلکہ تمام کر ۰ ہات یہاں تک که رئیس ترانس سے بمی تو ہر کر لی ۱ ور ۔ الأكسب محروسه كالموس كوبنت اوراس بارسامين أم قلرومين فرامن حارى کئے . نوں جا دیالاً خرسہ شنبہ کے روز چونوروز کا دن تھا جنگ کھفی*ں ترتیب* دیں اور روی توا مد بنگب کے مطابق آتشیاری کے ارابے آرات کرکے نوج کے آگ نعسب كرائے اوروش كى طرف جوين كوس كے فاصلے يرتقيم تعاروان بوا ایک کوس مسانت مے کرنے سے بعد با دشاہ نے راہے میں تیام کیا جہا أيها در جوانوں نے جن کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے ملک قاسم اور با بانشقہ مغل کی مائمتی میں دخمن سے قراولوں کو مارنے اور بھیگانے کی فائیں تدر فدشیں انجام دیں ۔ تیرھویں جا دی الآخر کو اس مقام ہے بھی کوج ہوا اورحسب دستورسابق ا ایک کوس میافت ملے کرنے سے بعد میر آبیاز سے مضافات موضع کا بوہ میں قام بعا خِيالى واشول نيابى فيع عبى نصب ند كيه عمد كدريف كالشكرمور والمركيطرح لوه میکر بالتیوں کو ساتھ سے کر ساسنے سے نودار ہوا ۔ محدُ شریعِت منجر نے بحرار انگ سے روكا اور اپنے وج مع بروللیس مى لايالكين با دشا ه نے ايك نشكى اور اپنے تشکر کوجومیں سرار سوار در سے زیادہ نہ تھا بانی سبت کے معرکہ کی طرح تعیں مرتب رنے کا حکم دیا۔ جو فرسلم سروارا ورواجہ فردوس مکانی سے السنے کے بیئے آئے تھے ان میں سے ہرایک ہندوشان سے کسی نیسی کوشے میں مبندو و ک کے

ایک گروه کا سردار تما غرضکه بهندوشان سیمه ان دسوب و تمنوس نے مسلانوں کی تباہی پر کمرستیہ ہوگراین مفیس مرتب کیس اور نشکر سے مینیہ میرہ اور قلب کو درست سے خوزیزی اور بروآز مائی سے نشد میں سرشار میدان میں آئے ملانوں سے تشكري ترتيب نظام الدين علي فليفدك ذمه كوكي اور نظام خليفه ن فوج كوارات اور مرتب کرنے میں پوری کوش اور جاب کا ہی سے کام بیا اور نشار کو اسطرح مرتب کیا ر اوشاہ تول میں قیام کرے اور تول سے دامنے جائب حسین تیو رسلطان۔ سیمان شاه فخواجه دوست فازن بونس ملی سیک شام بنصور برلاس و دوش خرسا بان عبب دالتٰدكاب واراور ووست بيّك آ قاتعين يُنه كُنْه يُول كاجاب بي عالم خاں بن سب لطان مہلول او دی تینے زین صدر ۔ مب علی ۔ تر دی تیک تریکن اً مأتل خاں خواجہ من دیوان دغیرہ کے بیروکیا گیا۔ برانغار یک شاہراد ، مہایوں نے کان کی اور تنبزا رہ کے داہنے جانب ماسم سین سلطان۔ احمد یوسف برندو سا خبرو کوکل تاش . مکاب تائم. ؛ اِ تَشْقَدُ عَلَ قَوْام شَکِّب ولد شا و ولی فائرن بیرا تبریل. بيرتل شيباني بنواجه ببلوان لبزئي عبدا منكور سليان آقاامي عراق اوسين غار يمي سیتان نے ناسب عجیس ایس رانغار کے ایمی طرف میرنا ونحرکول اسٹس خوا<sup>ین</sup>ی اسد سرحا مرا . خان خانا ب ولیده والت خا*ن اوری به هک* درا و **رگزانی اور** تیزگه درن دنیه و متزنس نماین فکرسے موانق انبی این مبگه پرمستعد کارنیا میوا جرانغار ببذو دے حوالہ کیا گیا اور مید نواجہ کے جیب و راست محکوملطان میزدا خاد اسطان عبدا نرزام رنور بمُرس بنَّك خَنَّب يَنْكُنَّ قَدم واميرفا بَي نيرزا أي خل عان مُجَلِّكُمُ علال خاں وکال ناں باوٹ وعلاء الدین کے یا وکار بلی خاں تینج زاوہ قرمی ا ورنظام خان بیانوی عمر کید کند . تردی بیاب مون بیک آگد رسم ترکمان نیوں، در ایک گردہ کے ساتھ تر تقر جرانفار کے خانظ نے اور تقدیرانغار می ‹ هرے اسپروں اور نعب اروں سے سپر دکیا گیا ۔ سلطان مختر بنی **نشکر نواجیوں ا**ور یسا دلوں سے ساتھ احلام بادشاہی شنے کے پہنے فردوس کالی کے سامنے کھڑ وا ون کاایک پېراور دو گغړي گزرې تي که ښدواورميل کن ون اوريات کې طرح ایک دومرے سے تھے گئے کے لیے آھے بڑھے طرفین کی ثنا ن وشوکت

ا وروید ہے نے زمین اور اسمان میں ال عل والدی سدب سے بیا ساتعمسلمانوں سے برانغار بر دھا داکر سے خبر بھوکت ہی اور ملک تاہم برخل آ در ہوئے جسین تیمورسلطان باوٹیاہ کا حکم ہاتے ہی برانعاری مرد کے لیا م عمیرہا. مین تیورنے ہندووں کوان کے عقب شکر تک بیاکردیا اور میدان ای سے ہاتھ رہا۔اس کے بعد نبرودس سکانی کی فوج نے خِیّا کی قاعدے کے مطابق سرحها ہلات ہے جنگ شر مے کردی حب مانب مدد کی ضرورت بیشی آئی تمی لشکر کازیادہ وسید اُسی طرن خَیمک حاتا تھا۔ اُستا وعلی تلی روی اور و دسرے شرمندوں نِسَاتِسْ باری سے آلات سے کام لینے میں بی اپنے توب جوم و کھانے غرف کداڑائی کا بازار تقریباً چار بجے ون کک حرم رہا۔ مندوسائی میں سیدان جنگ میں نابت قدمی ے ساتھ دا د مرداعی ویتے کرہے یا وٹیا ہ نے حربیٹ کی جرات ادر اُن کے استفلال كو وتكيه كرخو د اپنے نشکر قول كوسا تھ ليكر وشمن برحمله كيا شديدا ورزوزاراني کے بعد مند دوں کو مکست ہولی اور ساہی میدان جنگ سے مند موڑنے لگے۔ حین فان میواتی میں کے باپ دا دا ووسوبرس سے بڑے استقلال کے ساتھ فکومت کرجکے تمے نفنگ کی فنرب سے ماراگیا۔ را کے را ُول دیو چندرمیان جول المجنديو إن إدركم شكر راجيوت بن مير سرايك ابني حبكه برساحب شان وشوكت سردارتعامعرکہ کارزارش کام آئے را ما شکاجو غرور کے نشے میں بدست بوکراڑائی کا مرد میدان نبکر آیا تعایزی شکل ہے جان بجا کر عرکہُ جنگ ہے جا کا۔اس یا ڈکانطانہ تے کے بعد سے تام فرامین فرووس مکانی کو غازی کے تقب سے یا د کرنے لگے اور نتح باوشاہ اسلام اس معرکی تاریخی یا دگار قرار پائی۔ باوشاہ نے حکم وما کہ یہاڑکی جوٹی پرجومیدان کارزارتھا ایک مینار ڈمنوِں کے سرسے تعمیر *ا*یا جائے فردوس مركانی نے محر فرر رہے سنم كواس كى لاينى بننگوئى ير بحد بنست اور ملاست كى اسے ایک لاکھ نگ انعام دے کرمالک محروسہ سے شہر بدر کردیا تجمائی کمنے کم ا درعبدالملك توري ا ورقيح كمورن ابني ابني مأكروب بريقع يرتينوب اميراجهاته ہوکراںیاس فار کی تنبیہ کے پئے حس نے بیان دوآب میں مخالفت برپاکر رمی متی معانہ ہوئے۔ ان امیروں نے الیاس خال کوتل کیا اورمیوا ف

نتح کرنے سمے لیئے بڑھے ۔ اہر فاں ولڈسن فاں میواتی نے سوائے اطاعت کے ا در کوئی جاره کار ند دیمها ا در شهر کوفال کرے بادشاه کی خدمت یں حاضر موگیا۔ فردوس مکانی نے میدات ا درائس کے مضافات کی حکومت میں تیور کوعطاکی ادرجسين تميور بادشاه كلطون برا درك خطاب مصر فرازتما اسع ميوات ادرائس کے نواح کا جاگیروار نباکراس اک کوروا نے کیا۔ اُگرہ لو نتے وقست فردس مكانى في نفراده محر عايول كوكالى اوربدخال كے استظام اور بلغ كے تتح کرنے کے لیے رواز کیا۔ إد ثناہ نے ننزاوہ کے ساتھ ست بڑا خزانہ اور نتح نا مدیمی ردانه کیا . محرعلی نبک نبک جندروارا ور را بری سے دونوں سرسوں مین میں خاں اور دریا خاں کی سرکولی اور اٹا : مک بھی تعلب ما انفان کی منیعہ کے لیئے ٹا مزوکیا گیا جسین فاں بلاحرکہ آرلی کیئے ہوئے نسسدا رجوا اور وریائے جناکو بارکرتے وقت غرقاب موکر اہی مدم موا ور دریا خا ن ملکوں کی فاک جهانف تع محدسلطان میزرامین انفان ک موشالی کے بیلے تموی ہوکیاور إلى انفان منوع جور كرفيراً إ دجال آيا . نوين زى الوستلك مكو إوشاه في مكاتمي نیت سے کول اورسل کا سفر کیا اوراس نوائے کے سیرو کاشا ہے : ت تفلوظ بوراً گرہ دائیں آیا۔ اس درمیان میں بادشا ہ کو باری کابی رآنے عالمین تورے ونوس میں موس جاتا ہا اور فرود س مکانی میدنی رائے کو تباہ کرنے کی نیت سے بندین روانہ ہوئے۔ میدنی رائے ووسرے راہوتوں سے ساتھ فلغذارک میں صار بند ہوا مسلمانوں نے وہاں ہو مختص ملعد کا محاصرہ کرایا دورس عدات تلع فتح معاادر بإنج باحد نبرار راجبوت مل كيك عن اورمندوه بكاكب كروه انی اولا وا درہم قوموں کے ساتھ بیدنی رائے کے مکا ن میں جو تلعے کے اندرتعا آگرنیاه گزیں ہوا۔ ہن وروں نے قلعے کا درواز و بندکرکے اوانی کا راستہ کمول دیا راجوتوں نے دکمیما کہ کام { تھ ہے جا جکا اورانی پرانی مے کیے دانق ملکی تلوار ایک شخص کے بائد میں وی اور ایک ایک کرتے توثی کے ساتھ اپنی گروزیں الوارك نيج ركم كرافي المقول فود ابا مرقلم كردا يا دراسطرع اي عام او میدنی رائے کابی شربوا اورارک کے قلعے برملیا نوں کا قبعت موااورس نوا کا

کاک سادافع ہوگیا۔ فروس کانی نے جندیری سا نگیودر تہنیوداور رائین کی مجدوں او خاتما ہوگی اور رائین کی مجدوں او خاتما ہوگی جورا نا اور سیدنی رائے کے حکم ہے مند دوں کے باعثوں عوانات کا سکن ساڑھ ہے اس کی گئیس بھراک کی ال حالت بر بحال کیا اور شیخ زین صدر کے اہتمام ہے امر خاست اور خات میں مودن اور خاتھا ہوں میں مودن اور جار دب کش مقرر کئے اور بابن کے مصادت کے لئے وظیفے عطا کر کے فقود شہروں کو بھراز مر نواسلام آباد کیا نیخ زین صدر نے نتح وار الحرب اس مورکے کی ایخ کی لیکن فروس مکانی نے بیراز مر نواسلام آباد کیا نیخ کو ذیل کے ووشعروں میں نظر کر دیا۔

اور جار دور بی خربی کے ووشعروں میں نظر کر دیا۔

اور جار دور بی خربی کے دوشعروں میں نظر کر دیا۔

اور جار دور بی خربی کے دوشعروں میں نظر کر دیا۔

فق مردم برجب فلعدً أن يُركُّشت ما ريخ نقع دارالحرب فردوس مکانی نے چندیری کی مکوست اُس کے تدیم فاریف ملک بینی وحدیثا و بن مخدشاہ بن امرالدین مندوی کوجواس وتست با دشاہ سے ساتھ تھا سے دکی۔ ای زانے میں با دشاہ کومعلوم ہواکہ امیروں کا دہ گردہ جو شرتی اِنغانوں کی تنبیعہ کے یئے امرد مواقعا دہ حربیت سے بلا خردرت بنگ کر کے شکست کھا جا ہے نردوس مکانی یه خبرستنے بی بلدسے جلد تنوج روانهوئے - دابری می شکست خوددو ایری بادشاہ سے آمے۔ فردوس سکان کٹا سے کنارے بہونے اوروریا پر نیس یا جائیس شیوں کالل باندھاجسین تیمورسلطان اور دوسرے امیروں نے وراكو بأرزا شروع كيا ـ انغانون في مرف مين فيريت نه وكمي اور فراري مونا شردع ہوئے جسین تیمورسلطان نے ان افغا نوں کا **محی**ا کیا اور انھیں آدارہ **ک**ون رکے اُن کے زن و فرز ند کو اسرکیا۔ با دنیا و حوالی مشکا ایں شکارکے آگہ واپس اً یا۔ نرووس سکانی نے مخدر اں میزما ولد دیج الزماں میرزا کوجو بلخ سے بھاگ کر أكرب أفي تعااكبرا إوكا ماكم مقرركيا اورفود بانجيس محرم مستكثر كواطينان سم ساتھ کوالیاررواز بوئے۔ إ دفيا و تفاوليا ركا فلعدا ورنگي إتني اور كرم جيت اور ما ن شکه کی تباه کرده عارتون کا جو قلیے کے اندر تعین تماشا د کھیکر باغ اور میراو ک تهاه کرده وض کی سیری - اس باغ می سرخ رنگ کامکلاب کا بعول جوبیت کم یا ب ہے یا دشا وی نظرے گندا فردوس مکانی نے حکم دیا کہ اس درخت کی

ا کمٹ شاخ اگرے میں نعیب کی جائے اس لیے کہ اس نواع میں یہ عیول اکثر شفتالو مع رنگ كا نظرة است اوراتشي نگ كايمبول مي نبس ديمايد بادشاه في سلطان تمس الدين انتش كي سيد حامع كوجو كواليار من تعير كوائي كي تمي روارت كي اوربار بارسلطان مروم کی مغفرت کی دما انکی۔ با دنیا و کوالیار سے آگرہ وابس آما واتعات إبرى من فردوس مكالى خود تلقة من تيميوس صفره الميكو عهد افيد بدن میں ایسی شدید شمارت محسوس ہول کریں نے جعد کی نا زمید می شکل -اداک اس کے میرے روزیفے کمشنبہ کے دن جمے جاڑا و کر خارا یاس دانے من من صفرت خوا جد مبيدالله دا درار حته النند عليه كارساله ولدينظر كرر إنسا. میرے ول میں یا فیال ایا کہ اگرمیری یا فدست مفرت تنج رحمت الله علید کی بارگاہ مي متبول بوئي تومي اس مرض سراى طي ضرور شفا مو مائلي مسطع تصيده رده مے معنف نے اپن نظر کے مقبول ہونے سے مرض فابے سے نجاسہ باک تھی۔ میں نے اس رسا لاکو تل مسدس مبنون کے ایمی وزن میں صب مجر من من میں اوالی الم بحد بے نظر کے ختم کیا اگر دیری طبیعت کا فاصد ہے کہ اس مم کے امراض مجھ ہمنے میں مائیس دان کے برابر شاتے تھے میکن اس مرتبہ اٹھوٹ رہیے ا**ھال کو** یں نے اس بیاری سے نجات إلى اور فعاكى در كا و مي جده فكرا واكر سے باغ بشت بشِست مِن مِن فَي طِن فَعْرِت مُنعَدكِيا واس بُرم مِسْرِي مِن مَلْم اطرات سے ایمی ترباش اور بک ا مدہندو حاضر ہوئے ا ورمیں نے جاندی اور مونا بالرا مرمر تربان سب كومنايت كيا اى طبع دوسر عص مقدار وب اورسادات كو مى ابنى شبى سەمغىن موئى يا مانوند ريولىن كما ب يسالسرا درمولا كانسا بالدين كالى ا ورمیزرا ابرامیم ما نونی جواین این نان کے بے نظیراً شادیتے اور سرات سے بندوسيان من ازه واردبوك مقداى نبن وخرت مي إوشاه كى الدرت سرفراز ہوکر شاہی نوازشوں سے مالا مال کیٹ سکتے اور بابری مقربوں میں دال ہے کے بادشاه كے طاوہ دورسے ايروں اور رواروں نے بى فلوم ومرت كے ساتھ وفی کے شادانے بلے۔ ای سال شاہرادہ مکری کی بنے صفروس کا لیک فدمت ين ما خرجوا شانرا وه نعرت فاب وها واكنف كي ياميان كرد إمّاك

نعرت شاه نے الحد میکر اوشاه کی اطاعت اور فرانبرداری کرلی .ای مسافیمی برإن نظام شاه بخرى والى احذكرنے فتو حات سابقد اورموجود و كى تېنيست اور مباركها ديم ايك عرفيندره نه كرك ابنے خلوص اور فرما نبردارى كا اظهاركيد اس سال سے آخرمیں اوشا و كومعلوم بواكسلطان محود ولدسلطان سكندرلودى نے بہار برقبغہ کرایا ہے اور الجوبوں نے اتفاق کرکے آمان میں بغاوت شروع کردی فردس مکانی نے ملان کی مہم و تعوارے دنوں متوی کرے بہار کا منے کیا۔ یادشاہ رمے بیونجا اور مبلال الدین شاہ شرقی نے با دشاہ کی مہانداری کی اڑیکیش گزدان کر شامی مبربانیوں سے سرفراز جوا فردوس مکائی نے محدز ما س میرزاکو بیاری میم زامزد فرا یا . محدّز ا ب میرزا جارے ملدسلطان عمو دکے سربر جابیونیا سلطان محود متّعالمہ مَرَسَكَا اورسامنے سے فرار ہوگیا۔ چندی دنوں کے بعد بہار اِفغالوں۔ ۔ بڑی جعیت تیاری اور النے کے اراد یسے گنگا کے کنارے بیونے سکتے با دننا ہ نے اس مرتب می عسکری میرز اکو ایک جرار نوج کے ساتھ گذر بدری کیلات ے وسمنوں کے سربر بیونج جائے۔ فردوس مکانی میجا تا کرشا نبرا ده در یا کوعبور کرک في خوووريا كوعبوركرف كارا وه كياجسين تيورسلطان اورتوخته توغا سلطان ب سے بیلے دریاکے یادا ترکرسا شریات آدمیوں کے ساتھ عیم کی طرف بڑھے ادرادھ میزدا مسکری این افتکر کے ہرا ہ کھا کوعبور کے جمین کے سامنے ظاہر ہوا افغانوں ی بہت ٹوط منی اور یکبارگ سانے سے فرار ہوگئے۔نصرت شاہ نے خابی اطاعت تبول کرکے اس نواح کے افغانوں کی بھات کا بٹرہ اٹھایا اور اس درمیان میں برسات کا مومر می آگیا۔ او شاہ نے اس جاعت کی م کالون زیا دہ توجہ نہ کی اوران اطرات کے تام انتظام سلطان جنید برلاس سے سپردکرے خود آگره کی طرب لولا فردوس مکانی تعبه منیز به پنچه ا در حضرت فیخ شرب ادین کیاری والدحفرت فيملى كي مزارى زيارت كرسي بهت زياوه فيرات كى اوركاياب د بامراد دارا فلانت برقی محلے آگے بیری فردوس مکانی نے شہرار ڈیا ایل کو بغنال سے طلب کیا۔ ہمایوں نے بدخنا س کی مکومت اپنے بمائ منال میواسیے مېروکى اور باپ كى خدمت ميں بېرنجا۔ اس ددران ميں سلطا ن سعيب معاً

ادر اندر نے اچھاموتع اکر بخشاں کی تغیرا ارادہ کرلیا۔ سلطان سعید نے میزاحید و ملات کوانے آگے رواز کرمے تو دمی اس سے سیم بھیے روان ہوا۔ سندال میزا تلدىندموكيا يسلطان سيدني قليحا فاحرد كرسا سلطان سيدكو يمكا ردامى نبولى ا در بدختانیوں کی مرد سے منبول سے اس کو تمبر نتے کرنے کی دعوت وی تھی سلطان مید وابيئ هوئي يسلطان سعيد نيخضب بس اكتبهر كونوب انت واراج كياا ورايخه لمک کو دالیں آگیا۔سلطان سیدکی دالی کی فیراً گر۔ بیونی بی ندیمی کو فر دوس کانی ہے دائ کی منوست میز املیان ولدمیزا فار کے میرد کریمے سلعان سیدکونکماک مجھے کو کی ایسا امر جو نما نفت کا باعث مرہ انتہاب علوم نہیں جوا بہت <u>سے سابھ کور</u> موجودہ ختوق کیب ودر سے کے زے من اگرتھیں بندال میزراک فاطرع زمیں ہے ار کے بیتی ہوں اور مجھے تین کا <sup>ا</sup>ل ہے کہ ملیان میزراک اعانت ترقی ایس کی کر<mark>ج</mark> میں معے نظور ہے سلمان میزرا بخشاں بوئی اوراس فعیدان وریت سے فالى باكرما در وسرى سع بدخشات عنان مكوست افي واقعه يسالى بميزام زال مندوستان وابس ایاس زانے سے آئ کے میزواسلیان کی ولا و بدختال آلی مکراں ہے بن کا طال ان کی جگہ مرض تحریب سے **کا**۔رجب سلتک با منا و باریدا درمنس روز بروز برصنه لکه ملای نے الل افر کر اخروع کیا بیاتک كه با دشاد كواني زندگ سے مايون موكني ينترا أو بايون ان ونوس قلفه كالنجريمم كي بواتما فردوس مكالى ف شهراد كوكالنبرس للاكرانيا مانسين مقررك ما تویں جا دی الاول سنتا ہے کو دو نفیہ کے و ن اس جیان فانی ہے فردوس مكانى كى دميت سے موافق لاست كابل مي لائى كى اور قدمكا وحنيت ببول تبول ملي التبطيه ولممريس ببوند خاك كردي فكي بنسبت روزي إو فردوس مكانى كى تارىخ وفات سے يافر الزوا بار وبرس كے سنبر تمت عكوت بر م**بھا** اور ازمیں سال اس نے مکرانی کی۔ نی دت اور مردت اس کی میست میر والل عنی اس کے نوکروں نے بار باراس کے ساتھ ہے وفائیا کی بر بلا سفر ایر اس ک جان کے بی درہے ہوئے تین اس ماحب مردست آجاد نے آن بقابیا

بھی، ن سے بدل ندایا بلکداُن کو انعام واصان سے الاال فرایا۔ فردوس سکائی حفی الذہب مبترد تقعے۔ اس بادشاہ نے نازیمی تضانبیں کی اور سرع جد کوروزہ ركتها تغايطم موتنى اورشاعرى علم الملاا ورانشامين اين نظيرنه ركعتا عفا-افي فبربكومت مے واتعال این شتہ اور نعیج تری را ن میں تھے ہیں کہ اس زبان سے بڑے اسرین نے اُس کی افٹا بردازی کا لول مان بیا۔ اکبرے وردیں فان فالد دلدبیم هاں نے ای برگی ننے کا زبان فارسی میں ترجبہ کیا جو آج تک آسی طرح رالج بيم اس با وشاه ك عل دمهورت مرفوب اور دل ببند عن خوش كنتاري ادرخنده روتى فيصن براور مارجا ندركا ديي تصداس بادفناه كاادراك ايسا توی مفاکرجب تینج زین صدر نے اس سے ملاقات کی تو بادشاہ نے بوجماک تماراسن کیا ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ آج سے سات سال بیلے ہیں جائیں ملکا تا اوراس سے دوسال بلے بمی میرے باس جالیس تھے ادراس وقت بنی ماليس ما الك جون ، إونيا و نورا في كالطلب سيم عي اوراس كي بيرتوبيت كي. اس سے انصاف کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ملک خطاکا ایک قا فل شہراند جان میں واردموا یا فافد ریملی کری اورموائد و آومیوں سے ساراجمع الماک ہوگیا ۔ با دست اہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ مردوس مکانی نے اپنے المازمین کے ایک گروہ کو حکم واكتفافيكاتام سازوسامان ميم كيا جلك - با دجود كيدال فافله كاكولى وارست أس وقت موجود نه تمالكين إ دنيا ه في تام مال كوامتيا طيست ابني ياس ركا ١ دراطرات وجوانب مي لوگوں كومبحكر مردول كے وار تُوں كو اپنے باس لموايا۔ یہ مارف دوسال کے بعد بادشاہ کے حضور میں ماخر موسے اور مردوس مکانی نے ان سے مورتوں کا مال اُن سے سر دکر دیا۔ اگر میداس با دشاہ کی ساری زند کا شکرتی اورمعرك كارزاري كذرى لكن عني وعشرت كانشكمبي اس كے سرم نداترا اوراس کی برم نشاط میں ہمیند سینوں کا مجرست رہا۔ فردوس مکا کی نے کال کے اندرایک بیشسط منظر مرغزاری بچرکا ایک دنس کمیدوایا تعاد با دشا ه نے اس وض كوفراب ارفوانى سے لبالب عروا دیا تھا۔ اورخوش طبع اور محد وارووتوں مے مالد ومن کے کنارے رنگ رایاں کا آنا۔ اِ برنے اینانظم کردہ نہ جزول

إنورورو نوبهار من ولرى فولست ؛ اربيس كوش كه ما لمرد وارفيت یمانش کی وہ ملنا ہے۔ بارشاہ سے بارشاہ سے بیں بٹیت سے نسکارا ور سفر میر ئے اُسے ساتھ ساتھ لیے جی ای با دشاہ کی بے نظر اوا وہ بارنے سوطنا ب کی ایک طنا ب بنائی تھی اور سرطناب جالیس کری ار برگزار توشی کا ہوتا تھا۔ سکندری کرجواس سے پہلے ہندوسان میں رائح تما موق ف ہوا در اُبگی کرکا ہندوننان میں طین ہوا۔ ابری گرنو آلدین جا تمیرے ابتدائی زمانیک سارے بندوشان میں برابرجاری را - یو مکد مندوشان کی عنان سکومت اب القوں القر مُنْقُل ہوتی ہوئی آل تیور کے تبضیٰہ انتہاریں آگئی ہے اس لیئے ضروری ہے کہ ردوس مکانی کے نسب کا بی تھوڑا حال اس کتا ب میں ویز کروہا جا کہے۔ چکے زن س میری بہا دربن برتان سے مار بیٹے تھے جنگے فال نے ای زندگی بریٹے کے لیے توم ا در فسلڈ امرا اور مالک مید وعلی ہ فامر تھے میا رخت کھ اتوام بنا وی تعیں ۔ خِنلیز فال نے ایک قانون وض کرکے جے زبان ترکی میں تورہ کہتے میں مبُوں کی بدایت کے لیے ان کے درمیان میں جبو را تعا بنِگیزماں مِبُول سے نام صب دیں میں۔ م

امرتمورمادب قراركا جبنج وللرفاس سيع حكم سعاس يفائى فالكام الالراقا خِعاً في خار عشر وعشرت اور تملكا رائلني مين زمر كي لبررتا تما اور أنسي جنرون اللاده تما اور قراجار نویاں مہات ملطنت کو انجام دیٹا اور ملک کی خرور توں کو پورا اور جِعًا كُي قِيلِي عَلَي كَلِيدا شَتِ مع سا مان دي الرافي فيكير كاسب سُعظ الميابوي فان على جوجي فاب إب كي تعيم مع مطابق تعاتب فوارم خزر مبنار سقين آلان اس ادس . ا در مدود شال پرسلطنت کراتها جوجی خان اوراوکیا کی خان اور خیا کی خان میں باوجوداس کے کتمینوں بھائی ایک ہی اس کے بلن سے تھے منا لفت بھی ا ورجعائی اوراوکتا کی جوجی خال کے نسب پر طعن کرتے تھے۔ان منیوں منزادوکی ال كانام بورسية تومين تغاا دريه بگير إ دشا ومصركي مي تقي - جومي خال نے جنگر خال سے نوت ہو نہیے جر بھینے بیٹیرادائل سکالیم میں دنات بائی۔ اور بک خاک وشع تباق كاساتوان فرمانرواس حوى فان كاسل سے بعديه باوشاه عادل اورنیک ندابرسگ ملان تا تام اور کی توم ای نامی فرما زواک طرف نسوب اسلام کا دشت بیان میں رواح دیا۔ چنگیزخان کاسب سے چیوٹا اور تام میٹوں میں لاؤلا فرزند تولی خاس تھا تولی خاب اہے سب ممالیوں سے ریادہ صداقت شعارتھا۔ اوکتائی تاآس کے عہدیں كمك خطاك من ين اسكاكام مامكيا تولي فال كالكسبيا تبلاقاً آب كك خطاكا فرا نروا يتعا- اس با دشاه في التي التي كوب ايا دربندتان معشبور بندر گا و در بائے رقع ن سے ایک بئی بر کالی یہ نبر جاسیں دن کی داو الم كرتى بوئى خان ما يغ ميس كريتى تى . تولى خار كا در سرا فرزند بلا كوخال الله بالی منکوناآں سے مکم سے ابران سے ساس انتظام کی طرت متوجرہوا بیگنزوانی طالاے استدر معلوم مولنے کے بعدیہ جانا ہی ضردری ہے کرامیتر میور کاسلا کیسب قرا مار نویان کب الس طرح بونیا ہے کہ اسیر تبدور بن امیر طراغائی بن امیر برکل بن اميز كنيبا دربن أنجل نوباربن فراجار لوماب در فراجار نويان كانتجره الانقوا تك اس طرئ مرقوم ہے كرقرا ما رنوان بن سوغونى بن ايراكى برلاس بنابروى برلاب بن قاج لى بها دربن تومناً في خاك بن بانيقرخاك بن قيدوخاك بن توشين بن بقائي

ین بزنجر بن الانقو - الانتوک ما س بهرام جو بینه کی د نتر تنی اور بهرام جو بینه مله دزرگی بنی سے بطن سے بیدا ہوا تھا اور بلد ذارخاں توم برلاس سے تعلیم نیز ضا کا مسلف تمی میاکه کابوں میں مرکورہے بوزنجر کک بیونجاہے۔ امیر میورک مبار فرزمد تھے النف ي سمزندمي فوت جوا (م) ميزاشامخ ماكرمرات (r) • بيزراعم فينخ ماكم اندجان (م) بيزراميرال شاو ماكم تخت بلاكوغال. تيمور المح ان جارمیوں سے فارتحلف تیموری فانوادے قائم ہوئے۔ اور ان جارو س براور یں نے بربانی مون کا حکمانی ترا را جنانچداس محاب می ایف سے وقت می ج تما فانوادو بنی مرا سامید ساحب خنت داج م اورای قبلے کے الاكين مندوستان كالل يغزني \_ تمندمار فورا در باساب مي حكماني كالأذكد بي ست ال تغييرالدين فترة إليد إدفاما تعيير بدين بايون طبيت كالطيف ادرايندي وافلات فرانزاتما کابہلی ارمخست پر اس اونیا و کومٹیں وضرت کے زوتی وقعون سے ساتھ۔ میناادر خیرے وی اعمر یامنی ا در نجوم سے ٹراغشن <sup>الیان</sup> دران علوم میانی وسط فعے کی برسے ایمان جا اس کے اس کے کرٹ میں کامنے على مراد رافلوک کی مختلف الشكلوں ا در ير دوں كے ايك فاكه تياركيا بتعا .اوراس خلك كم مربعے کومنا ۔ ب زنگ ن سے رنگ کرمرفلک کے کواک اُن کی مگھ پر فروائے تحداسى م وسنتے میں سامے ملبس ترتیب وی تعیس بیلی کملب میں ج تسریے موب ہے المی مسا فراور قاصد و س کامی رسّا تما و دسری فلس جوعطار وسے نمیوسب متی ا ن بر دازوں اورال مم کے ممبع سے معور متی تھی۔ سی طن سات رحموں کے تکمی ا یک رنگ سے جواس مفل سے شایاں اور مناسب تما میمفل کو آرانس دی جاتی تی اور مزدیس میں ما نرین زم ای مل کے بگ سے علایت کیرے نیکر ملفورا موتے تھے باوٹ و ہرروز آیک تعبس میں مٹیتا اور الی وربارے تھے وکا م رمے ان كى قىدا فراى كا قاس مال دومله فرا زواكويماس كتاب مين بنت الحياتي كے نام سے يادكري حمد مرفعكم فبنت الليانى سے نام كا مك وفعله كلت يو

برُحاکیا ادر بادشا و کے بھائی کامراں برزانے نجاب برلمبند کرنے کے کیے

جنت آنیانی کی مزن برس اورتخت نشینی کی بارکباد کو بیانه بنایا ادر کابل سے بندوشان رون بوا - جست اشیانی کی صلح من طبیعت نے بھالی کی اس بے مروتی یسے بائل حثیم بوخی کی اور کالی اور تندهاری تکوست پر بنجاب میشا ورا در کفان کی بدال میراکومیوا ت کا اور سکوی میز آگونبل کا صوبه دارمقررک بر <u>مطافحات</u> یں منت اٹیا ٹی نے قلعہ کا لغمر ریائسکر کئی کرک <u>۔ قلعے کا محاصرہ کرایا۔اس یوا نیاں</u> محووفال ولدسلطان سكندرلودي ني بمن افغان كي اعانت اوراتحاد سے بنوریر مِّضَهُ *رُکے اُس نواح میں نقنہ وفسا دکی آگ مِٹرکا رکمی تی نا جا رجنت آٹیا نی نے* تطعے کی نتم سے ہاتھ امٹا یا اور راجہ کا نیے سے ننگش عال کرتے ہوئے ہونیویہ پنے ایک خورزلانی کے بعد انغانوں کوشکست دی اور پرانے طریقیہ سے باونیا و بنیه ایک برُاجنن معقد کیا اور نظام الدین احمر شبی کی روایت مسیم مطابق بارہ نبراز سوں کومرصع اورجوا سرنگا رفلعت سے سرفراز فرایا جنن سے فارغ م**ور** جنت میں روانہ کی ایک قاصد نیرشاہ کی خدمت میں روانہ کی ا درجنار کا قلقاس<del>ے</del> رفان ف معد حوالے كرنے سے أكاركيا باوشاه نے أس نواح كا مفركياتكن جوكداس رماني مي بهادر شاه كبراني في ببت سرأ تها ركها تعا اور أس نواح مين ببرجها رطرف ملنه وضاوكا إزار گرم تحا با دنياه بيني تلوي تلعد دبشار ب فیرائط رصلح کی ا درآگر کی طرت خیرفاں کے زیر مکونت **میوکر اُس سے** مناس بِمَا مِنت آنیا نی ایمی اگر دمیو نجے می نه تھے کا مطلب فال دلد شیرفال جواب کی طرب سے با دشا دکا مازم تعا انگرے جدا ہور جاری طرف جاگ گیا اس سانعیں موزان مرزانبره سلطان سين ميزدا نے جنسان اميروس كياك رووك فورى سے ا زش کی کرجنت آنیا نی کوخت سلطنت سے آثار کرخود حکمرانی کا وُنکہ کا کے۔ با مشاه کواس سازش کی اطلاع بوکئی اوراس مرتبه اس کاگنا و معاف کیا اوراس قرآن شریف و طعت دیردوبا رواس تم کی غداری زکرنے کی قیم لے کر جیوردیا نتکن نؤ کو مقتنہ و ضاو کا بر باگرنا اس کا محارکو با ہے کی طرت سے الجوار بیراٹ ملاتھا

ممرطا کی فتیہ آکے طبیعت نے اصلاح زیبول کی ا وراس نے نحا لغان کاردائیاں تخروع كردين جنت آنيان نے اس مرتبه محدّره اس كور فعاركے يا دكار يك فيائى ۔ سپردکیا اور حکم دیا کہ اُسے علانہ بیا زمیں نظر نبد کرے۔ سلطان میں میزرا شے نوا سیمی میرسلطان اور نخوت سلطان جو برے مامی امیرا در شہور فل شامراوے اور مُذران کی مازش میں شرک اوراس کے مثیر تقے محر ہوا کہ ابن وونوں کی امکول میں او ہے کی سلائی بھیردی مانے . جو تفص اس کام بر المورموا فعائس نے نوت سلطان کو تو ابنیا کرویا لکین محرسلطان سے معالمے میں جنم ہوتی ر تار ہا۔ مخرز ماں میزرانے قلظ بیا ذیمے ملازمین سے سازش کرلی اور قلعے کسے عل ركبات كي طرت بهام اورمؤرسلطان جواندها نباموا تيدها ندمي كرتبارتها أسن مِی المایان قلعہ سے ایک حروہ کو اینا نبا لیا تھا اور اپنے مبوّل کو یقنے النع میرزا ادرخاه برزاكو سائمه ف كرمنوى دواد بوكيا نندسلها ن ميرزا منوخ كے ايك جوتے سے حصے بر قبغند کرے قرب ترب اپنی ایج بارغل اور راجع ت سپامیوں کام بن گیا جنت آنیانی نے بلے ایک تعم کوبہا درشا دے باس بمیاا دراس محدزان میزاکوطلب کیا بهارش و نے بجائے انتال احکام کے مردرہ کمبرکے اُس ہے ادبی کی سراد بنی ضرور تنہی اور ساما ن سفرکی تیاریا ب کرنے تھے ۔ اسی انامي بهادرنا وفي تلع حروركو فتح كرف كاارا ودكيا عماركا فاكرا أكراجيت مے دامن میں بنا وگزیں ہو کرائی سے مدد کا طبیکار سوا جنت آشانی نے سادشاہ ئ تبید ا در را ناک مدد کے لیے ولم سے کوئی کیا۔ إوشا و نواع گوالیارمی بہو کیا اور کچه شدید مزدرتمی ایسی شب آنمی که دومیسینه گوالیا رمی نگیر کرنگرے والب س ایا رانا کرا میت بنت آنیا تی کی ا ما دسے الوس محا اور اُس نے ماج مرمع ادر بع<del>د کر</del> بجنکش بها در نتاه کو ندر دیر ملیے کو محامرے کی زویے بچایا. شہرمند وا درجورگی میں ببا درنیا و کا د ماغ آسان برجه مرکیا . اور مخدر مان بیزراک بنیت زیاد و عزت اور توقیر کے تا بہا درناہ نے ہی سای مربرے مل کین دارسکدراودی کومی جواس کے یاس بی موجود تما بری تعریت دی اور دہلی سے مع کرنے کا سووا اس سے مرس مالیا

ساد فاس داد علاوالدین فاس کوجالیس فرارا فغان سواروس کا سروار نبازنبت آنیانی نے مالک نع کرنے اور اُن کو تاریخ کرنے کے لئے روا نہ کیا۔ تمور کے بیاد فق ہوگیا اور فقوح فہرسے لے کراگرہ کک سارا مکس فعلوں کا جولانگاہ بن گیا۔ وجست آفیانی نے میزرا ہندال کوخل امیروں کی ایک جاعت کے ساتھ تارفال کی سرکوبی کے اپنے روا نہ کیا۔ حربیت کے اگر بیائی فلی فوج کے آئی فجر من کرا وحرا دھر تنظر ہوگئے۔ تا آمارفال کواب سوالر نے سے اور کوئی جارہ کا فارفاؤلؤ اور مجبورا وس فرار ہوائی فارفاؤلؤ لؤ امیروں کے ساتھ میدان فیاک میں سعت آرا ہوا میں آرا ہوا میں ساتھ ہندال میزرا کو حق ہوئی اور تا کی فال بن سوا نعانوں کے ساتھ میدان فیاک میں سعت آرا ہوا میں ہیا درفا و نہا وی فی فوج اس طرف دوائی میں ہیا درفال کے ساتھ میدان فیاک کی درک میں ہا درفال نے افراد کی اور فی کا ادا دہ گیا اور فی فی اور فی فی اور فی کا دوائی کوئی کے بارفال کے تربی کوئی کوئی کی کارے میں کوئی کی کارک تی میں میں میں میں میں میں کاروں کے سرد کی اور فود وسار کم بوروانہ کی کی بارفال کے بارفال کے اس کی درفود وسار کم بوروانہ کا کی بارفالہ کوئی کی درفود وسار کم بوروانہ کی بارفالہ کوئی کی درفود وسار کم بوروانہ کی کی بارفالہ کی کارے کے درماری کوئی درفود وسار کم بوروانہ کی بارفالہ کی بار درفود سار کم بوروانہ کی بارفالہ کی بارک کی درفود وسار کم بوروانہ کی بارف کی بارک کی درفود سار کم بوروانہ کی بارفالہ کی بارک کی درفود وسار کم بوروانہ کے کی بارفالہ کی درماری کی درفود سار کم بوروانہ کی درفود سارکہ بوروانہ کی درفود کی درفود کی درفود کی دونو کی دونود کر کی دونود کی دو

اے کہ ہتی غیم سے ہرتور؛ کا فراں راج طور سیگیری اوخا ہے رہے سیدرسرو؛ تونشت جورمی گیری

بها در خام نی می نری کو نظر انداز کرک مندر طبه ول دو نسون می و که بیمک جواب دیا۔

> من کومتم غیر سنسه جنور ؛ کا فدان را بجور میگیرم مرز بکند ماکیت جنور ؛ توبیس ش جه طور میگیرم

کتے میں کہ بہادر نُنا ہ نے جنت آ تیا نی کوئید نا الائم جواب بمجکر آ بنے ارکان دولت سے را الی کی بہت آ نیا نی فظیم انشان معید اللہ کی بہت شورہ کیا۔ اکثرامیروں نے کہا کہ جنت آ نیا نی فظیم انشان فرا نروا میں پہلے اس مہم سے نرافت مامل کرلی جائے۔ اُس کے بعد تبورکو المتد تنظیا با اللہ نمایین بند درباریوں نے کہاکہ جمایوں بڑا یا بند فربعیت سے

**غیمسلموں کی حابیت کرنے ہ** کی برنی می اپنے سرندانیگا اور بہت پرمتوں کے ساتھ ہارے مقابلے میں زائے ہتریا ہے کہ بیلے فیرسلوں سے معرک الافی کا کے اورس قلعے كا متول سے مر محاصرہ كيم ير سے ميں اس كوملد سسے جدد نتے کیا مائے حصار کو نتی کرے بھردوسرا کا مرضر وع کرنا بشراور مناسب ہے بہادشاہ وسرے گروہ کی رائے کو اِصواب مانا اور ال قلعہ یا درزیادہ تحلیال نے لگا جنت آخیا نی نے بی سارا نسبہ نیا اور ساز میور میں آنا تو تف کیا کہ مہا ورشاہ نے تلعہ فتح اربیا۔ بیاور ٹیاہ کے زوال کہ ارباک گھنامی جیا بگی تعیں اس نے سی طمع مجی سرنہ مجھکا یا اور وہی کے نظیم ااٹ ان نسرہ نر واسے اٹرائی کی را ویکھول وی سے <del>قیمی</del> میں ہما درنیا و نے کوج درکونی بنت نیا نی کے انگر کی طرب سفر کیا اور ایے کو ت آنیال ماارشاد کو بی مرور ومنت كامعيت مرگرق ركبايز ست كومنون كرميع تع . إوف وكوس التي نناس كاطرت عداس بداديك وسم و گفان میں نہ بھالیکن ہے و فر سا در کی واٹ ان سن کر حبیت آ شانی کو محد علمہ میا اوراس کی سرکون کے لیے آئے برجے من سور کے نواع میں وزول شرول کا مقابل مبوا بہا در فیا دحس نے میت بڑا تو کیا ندمی کیا تھ اپنے توب ف نے سکے سردار ردی خان ک مددھ اف کے کرد خندف کمیدو کرا در آشاری محال کے مبکل انی طاقت برمیدمغرور مواا در و دستنه وال دبتانی نشکر سے روزا نه کود ترمیر میارد کڑا رہا۔ ہا در فنا و کا مقصہ یہ تھا کہ بنیتا اُن کو ٹ کو سے ترکیب سے توبی کے گی زوير لارتبا وكرس فيبالى فرازوا بها در شاوك كه ت سع الا و بوبكا تما اداني سامیوں ویلے ی سے مرا سے رک تمار تو خالوں کے سامنے نہ جانی اور بانخ يامه نبرائغل تيراندازتيار بوكراننا ثميرات ئيد اطرات وجوانب كوانت ومالع کریں اور غلواور جارہ گجا تیوں کے فکرنگ مجرز نہونینے دیں۔اس ترکیب سے بهاورشا وكيد شكرمي أمكاك ماكركيرواليملي ورانسان تمواسه إتحادراونث عزض ، رہیر اللہ الک وقت تھے ساور نا و نے وکماکراپ نیادہ قیام رِناموجب الأنت سے آیب رات بانی ادبوال تے مرا دجن می فباک شاملاتی حاكم بربان بررته در ناه واكر الرواد بريان خارجي وقل فيدري الشابح

چینے سے شا دی آباد اور مندوی طرت مِعاً گایے گجاتی نشکرانے با دنیا ہ کے فرار مونے سے آگاہ بوا اور برسابی برے مالوں کی تیسی طرف آ دارہ گردی کرنے گا جنت آشانی نے می کجراتیوں کا بھیا کیا ادر مندوکی سرحد مک برار ملے <u>گ</u> گجراتی ساہی جہاں نظرہ کا تعاجنتا کی تلور وزیں اسے ناک وخون کا ڈومیرروتی تھی درشا و ف قلعه مندومیں نیا و لی جنت آخیا لی نے قلعے کا محاصرہ کرایا اور مت کک اس محامرے کاسلسلہ ہاری رکھا ۔ نبت اشیا تی نے مورم اِس کوت*یر کرک* میر مانسرہ شروع کیا۔ تعورے ونول کے بعد مین سوعل ایک رات تلعے سے اور منتح محراتيون برمنلون كاخوت يوري ملن جما چكا تعا بغيراس كے كه يه دريا فت ی کو کتنے سوار میں مغلوں کی صورت و کیتے ہی بجاگ سے کے بہا در ف میں بغَمْلَت ہے جاکا اور حالت وگرگوں وکمیکر خو بھی ذرار ہوگیا، درائج اچینرار سواروں کے ساتھ جایا نیری طرن جواس زمانے میں گراتیوں کا وارالحکومت تعاراه لى معدرصال حوافيف وقت كافأل ادربيا درست وكا اميرالا مرامت أنائے ماتب می زخم کما چا تھا۔ صدرجا ن زخم نور و مونے کی وجبہ سے نه ماک سکا اور ایک مندو کے قلعہ سونگریں نیا وگزیں ہوا۔ دوسرے دن مدرجان نے امان طلب کی اور حسارہے با سرطل کر تلد باوشاہ کے سپرو كرول حبس أشالى تعاقب كے أناء ميساس فائل اليرك تعافت اور بها در كا مال ومم م محمق إدناه نے مدرجهاں برنوازس فران اوراسے اسب مقربون من دامل كيا اس كامتحربيان يدي كحس وقت جنت آخياني بادر شاومے تعاقب میں مرم مقے اور سیلاب کے ماندنشیب و فراز کا کہد خال باتی نه تعاسی اثنا می بادنیا و کوایک دن بها درست و ی نوع نظرا فی جنت انیالی نے اپنے بہا درسامیوں کے ساتھ کھراتیوں پر الم کیا مسعال ظال ہے اپنے کو بہا در شاہ کی سبر نبا کرایی نابت قدمی ادر استقلال سے کام لیا ک أس كا الك بال إل بكرفيج وسلامت معرك كارزار معظ كي مورفين عقيص كاس مركيي جنسع آفيان في نود بم تمثير كمف بوكر مدر ببال سع مفاليكا اورانی تموارسے اُسے زخی کرسے سامنے سے عبدًا دیا بختر بہ کہ ہا دنیا و سنے

مندو کے لمبند اور مربغلک قلعہ کو اپنے علقہ گھوٹنوں سے سیردکیا اور خو جمیر سان بیا درشاه کے تعاقب میں رور نہوا بیا درشا دجبقدرزروجوا ہرمصارمخرا باوجا ایج لاسكاللها ادرول سے بی احد آباد كى طرف نرارى بوگيا جنت آشيانى نے جا إنبركو اراج رصح ولفه محراً باوكا ما مره دولت خواج برلاس كم ميروكيا اور خود احد آباد کائنے کیا بہا در شاہ حنت آٹیا نی کے تعاقب کی خبر شکر کمیایت بیونیا۔ إدننا ونے می کیایت کا فرخ کیا اس خبر کوشکر ببا در شاہ ہے مد منطرب ہوا اور جزیرہ دیومیں ماکرائس نے بناہ لی جنت آنیائی نے بیا در نباہ کے یوم *دارے دن* انی می و اور کیایت برونے و اور کیایت می دو دن تیام کیا ادر پیمعلوم کرکے کہ گجاتیوں کاسپ سے مور او رُخورخزا نـ قلعهٔ جا پانپیرمیں ہے بهرأس مانب كالزع كيا اورعا بإسريبو نكر فطف كإيحام وكرليا تجراتي فأكم فلع می افتیار فاب نے ٹری موٹیا ری سے حسار کی حفاظت کی اور حرایت کے و فع کرنے کا کوشش کرا ، یا لئین با وجود اس کیے کہ تعند میں اس تعدیر سا ما ن موزود تماک برسوں کا نی موالین مربعی رمس وطمع ک دب سے جواسان ک برشت مر واس ہے حسار کے ایک طرف سے بس سے اس ایک بعث والجال تما اس نواح کے زیندا روال کی مددسے رہین خلیدا وربیا رو ملٹا بوں کے وربیع سے مَبِعُ رَقِلِيهِ كَ اوبر روبِ وَأَمَا مَا ايك (ن جنت آشاً في قطعه كروم وري تع إلا و باد شاوی نظرایک جا وت بریزی جیل سی علیے ی طرف آری متی بید لوگ نوی ساہیوں کو ڈیکہ کرنوٹ زر و ہولے ادر میرنگل میں پوٹید وہو تھے اوٹنا و نے اپنے کیا جوں سے ایک محرد ہ کوان رو پوشوں کے تعاقب میں رواز کیا۔ ساہی جند آ دیوں کو گرف کرلائے قلعہ مار کاراز فاض ہوگیا اور اِوشا و نے فود اس متعام کو جاکر دیمیا جیاں ہے جر تلعے کے ادر کمینی جاتا تھا جنست آٹیا تی نے اس مقام کے سرمیلوکو فوب وہن خین کرلیا اور اپنے لشکر کو داہیں ہے۔ اور مِیْار فوادی نیس تیار رائی اور مینے کی جو دھویں رات کو تلحرر مرطرت سے طرکیا اور فودین سوسواروں کے ساتدای مکہ بھی مس کوجیترہے دہن میں جار کما تما ادر برطرت سے نوادی نیس بہاڑ میں مغبود کا زدیں۔ اہل تلع صلے اس رُخ سے باکل طمئن تھے اور جنت آشیانی کی تدبیروں سے تطعا آگا و نہوسکے۔ جب تام سامان موجیکا توسب سے بہلے اتالیس آدی بن میں سب سے آخری جانبازیر فاں تما تطعے کے اور رفیص اس کے بعد بادسف مبی سوار ہوا اور منبع ہو تنے ہوتے بقید میں موار بی فسار کی بلندی رسونج گئے۔ اِن سواروں کے کھے برو نیتے بن سرطرب سے نوئ نے حلہ کردیا اور خبت آشانی نے اپنی فطری ما دری سے جس کی نظیر شکل سے می فرما نرواک کا رنا مے میں ممتی ہے۔ آواز ملبنہ تحمیر آبی اور تلع کا دروازہ انبے سامیوں کے دافلے کے لیے تعولدیا اوراسیے بر با ملک مضبوط تلہے کو استدر آ <sup>ن</sup>یانی کے ساتھ و کمیشے دیمیتے فتح کرتے ا**نیانام** ہمینہ کے پنے دنیا میں یا وگارمچوزا۔ انتیار فاں اور اس کے علقین کے علاوہ جو تاحدُ ارک موسوم برمونیلہ میں آگئے تھے بقیہ تمام الجالیان حصارتا ہوئے افتیار فاں سے می تیکے جموٹ گئے اور جان کی الی طلب کرسے قلعے بالبرعلاء كمه اختيارفان تمام كحراتيون مي البيء ملم بنسل مي مثبا زمتياجشا أيأني اس کی پرورش نرمان اوراس کو اہنے خاص ندیموں میں داخل کیا شاہان کواسکا ہائے سال سے حمین تھا چھا ٹیوں کے قیضے میں آیا اور تمام روی فرکی خطائی اورمندی کیرے اور مال ومناع جو کھ کنحران سابی میں ایک تعالیا راج ہوا بہا در شاہ بندرِ دیومیں میونجا اور نیکیز خاں متول کے باب عاد الماک حرکس کو مالگزاری اور دیگر محصول سے وتعول کرنے اور اٹنکے عمیم کرنے سے لیکے احمدًا باو موانیکیا۔ عادالملک نے احدا یا دمیں ہموٹرا نیام کیا اور دعیتے ہی دعیتے بجاس نبرارسایی اینگرو میم کرایئے اور ملک ک مالزاری کی تقبل شروع کی اور روزردز اُس کی قوت ریاوہ ہونے تکی۔ان مالات کی بنایر سب اُشیابی نے قلد موایاز اوراس سے اطراف ونواح کے انتظام واصلات کا اہم کام تر دی بیک خل شخص سپردکیا اور خود احدام اوروانہ موٹے تلکہ محدد آبا دیجے نواع میں نشکر دنتا کی سے مِتَّدِينَة الجيشِ مزرا مُسكري اورها والملك مصمحركة آرائي بولي-عا والملكبِ في فكسيت كما أي أور با وشاه احدة بادير بي نظير تهري وأل بوا احدة بالإكتاف مناعسكرى كومرمس كاوراس طرح كحرات سف برصعه كواميرول كى جاكيري

بمرك بربان بوركونع كرنے كے ايكے الكے بڑھے بربان نظام ف اور عاوشاه و غیره ماکان دکن نے برشان ہور ما دشاہ سے صور میں عربی ہے۔ اور جبت آنیانی سے درخواست کی کر ولایت فاندلیں بنتائی سوارہ س کاجوال کا ہ زنے دکنی قاکوں کے معروف ایمی ہونچے بھی نہ تھے کہ تیرشاہ کی بغا دت کا علعلدا طا جنت آمنیا بی برمان بور کے قربیب آے ادراس مکا کوربروزر رکھ مند ودار دموے ۔ اس أنا يس كتاب حبيب السيكامولعت جو با دشا و سيم اوكاب تنا مض اسہال میں مثلا مور جہان فانی سے گزرگیا اور اس کی وصیت کے موا مق اس كي لاش وبلي مي لا في كني اور حضرت سلطان نظام الدين محب البلي اور حضرت امیرخسرد کے جوارمیں ہوندفاک کردگی گئی۔عادالملک اور وو بہرے کجراتی امیروں نے دوسری مرتبہ نشکر فدائم کیا اور احد آباد ردانہ ہوئے آوگازاُفرمیز ما كم فين اور قام مين سلطان حاكم بحرج جوسلالين كفدادر قرميس سع تعيد تمنوك سے تعلیے سے تنگ آ کوسکری میزراک پاس آگئے۔ انفاق کے ایک مات مسکری میزرانے نشار خراب میں سرنتیار ہور مید بلاکہا کہ ہم با دمث وظی الند ہیں مبدى قاسم فال سحه بماني غفىنفرنسے جوميرزا كاكوكه تفا آلېسته سے كهاكه إلى تم اس مطیفے پر میں نزے اور میرزا اپنے بھٹینوں کی بنى كى قىقت كومجدگها د رخصنفه كوكه ونظر نبدكر ديا . كوكه چند د نوب بعد فنيد سے نجات مال کرے بیا ڈرشاہ گراتی سے پاس جزیرہ واد علائی کوکہ نے مبادرشاہ کو احدابا دبردها واكرنيك تغيب دى ادركهاكمين فلول كيفشور يسيفوب دا تعت ہوں سبول نے مطے کر رکھا ہے کھیم سے حلد کرتے ہی تہر سے باک بائی اب مرن ببانے سے منظر میں تم مجھ اپنے اس تیدر کھوا در معلوں برحل آدر ہو اگرمیرے کہنے کے فلاف بجائے فراری ہونے سے وہ برمبرمقا بلہ آئیں تو مجھے سرادیا بها درشا و گراتی نے سورت سے زمیندار وں سے اتفاق سے جی کا می جيت والكرلى اور احرة بادجل اس زماني مي امير بندو بيك ني ميزاعكرى ے کہاکہ مک کاسکہ اور خطبہ اینے ام کا جاری کرسے فود فیاری کا و کر کا کے تام نوبی نوازش کے اسدوار جان شاری س کی نکریکھ۔ آگرم بیصلی عمری نیز

ی ولی خواہش سے باکل موافق تم لیکن اُس وقت عسکری بیرزانے اسے قبول ندكيا بككه متيركو مخت ومست الفاظ سع يا وكيا يحسكري ميزرا افي اميرو س يحمراه نه بوا اوراساً ول کی نش ت اورسرتیج کے سامنے اس نے اینا الشکر گاہ متورکیا۔ اتفاق سے میزرا کیے نشکر میں ایک توپ ملی میں کی ضرب سکے مے سے بہا درشاہ کی بارگاہ سرنگوں ہوگئی۔ بہا درشاہ کو بی خصہ نحننفه كوكه كونسرا وينصرك ليئه سايني طلب كيا بخفنفر نسيجواب ويأكص كالملكم میری ما آ گی کرو بھے خوب معلوم ہے کرمیزرا آج ہی کی دات یہا سے فرادی ہوجائیگا۔ رات کی ساہی خوب لی کئی اور میزرانے اس ادادے سے کہ قلعہ جا بانیے اورد باس سے شائ خرائے ر تبعند کر کے گرات کا خطیہ دسکہ ابنے ام کا جاری أس طرت كأرُخ كيا- بهاورشا ه گجراتَى و دِّينِ روْرُعِسكرى ميزْرا كاتعاْ**ت كر**ك دائیں ایا- اس کے عقیمے تروی سیک کوشکری میزرا کے ارا دوں سے اطلاع موانی تردی بیگ نے عسکری میزراکی مانعت کرتے اس کومقصد میں کام عسکری میزرانتے سے مایوس ہوگرا گرے روانہ مواا ورنشکر واسا ۔ جنت آشیا نی سے اس نیال سے کہیں میکری میزرا اُگرید بنجو کو غلیم اسٹان فتا مندو کے انتظام سے دست بروار موکر فورا آگرے کا رخ کرویا - مبررا سے دیجی کہ باوشاہ اس طرف كوار باسب ابني نفسال خطائون اور شبطان ارادون بريشيان بهوا محمري برزا بإدكارِ ناحرمبِرزا ورقاسم مبين سلطانِ اورووسرے امبروں محص بمراہ جنت آشیائی كى خدمت ميں عافر بودا ورعرض كيا كه و و كجرات كا أنتظام زكر كا ا ار ما الاردنت النياني لخاس واتع معينم وينى كرك منوس كيورزك تردی میگ نے بھی ہا درمتنا و ہے سکے کرلی اور جا اپنیر کا قلامہ ا دستا ہ کے اس ملاآیا ور الوط در تجرات کے سے مالک سے ہاتھ آئے تھے تبضے سے جاتے رہے اور علم فرق آگ اس ذا مع سافون کی کشت استعال سے بادیتا ہ کی فلوت کشینی زماره فروه کئی متنی اورونیوا من وارس الکل مرم دکئی۔ باوشنا ہی مالت و بکھ کر گھا ت ين تظرير أع حرايفول في سرا تعليا والنعبس والمقات كدرميان سلطان بندروا

اموقع ہونا تھا و ہائے رہنا تھا جنید برلاس کے مے قلع بیار سے پیس قیام کر کے طلعے کا محاصرہ کرییا۔ غازی خار سور تلعے کے ضابطہ وار نے باوشناہ کی مدا فعت کی محاصرہ حید نہینے کا <del>ا</del>ل مخرومي فال كروبها درشاه بجراتي ے جبار کی ہماس کے ما ورا مصعلوم مواكة بن طُرُف بالأنرو ءكيابيب سكتني لوجع بانتصل اربسركوب كوا ورز ه مواتونهمه حانبون مرکشتها ریاندهس اورماراسی ط رومي فال براس يد نوازش فرما لئ ـ استى دوران مين سلطان محمود حاكم نيگا له حِلال خان *ب كرزختي با د*شتا<sup>ا</sup>ه كي *خدم* بنگالے پر فوج کشی کرنیکی ورخواست کی۔ س لخِابِينے بیٹے ملال فار کو توامن فار ہشا كے دائتے میں ہے اور ملكت بنگالدا وربسيار کے گئےرواندکیا ۔ پیگڑھی پکال۔

مضبوط مفام ہے اس گرمہی کے ایک ،ون حَمالكُ مِك كُولهي ربينياسيون ، وہواا ورنکان سفر۔ ال منررا مع مخرسلطال مرزاكي مهمت نؤكناره كشي كي ومل سيجاسته كوتتح ك برنخ وواطوارست صدي عا وگوان کی نویم سيمعاني قصوركا فؤاستنكار موكريثابي عذم مخذبال ميزرا كاقضورمعاف كياكياشيرثنا وافغان بندال ميزرا كم مخالفت اورز

مروسامان سے آگاہ ہواا ورفوراً جرار نشکر سے ساتھ رہتا س ہی نشکر ح<del>وساز 'ہ</del>نجا اور شیرطاں جنیتا کی فوج کے س اُس کے بعد ولی توخوا ونمخوا ہ آپ کے قبضے میں آبی جائیگی میز دال میرزا کو کولوا ران مبرزا کوسائند لیکراگره روایهٔ مواآگرے ۔ ب نفاق بيدا موگيا ـ مبندال بالميرزا بالجي سرارم با ایٔ ملکرشیرخان کو د<u>فع کرس اور</u> حبنت آشا في كا قدم درميان سے أستھنے كے بوج كوآسال سے يامال كركے دونول بهائ استفكال اوراطبنان

سارے بہندوشان میں حکمرانی کا وُنکا بجأمیں گے ۔اس زمانے میں شیرشا ہ نےاپنے یبرومرشدهلیل نام ایک دروش کو کراور صلے سے با دشاہ کی خدمت میں محاملے کی ورخواست کی جنب آشیائی نے وقتی صلحتوں پر کھاظار کے اس بشرط پر علی کر لی کہ رمتاس اور نبگالے بیر شیرشا ہ کا قبضہ رہے اور اس سے زیادہ دہ تھی ہوس نہ کر الكين منير شاہي عبوضات ميں مي خطبه وسكر حبنت آشياتي ہي كے نام كا جاري رمبيكا نترشاه نے اِن شرائط کومنظور کیا اور کلام الله التحدیب سے ترقیم کھا کی کہ مہیث اس مبدر قائم رميكا فيرشا و كاس عبدويها ل يعمل ساميون اورافسرون و اطینان و گیالیکن دوسریسی دن تثیرها ن شکنانشد میں مکیا رکی کشی خیاتی رحکه اور سوگیا شاہی نشکر کوصف آرائی کی تہلت بھی نہ کی ادر افغا کی نوع چاروں **طرت** ہے اس برحله کرنے ملکی یشیرخاں نے دریاسے تام گھاٹ جہا ک نشیاں ننگرانداز تسیں العل بندكرويك اس بريشاني مين شاه وكداا ميرووز برنترخص افغانيول تصفقب سر بدحواس مبوکر دریا کے گنگا سے کنا رہے بہونجا اور بعہ اختیاری کے عالم میں بازی ہیں کو دیڑا علاوہ مہندوشانی آ دمیوں سے روایث ضیح کے بوافق سات یا آٹھ آر آفل میا ہی جن میں مخوز ماں میزدائبی شال تفاغرت آب ہوکردائی عدم ہو نے اورسسارا وریا ميدان تيامت كامنو دبن كيار با دنيا وخودي بإنى مين كوديرا اورايك مقدمي نظام ك مدوسے نبراروں شکلوں اور شقتوں سے بعد سامل مجات پر بہو کیا جنب آشا أی شکے اس مقے سے دعدہ فرایا کہ اگر سے بیونج کر آ دھے دن کی با دفتا ہنت عطا کر گاخت اِتیانی نے اپنے اس قول کو پوراکیا اور نظام نے آدھے ہی روز کی بادشا ی میں اپنی قوم کو وولت ونیاسے مالا مال کرویا فخرض که لجن سیامبوں کا رشتہ جیات مضبوط تعاوم می ترکیجی ور یا کوعبور کرے باوشاہ کی خدمت میں پہنچے۔ اور جنت آشیانی اپنیے باتی ماندہ کسکرکے سا تھ آرے ردانہ ہوئے۔ کامران میرزاکوجب معادم ہواکہ مبنت آ ٹیانی اگرے کے قریب بننج کئے تومندال میزرا کے پاس الور بلاگیا۔ انغانوں کے غلبے کی وجہ سے اب دونوں بعاميون كونواح الورمي عين مسي ميني كالموتع نه ملا اور دونول خطا كارشرمنده اورشيان جنب اشیانی کی فدمت میں ماضرموئے ۔جہا گیربیگ اور ابراہم بیگ بی نبگائے سے اور محد سلطان مرزا باغی معدا نے مبلوں سے فنوج سے اپنے اپنے ماک فیمنوں سے

كے تهرست اونولس آگرية کئے ان لوگوں كے آنے كے بعد مشورہ شروع ہوا کا مران میزای طبیت نے اتبک راستی کو تبول ندکیا تھا اور نفاق کا سیا ہ غبار اس کے ول پر منوز جایا مواتھا گلبس مشور ہ کا منتقب ہونا بھی بر<u>کار اور</u> بے سود تابت ہوا کا مران میزانے تمی اور غداری کا دل میں تبید کر کے ساری کوشش اس میں مرت کردی کہ یا وشا وسے اسے لاہور وائیں جانے ک ا جا زہ ہے۔ ل ما كن خوا حد كلال بيك جوائي منيتاني كابترين افسرتها اورجو فرد وس مكاني سے خصت وكركالي جلوكيا تهااد رعيرة مرأن ميرزا كيهمهمراه مهندوستان كايموا تمسيها لا مور واليرن ما في مين مبسة زيا وه مصرا وركوشان تما جنت آشاني اس وزواسيكا سْطُورِندَ رَبِّ عَنْ مَنْ اور ہارہا یہ کہا کرتے تھے کہ آگر ہم سب مکر ٹیرخاں افغان کو یا ال ز کریٹے توابئی دوبارہ اس سے اتھ سے سبھوں کو صدر پہنے گا۔ باوشاہ کا بیرکہ اُجد مندرنہ کو درجہ جینے اسی لیت وقل میں گذر کئے اس کے بعد وقعت کامران مین بدر بنیری اور کھانے اور پینے کی ہے امتیاطی ہے بیار پڑا اور مرض نے سوائق کی صورت انتیار کرلی کامران ای برنتی سے مجما کرمنت آشیانی سے اٹنارے سے اُسے رہر دیا گیاہے اور اُس سمیت شعر اُسے ساحب فراش کردیا ہے اس وہم میں مبلا ہوکر كامران ني ايني واپس جاني يس اورزياده اصراركيا جنب النياني ن بجوراً اس شرط برئا مران کی ورخواست منظور کی آخو دمیزر آنیبا الامور جائے اور اس کی فونی کا بتيرين حصه أوشاوكي روسيمه بيني الرئيسري مي هيم رييم كامران ميزرا بينحاج المبيت اس ببانے سے کدو ابی جاگر رہ جاکراس مھم کے اخرا ابات کی تدبیر وانتظام کرے ؟ ا ن منتري لامورروا فرويا اوراني نوخ كابهت براحصه يديله كرك كديرياي خواج کلاں بیک سے ملازم بی علیدہ کرایا اور نبرارسامیوں کوسکندرسلطان کی مائتی مِن ٱگر ہے میں جبور کرخو و می متوڑے و نول بعد لامور روا نہ ہوگیا۔ اس مانبٹ آیش تا ہزادے نے ایسے وقت میں فوج میں اسی بھنی پیدا کی کہ جنت الما لی کئے۔ اکٹر نشکری مجی جوانغانوں سے نقنے سے بہتے ہوئے متنے کامران میزا کے ساتنہ بلے کئے کامران میزا کے نوروں میں میزا صدر ودغلات نے خبت آثیا نی ک ملازمت انتیار کرلی اور شامی مقربوس میں وائل برگیا میزرا صدر اکثر مهو س میں

صاحب اختيار انسرر بإيشيرظ ب كوبهائيون كانفاق اوران كى نا اتفاتى كاحال علم موا اورایک جرار شکرساتھ نے کروریائے کٹا سے کنا رے جیدرن ہوا۔ ٹیرفال نے ا نیے میلے قطب خال کوبہت بڑی نوج سے ساتھ دریائے گنگا کے بار آبارا اور اس طرت سے ساحلی شہروں پر بھی قابض ہوگیا جنت آنیا تی نے بیرخبر سے نیا قامسیم سین کو یا و گارنا صرمیرز ا ا در سکندر سلطان سے ساتھ اس فہم پر مقسر کریا کالی کے نواح میل دونوں تشکروں کامتعا بلہ ہواا ورایاب شد مدخونزیزی کے بعد مغلول کوفتح موئی اور قطب فاں سبت سے انغانوں سے ساتھ میدان جُنگ میں مارا گیا۔ قاسمسین سلطان فے مفتول سردار کا سراگرے ردا ندکیا اور ٹیرغال سے فلنے کو نرد انے کے بیے جنت آنیا نی سے خود آنے کی درخواست کی جنت آسٹیانی سا مان سفری تیاریاں کرمے ایک لاکھ سوار ول کے ہمرا ہ آگر۔۔ سے رواد ہوئے ا در نواح تنوج میں دریا کے گٹکا کو پارکے ایک جینہ کال ثیرفا س سے انشکر کے مقابل حبر میں بحاس ہزار سواروں کی جبیت عی تقیم رہے اس وقت بجی مختلطان بزل اوراس کے مطبول نے بیوفائی کی اور کلنگ کائیکہ ماتھے پر سگاکر ہے دحد نشکر شاہی سے بہاگ گئے۔ان بے وفائوں کے بہاگنے سے تشکر میں پریشانی بیائی کامران خ سے سارے اوی تشکرسے جدا ہو گئے جنت آنیا فی سے سائی جو بہلے واقعے سے سہے بوئے تھے اور نبیں بہا گنے کاستی سیلے ہی سے یا و تھا موقع اور بے موقع آبا ک لٹکرتے فرارمونے لگے ما وطرب میوں کا یہ عالم تنا ادھررسات کا موسم آگیا اور سلطانی نشکر ایسالی سے برز ہوگیا کہ خمیے حالب کی طرح بالائے آب ایرائے گئے مشورہ یہ مے یا یاکہ یہ مجکم حبور دی جائے اور سی ارکبی حکد شاہی شار خیرے نصب رہے۔ عاشور سلام کا دن کوج سے لئے مقرر ہوا اور مبنوز شاہی لشکرانی جگرسے اجی طرح أتماعي نرتفاكه شيرطال نے دمعا واكرديا اور شديد لرائي كے بعداس مرتبهي غالب ماا وراب کی بار می شریف وامیر میول نے الوائی سے مند مور کر وریا کا رفت کیا اور الناك سامل رجونشكر كا وسے بين كوس كے فاصلے برتما ماكرسبوں نے دم مي دليا تفاكدا يسے توى وغن كے تعاقب سے نوت نسب اختيار خيا كى سسيام يول كو دریا کے حوامے کیا جستی مس کی زندگی یا تی تھی دو میج وسلامت یا دنیا ہے ساتھ

یا نی نے کل کرکنارے آنگا۔ جنت آشیانی آگرے بہنچے اور جب ننیم نز دیک آگیا تو ا الروجبوز كر لا مبدر يلي كئي بغره رميع الأول سئنا <u>وه</u> كوتمام خبقا في ميرزا ا ورخا ما**ن ببل**يه لاہورمیں مع ہوئے۔ شرشاہ نے یہاں می بچھانہ جبور ااور او طرشرفاں نے اب ما المان پور کو بارکیا ا درا دهر باوخا و غره رجب کو دریائے لامورسے کر رکھٹ اور بھکر کی طرف روا نہ مولگیا کا مران میزرا نے عسکری میزرا اور خواجہ کلاں میگ کے ہمراہ نواح نوشہرہ سے کوج کرکے کالی کی راہ لی ینبت آشیانی وریا نے سندھمو یار کے بھرروا نہو کے۔ با وشاہ نے را ہیں تصبہ لہری میں تیام رسے ایک قاصر کو مع خلعت واسب کے ماکم شرع بنی شاہسین ارغون سے باس بھیا اوراس سے مروطلب کی جنت ہشیانی کا اُرا دہ تھا کہ نتا ہ صین ابغون سے ساتھ م*ل کرگیرات ہ* قالض ہوں مرزا شا جین نے بائج جب مینے کرد خلے میں گزارے اوراس مکوکی ایت وال میں شاہی ساجی إداثا و سے اس سے جدا ہو گئے۔ میزرامندال رفاندن چور از ندها روالگیا مندال میزاسے بائے کاسب یہ تفاکه قراح فال ماكم فندها أن مندال كوعر تفيد كهدراس سعد مدوطلب ك عنى الله بريشا في ي یا وگار اصر میزرانے بھی ترک رفاقت کا ارا و دکیا جنت آشیائی نے اُسے تسکین اور ولاسا دیکر میہ لجے فرایا کہ یا وگارنا صرمیزر ابھر حاکر دہمیں قیام کرے اور بادست اوخود مہوان کا بینے کرے میا وگار اسرمیزراف کر جا کہا الے مہر کری قالف موکیا اور اُسنے ایمی فاصی توسته بهم پنجانی به و و نا و فی و قطع سبوان کا محاصره کرایی و اورمحاصره سات مِينة كك جاري ربا ا ذِهر مين ارفول تتى يرسوار موكررسدرساني ين عالى يوافع اورچارے کی اتی کی ہونی کرسیا میوں نے جانوروں کے گوشت سے بیث بالنا شرف کردیا۔ جنت آن فی نے والار ناصر میزرا کو لکھاکہ قلنے کا فنی ہونا تہاں۔ آنے ب موقوب ہے۔ میزراسین ارفون نے یا نگار کا صرکومٹی دیکر نمبرمیں نا صرمیزرا کے نا م كاشكه اورضليد عادى كرنے كى فۇتخبرى وكم إيسا أس كومنر باغ ويكيها يك ناحرم زوا شابی اطاعت سے سند مورکر با دشاہ کی طابی پریس نہ آیا۔ امیرمیزر اکو اینے دام بی گرفتار كريمية عين ارغون ا درزيا وهلمين موركيا اوضابي لشكركو مزيكيفيس سيجان كالمستأنياني نے ناچار تلعے سے اور اُٹھایا اربیجئروائیں ہوئے اور میزداسے شنی طلب کی

میزر نے المان عشط کواشارہ کردیا اور کشتیوں سے مالک کشتیاں کیرد درہا گئے۔ منبح وبرزان يمى عذركره يا اور باوشا وكوكى روز بهياريرا رمنا براء آخر دوتين آديون نے چندغرقاب کشتیاں دریا سے بحامیں اور خبیت آشانی ممثلا کو پار کر سے سال میر يني فاحرميز البهت شرمسارا در سرمگون با دشاه کی فدمت میں عاظر ہوانتین اس ت فَم ازُوانے ایک حرف می زبان سے نہ کالا با وشاہ سے اس علم پر المرتبخت ني شاهين ارغون كاتباما بوابق بربهنا شروع كيا اور ابن جالين تراج ر سے شاہی سیامیوں کو اپنے دام میں گرفتا رکرنے نگایہاں تک کہ آیک روز ا فیکس تخریب اور کسی سبب سے لڑائی سے تصدیعے سوار ہوکر میدان میں ہیا۔ ت آنیا نی نے بی جورا ناحرکو دفع کرنے کا تہید کیا آخرایک گروہ نے میزرا کو ست کرسے اسے واپس کرویا جنت آنیانی نے جب ویکھاکہ ساہی روزازانشکر سے مبدا ہور ہے ہیں اور با وشاہ خو د بھے ہروسا مان میں اورمفن اس خوٹ سے كهبي السانه وكم المرمرزا أكم على كركونى نقصان بنجائ عصر جنت آنياني ني يد على كالعبيلم ك رائة سع راج الداويم إس رواز رو راس كني كم بندوراجا وسي الديوسب عضريا وه توى راجه عنا اور بار باسمعنون كى عرضیاں بھی خدمت میں بینے چکا تھا کہ جنت آنیانی اس سے کمکٹ میں اٹیں اور ہار پوہر *طرح برم*ندوستان نتح کرنے میں مددا درجان نثاری کے کیلیے تیار ہے۔ راجر جسیار نے بعے د فائی سے کام لیا اور ایک گردہ کو ہیکر با دشاہ کا سدراہ ہوا۔ جنت اتیاً کی نے را جہ کے دہتے کوسامنے سے برنگا دیا۔ اور دھا واکر کے سیدھے الديوكى سرحديين كئے۔ بادشاه نے خودسر حدير قيام كر كے ايك قاصد الديو كے باس میجا - الدیوکوخیتانی تشکرک بے سروسا مائی اور برلیتانی مصبے کا فی آگاہی تین-بادشاه كوافي إس بلاكرول ميں شرمنده موا اور اس فكرميں بواكر جنت آشاني كو گرفتار کرے شرفنا ہ سے حوالے کر دے اور اس طرح اپنے کو ٹیر فا س سے بی واہوں ا دیخلصوں میں وال کرے ۔ راجے ایک نوکرنے جوکنی زیائے میں بنت بیٹائی کا كتاب دارريكا تما بادنياه كونقيقت مال سے اطلاع دى اور خبت أمت إلى اسی رات کوسوار ہوکر امر کوٹ روا زہو گئے۔ امرکوٹ منفٹ سے بیس کوس سے

فاصلے پرہے۔ راتے میں باوشا وکا گہوڑا علیفے میسستی کرنے تھا بادشا و نے تروی بیک سے ایک گھوڑا طلب کیا۔ تروی بیگ نے ایس مالت میں بمی ، مروثی سے کام بیاا درگھوڑے کے دینے میں عذرا ور سیلے کرنے سگا جنیت آثیا نی کو دم بام یہ جنرل رہی تھی کہ مالد یو کا نشکر <sup>ج</sup>ار گرفتار کرنے سے لیے بهاکتا مبواار اسے نامارا ونٹ برسوار موا ندیم کوکہ خود بیا دومل رہاتھا اور ما س کو ور مع برموار لآما تعا أس ف ابني ما ركوا ونث برسواركيا اوركور رابت أنياني کی ندر کیا۔ جونکہ یہ ملک تمام رنگتا ن تعالم لیکہیں وستیاب نہوا اور لوگ پیاس کے ے ترفینے گئے اورمعرکہ کرملا کا بنونہ ایکبوں کے سامنے نمودار ہوا ہندوول کے ملدسے جلد میو تخینے کی خبری نگا تا رہلی آر ہی متیں جبت آشیانی نے اپنے جین سرداردن كوبونمراه تق عكم دياكه ده نوك بيمي يعي على آدي اورفودال ديال ادراباب کواکے کرکے کیل اوموں سے ساتھ آگے بھے۔ اتفاقاً دات ہوت کا یہ مردار را شد بعول گئے اور دوسری طرف جانکھے۔مبع ہوتے ہی مہدو و ل کے نشکر کی ساہی دورہے نظر آئی۔ نتاہی تھم یا تھے ہی امیر ننج علی دغیرہ جومبی آدمیوں سے ریا دو نہ تھے کائہ شہا دت پڑھکر جان دینے پر تیار ہو گئے اوراطیبان کے ماتھ وتموں سے دست و آرباں ہو گئے جسن اتفاق سے سلمانوں کا بہلاتیر مندوں کے مردار کے بینے برنگا اور غیرسلم افر گھوڑے سے رمین برگر کیا اور تعیہ فوج بیدان سے ماگ کئی ملانوں نے بندوروں کا بیما کرتے نبت سے اون كرُفتار كيئه - با دشا ه نه خدا كاشكراد اكيا ادرايك تنوي كے كاسے مبري یانی ببت کم نتا نیمے نعسب کرائے جم کوئت امیری بہاں با دنیاہ سے آلمے اور اس واقعے اسے با دشا ہ کے برت ن وال کو تعور الدینات مال موا-دوموعون بہاں سے کوئ مواا دِرتین منزل یا نی اکل نہ الا دربیاس کی وجیسے لوگوں ک مالت الخابل بيان موكى - وقع ون شايى قافله ايك كنوي رسي أيكوال ا نا کہ اِنتاکہ 'وول کنویں سے نکا تھے وقت وُ**مول** کباتے تھے ٹاکڑ چرسے کنینے والے بل آوا زُسُکر ٹیبر جائیں اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہر دفعہ وس وس بائغ بانخ ادمی ایک وول برگرتے تھے اور رسی ٹوٹ کر والکنویں

ن گریتا ننا غرضکه سیامهوری چنج و بیار نبه آسان کوسریه انتالیا ا در آیک گروہ نے تو بیاس سے بیتاب ہوکرانے کو کنویں میں گرایا ا فراس طرح موت کے كماط الركف ووبسرے دن كوج كركي ايك نير سي كنارے بيني اورادنث اور كمورون نے جؤكوكى روزسے يانى كىكل ندوكى كى اس قدر يانى يى لياكم بیٹ بول گیا اورای میں ہلاک بو گئے فقریہ کرضت آنیانی بڑی شکل اور مانکاہ مخت کے بعدام کو ف بینجے راج امرکوٹ جوراناکہلا اسمابہت ایج طرح بیش آیا ماجے نے ضرمت گزاری اور نہا نداری کاحق ایمی طرح اواکیا اور فدا فدا رے سامیوں کو آمام ما۔ای امرکوٹ میں بانخویں رجب اس اس کوٹ کوسٹ نہرادہ ملال الدين فحدا كرميده بانوتم كريطن سيسترين ساعت مي سيسماروا جنت ِ آنیا نی نے بیٹے کی دلاوٹ پر غدا کا شکریہ اُدا کیا جن خوشی سے **توازات ک**و انجام دير بإرشاه ف الل وعيال ادر اسباب كوامركوف مين جودا ورخو وراح المركوط عبراہ میکری مہم برروانہ ہوئے لیکن توڑے بی زمانے میں نشکریوں تے ساتھ عِوْرُ وَيا ا در تِي كَارْبِارِي نه مُونى اس معرك مِن مُعْمَ فال عِي فراري مِواور خِيا أَي نوخ کامشہور نہا درامیر تیخ علی اس میدان میں میزانٹا ہ ارفون سے سیاہیوں کے إلى سے اراكيا جنيت آخانى نے ميوراً تندماركائخ كيا اس وقت بيرمفال عي گرات سے بادشاہ کی فدمت میں بینج کیا۔ اس اثنا دمیں کامران میزانے اندها کا تلك بندال ميزرا سے ليكوسكرى ميزر الووبان كا حاكم بنايا تما ميزرا شاھين ادفون نے *عسکری میزرا کو کہا کہ* باد شاہ اس وقت بہت برلیٹان ہے ا*گرتم اُسے گرقی*ار كرنا جاست موتوبى اس كابترين موقع ب يسكرى ميزدا في شرم وحياكوالا عطاق ركها ورخبت آنیانى كے سال وجھان بنجيرى باوشا دېردها واكرديا. بايشاوكو یہ فہریمی اور جنت آنیانی نے جلد سے جلد مریم مکافئ کوسوار مرایا اور شاہرارہ کوگری اورمیبنت سفر کے خال سے افٹکرہی میں جبوڑا اورخود بامٹیں آ دمیوں کے ساتھ بن يرسرم فال مى شال منا بلا ما شدهين كية جويث خراسان رواز موث ميزا بنعيب تشكرم بنجا ورجنت آثيا في كابته زبا كرانسوس كرًا مواثلو كالبراب ا در مال برتابض بروا وزنتم برادهٔ حلال الدين كو ايني بهراه تعند هار كيكا بادناك

اینے نیک طینت بھائیوں کی وجہ سے سی جگہ شہرنے کا موقع نہ ملا اوراسی راوروی من سیسان کی سرحد رہیج گیا سیدا حرسلطان شاملو کنے جوشا و طواسب کی طرن سے سيتان كا مأم قاحِبُت آثياني كا استقبال كيا ادرا پنيے ساتھ شهر مي لايا سيشاملو نے بندروز با دشا و کی خدمت گراری می اور جو کچداس کا اندوخته مفاسب کابب جنت ہتا ہی سے سامنے بیس کرے انی عور تون کو ندایوں کی طرح مرجم مكانی کی ظدمت سے کیئے مقرر کیا جنت آتیا تی نے بقدر ضرورت سا ان اور ناقد کے کر بغید سید شالموکو واپس کردیا . با د شاه سینتان سے سرات بنجا ادر شاه کا سب سے برانسد زندسلطان مخدما كم برات انه الاسترم كم فعال تعلوك سراه استقبال ك يا الريظيم وكريم اورمراسم حما نداري اس طرح بجالا يأكراس سي زيا وهمكن نيتفا سلطان مخر نیاسفرگا ما مان ایبا خوب ورست کردیا که شاه می ملاقات سے وقت کم جنت انیا فی اسی بنیری فردرت نه رئی میروتفری کے بعد نبت انیانی فہمقدی يہني اور حضرت الم رضا عليدالسلام كة أشاف كن ريارت سے فيسياب موفح-بادفا وشهدمتك سي مسكم برم اور نبرتزدين كاتام راه عراق تحصروار ا در تغرزا استقبال کو آئے اور باوشاہ ایران کی طرت سے بنت آنیانی کی دعوت ا درمها نداری کرتے رہے بہاں تک کرخبت آفیانی نے نود قردین میں تیام کرکتے بیرم فال کوشا و طہاسی سے پاس روا ندکیا۔ 🗡

## افغانول كادوردوره

نام سورہے۔ فرقهٔ سورا بنے کوسلاطین غور کیٹل سے تباتے ہیں اور کتے ہی کایک غوری شہرا دہ مخرسوری ام اینے مکب سے جلا وطن بروکسی زمانے میں افغانان روہ کے درمیان آکرآ با دروا۔ ایک انفانی رئیس کو محرسوری کی صحت نسب کانفین کھیا ا وربا دجود یکه اس توم میں غیر گفو گھرانے میں لڑکی دینے کا رواج نه تھالیکن آسس ا نفا نی سبر دار نے اپنی میں میں میں سوری کو بیاہ کراسے داما دی میں قبول کرایا ایس انغانی زوجہ سے محرسوری کی اولاد بیدا ہوئی جوسوری انغان کے نام سے مہورہے اوریسی وجہ سے کہس کی نبایرسوری تبیلے کوتام انعانی تبائل سے برتر مونا جائے۔ منقر یک بہلول بودمی کے زمان مکوست میں ابراہلیم خال اپنے قبیلے سے مداہور نوکری سے لیئے وہلی آیا اور ایک لودھی امیر کی ملازمت اختیار کی۔ ابراہیم نے کھ دنوں حصار فیروز پورس ا در تقورے دن برگند نارنول میں گزارے بہلول اور می سے بعداس کا بیٹا سلطان سکندر با دشا ہ ہوا ا درجال خا*ب سکندرلو* چی کا <sup>ب</sup>امی *ای*ر عاکم جونبو رمقرر ہوا۔ جال نے حسن بن ابراہیم سور کی جواس کا پرا<sup>ن</sup>ا ملازم نتسہ غرت ا نزائی کی ادر مضا فات رسباس میں سلبرامپورا ورخواصیور ٹا بڑھ سا وطور ما عطار کے یا نفدی سواروں کا امیر تقرر کیا جسن سے گھریں آٹ او کے بیدا ہوئے فريدا ورنظام أفغاني زوجه محيطن سے تھے اور دوسرے بلیوں کی اُن حَسَن کی حرم متی جسن کو فرید کی ماں کے ساتھ انس نہ تھا ا وراسی بنا پر فریدخود بھی وور سے فرزندوں کی طرح اِپ کا لاولا نہ تھا ۔ فرید باب سے اواض مور جال خان کے یاس ملائدا من نے جال فار کو کھا کہ فرید کو تجھا بچھا کومن سے پاس ہجیدہ آگ اُس کی تعلیم وتر بیت پوری موجائے جال خاب نے سرحید فراید برزور دیا کہ اپ کے ياس علاجا كئے نكين فريد نے تبول زركيا اور كها كه مرام بورسے زيا و دجونيورس علموجود میں میں بہیں قیام کر سے تقبیل علم کروں گلہ نسریہ ایک مدت کک جزیور میں رہا اور اُس رما نے کا مندا ول ورس زبان فارسی کا یعنی کلتان بوشان مشکندر نار برگم کا فیدا دراُس سے حواشی اور دوسری علی کتا بوس کوٹر ہا ا درنظم ونشراورعلم تانج میں رستگاہ عامل کرلی۔ دویاتین برس سٹے بعد سن جنبور آیا۔ ادر سوری تعلیا سیے دوسرے اراکین نے ورمیان میں بڑ کرباب میٹوں میں ملاب کرا ویا جس کے

ا ورأسے فدمت پررواز کرنے لا فردیے يحتمها كه ونیا کے سرکا مخصوصاً سرداری اورامیری کا مار ہے اُر ترجمے واکر رمیتے ہوتو یہ کئے دتیا ہوں کریں عدل سے موتكا بتماري نوكراكترمتار ای تعمی باتیں کرکے زمصت موا اور ماگیرر بہونیا فررینے ماگیر بھی تجربہ کاری اور كفاكيت شعاري سے كام ليكر عزيروں سے درميان عدل اور مسآ وات كا برتاؤر كما اورمعض سرش اورتيلو بنبت جو وحربوب كي تنبيد كااراده كرسك اين ملازمین سے مشورہ کیا۔ تمام ماتحوں نے بالا نعاتب ہی کہا کہ نشکرا کہے باپ کے مراہ ہے اور آپ سے والدیباں سے بہت دورسی مہم یرنا مزو کئے گئے ہیں ا والبي من فا س مح مبركرنا مرطرت يربتر ب فريه في هم دياكه دوسورين تباركو فرمد نے ہر موضع کے کمیا سے ایک محصورا عاربیۃ مانکا اور گراد و نواح میں جو بیکار یائی بیادہ بڑے ہوئے تھے اُن کو بلا کرخ اور کٹرے سے اُس وقت تموزی بہت مدد کی اور آئیدہ کے لیٹے انعام کا دعدہ کرکے ان نئے بھرتی کیے ہوئے بالبيون توستعار كموروس رسواركها ادر مرش رميندارون مصمكن رميني أوران تمور و بنتوں کے مواصوات کے قریب قیام ندیر ہوا۔ فریدنے ایے گرد کلوناک برروز میل کونٹوا ا خروع کیا بہاں تک حمد سرنس زمینداروں کے قلعہ تک بہونجا اور سرکوب تیار کرکے وسمنوں برغالب سردا اور بہت سے سرکش نظر نبد اور س واقعے سے فرید کی ہیت ایس دلوں میں میر کئی کئی روس کے تام سرّس فرید سے سلین اور فرماز دار ہوکر مال گزاری وقت پر اواکرنے گئے اور حاکم مي تخصيع ورا ورآ با وموكئ غرضكهاس طرح بر فريد كوبوري قوست **حال بهونی اوراس کی نمیاعت اور سیاست کا سرطرت نمرره بروگیا۔ایک م**ت مے بعد من **جاگیر رہ یا اور فر ہ**یر سمے انتظام اور سرباری سے طریقے کو د کھھ *کریہ* فوش مواا وربيفية تى خوب تعريفي كي جسن سع محرمي ايك كيزي ب دوبیٹے سلمان اور احمد بیدا ہوئے تھے جسن اس اولای برجان وول سے

فرنفیہ تما سلیان اور احد کی مان نے حسن ہے کہا کہ تم نے ویدہ کیا تھا کہ تیرے بیٹے جوان ہوں سے تویر گنات کی دار دیکی کنیں کو دی جانگی ۔ اب چونکا ملیان اوراحد و نو*ن من تیز کوبینغ کیے تی*ں ابنا وعدہ پورا کروجیس پیر*مجد کر کفریڈیس کا* بڑا بیٹا ا ورخلف ہے فرید کی رعایت کو م*ڈنظر رکھ کرانی مجوبہ سے آپرے اور بلیکی* کم بات کو الدیا کرنا تعا۔ فریداس بات کو بھی گیا اور پرگنا ت ک دارونکی سے ملحدگی افتیار کراج سن نے اپنی ما گیرسلیان ادر احد سے میردی اور فرید سے کہا کہ اس تغيراور تبدل كاحرف يسبب ہے كسي جا بتا ہول كيس طرح تم كام كے تجربه كار اور کار کردہ ہو گئے م وای طرح تھا رہے ہماتی بھی کا م کرنے کے لائت ہوجائیں درنہ یہ تو ظاہر ہے کہ میرے بعد میرا جائتین سوا تمارے اور کون ہوگا غرضکہ رکبات کی عَلومت مِلِيمان ا دراحد كے باتھ میں آئی اور فرید آزردہ ہوكرا بنے قبی **جا**ئی فطام<sup>و</sup> ساتھ لیکڑ گرے بیرونیا اور سلطان ابراہم لوڈھی سے نائی امیرو داست خاں لو دھی کی لازمت اختیاری ٔ فریدایک مرت کمک لودهی امیر کے باس رہا اورانی فذمگرائیا سے اُسے اپنے سے بیکدرامنی اور فوش کرلیا۔ ایک ون دونت فا س ننے فریسے ائس کامل مادریانت کیا فرمدنے کہا گہ تیرایاب ایک ہندی کنیز کے بحرمیت میں کرنتارہے اور وہ عورت ایسا میرے باپ پرغالب ہوگی ہے کہ اُس کی وجدسے ماکیر باکل خراب اور ساری ربیتان مال مور ہے ہیں اگر باب کی جاگر ہم دونوں بھائیوں کو عطا ہوجائے توہم میں سے ایک بھائی بانی سوسواروں کے سالة بهيشه با دشاه كي خدمت ميس رسيم كل اور دوسرا جا كيركي ويكه سبال كرست بیا بہوں کے نحراجات ا در عیت کی مگردانست کا انتظام اور باب کی خدا کا انتظام اور باب کی خدا کا انگا سرانخام كرسكا وواست فال في الكيب روز فريد كامعروض ملططان الراسم لوري ي كانون كبيغايا. إدنا ونع جواب دياكريها برطيب من بي بواي إب كى شكايت كرا جه دولت ما ل نے فريدسے بادشاه كاجاب بيان كركے فریراتی دی اور کماکنی مناسب وقت برا دخاه سے بیروش کرے تیری عارہ جونی کروں گا۔ دولت فاس نے فریدی شلی کے بیٹے اُس کے بوئیے میں امنافد كيا ا دراس بوشيار انغاني نے اپني خوش طلق - انس مرم اورمروت ك

وجہ سے سبھوں کے ول میں انی جگہ کرلی۔ دولت فال بھی ہراے میں فرمین کا ساتھ دنیاتھا بیاں تک کہ نبردیہے اے من سورنے دینا ہے رحلت کی۔ دولیت خاب نے حسن کی وفات کی باوشا ہ کواطلاع دی اور سن سے پر گنات کی وارونکی فریدا در نظام کے نام مقل کرادی فریسهرام نواصیورا دراندے کا میت فران تيرجا كيركوروا ندلواا ورسامول اوررعا ياى محمد أست ين شغول مواسلمان این بانی نریسے مقابلہ نہ کرسکا اور یگنہ جنورے حاکم محدفا سسورے وامن میں اس نے بناہ لی محرفاں سوربندر وسوسواروں کا اللب تھا۔سلمان نے محکدفاں سے فرید کی شکایت کی محکدفاں نے جواب ویاکہ با برا دنیاہ ہندوتیان آگیاہے اور بہت جلد مغلوب اور اِ فغانوں میں معرکہ آرا ٹی مونے والی ہے اگرابرائهم بودی کا میاب رما تویس شجه با دشاه می حدمت میں بیونجا کرتیری سفائل رو محاسلیان نے جواب دیا کہ میں آنا انتظار نہیں دیمچھ سکتا میری اں اورمیرے المازم حیان ادر برگردان عجرد ہے ہیں محدفال نے ایک قامد فرید کی فدت مِنْ بَكِرِ عِلْيُوں كے ورميان مَسلح كرانے كى بدايت كى - فريد نے جواب دياكہ دسلیان کومیرے اب ک زندگی مسلمی متی اسے دیے میں بھے کوئی تالل نہیں ہے لیکن میں حکومت میں اُسے شریب نہیں کرسکتا اس سیے کم مشهور ہے دوتاداری ایک نیام میں ا در دو حاکم ایک شہرمی نہیں ر<u>سمسکتے</u>۔ سلمان کا مطلب شراکت محکومت متنا وه اس پرراننی نه موا مخرو خا سور سلیمان کی دلوئی کی اور کہا کہ تم طائن رہومیں الموار سے زور سے مکوست فردیے **مچین رشیں درتکا . نربر کوخقیقات حال ک اطلاع ہو کی اور اپنے معالمے میں غور** وفكرك سكا فريد بابراور ابراسم لودعى ك باسى معركة رائى ك تتيه كالمنطبى تما رابرامهم لودمى تحفق اور بابرك نفح كي خبرسار يسمندوسان مين مشهور بوكي رمیاس خبرکوشن کرفکرمند ہوا اور بہا در خال دلید دریا خال لوحاتی ہے یاس **جِلاً کیا ۔ بہا درخاں نے ان دنوں بہار پر تبضہ کرکے اپنے کوسلطان محرّ شمیے** خطاب سے مک بہار کا بادشا وشہور کررکھا تھا فرید نے بہا ورفال کی الدیت اختیار کی ایک دن سلطان مخرفسکار کے لئے تہرسے باہر کیا۔ دفعت ایک تیہ

سامنے سے منو دار موا فرید نے شیرکا سامنا کرکے الوارسے اُسے الماک ک سلطان مخدنے فرید پر ہے صدم ہربانی کی ادراُسے نثیرخاں کے خطا ہے سے مرفه ازکیا بخصری که شیرفا ب نب رفته رفته سلطان مخد سحه مزاج میں رسوخ بیدا ف فامر خصوصت عال كرى سلطان مخر نصر بنات كوافي يوج میٹے طلال خاں کا آبایش مقرر کیا۔ ایک مت سے بعد شیرخاں زم اینی جاگیر کو والیس آیا اور آنفاق سے زھست کی میعا وسے کچہ ونوں زیاوہ اُسے یهاں ٹیبرایڑا آیک دن سلطان محرانی منل میں نتیرخاں کا گلہ کرنے لگاکہ پیغیس ومدے کاسچانہیں ہے اوراتبک حاضرنہیں ہوا بحرفاں عاکم تونیور نے موقعہ ماکر ما وشأه سے كہا كەنتىر فال برا دغا بارا در مكار ہے سلطان موول سكندر بودى كى آ مکا انتظار دیمیدرا بے غرضک محمدخان نے ای طرح کی باتیں بنا رساطان محدکا مزاج سنیرخار کی طرت سے برگشتہ کرویا اورجب دیکھا کہ باوشا ہ کی طبیعت میرکئی توعِ ش کی راس ناحقِ شناسی کاعلاج یہ ہے کہ شیرخال کی جائیراس سے بھائی سکیما**ن کوج** من خار کی زندگی ہی ہیں باب کا قائم مقام ہوگیا تھا اور جو آگل شیرغاں سے بماک رمیرے دامن میں باوگزیہ ہے عطاک جائے تین ہے کاس کاروائی سے تیرفاں دوڑتا ہوا بارگاہ میں حا ضربوجا ئے گا۔سلطان مخدینے شیرخاں سیمے سابقة حقوق برلحاظ كركے بلاكسى جرم كے اس تسم كيے تغير كو جائر نه ركھا اور گھرفان مور ے کہا کہ جاگیرکو شاسب طریقے رہمام جا ٹیوں این تقیم رہے تینے کو فرد کر کے مُحَرِّهُ فَا سُو رَایْنی جَاکیروامِس آیا آدرجانپورپیونخیراُس نے سا دی نام ایک علام کو شیرفاں کے پاس بھیجا اوراُے بنیام دیا کہ سلیان واحد تھارے دونوں بھا گی عرصے سے میرے پاس تقیم ہیں اور اپنے معند میراث سے باعل محروم ہیں بتریہ میک اُن کا عصہ اُنٹیں غایت کرولیٹیرفاں نے جواب دیا کہ یہ سزرمیں ملک ﴿ وَنَبْرِي بِهِ ج*رسی کی ملک ہویہ ملکت ہن*یوتیان ہے جس کوبا وشا *و سرنبراز کرتا ہے جاگیری کے* تبضيم رمتى ہے۔ آج كك سلاطين مندوتان كي يى روش رہى كدوكوريت كا ال موتا ہے وواس سے وارتوں میں معدرسدی تقیم موجا اے اورجوان میس مرواری کے لایں ہوا ہے امارت اور مکومت اُسطے دی جاتی ہے میں بھی

سلطان ارامیم رومی سے حکم سے سہرام اور خواصور النہ ہے یہ قالقب ہوں سادی فلم واس ما اورال نے شیرفال کا جواب محرفان مک بیرونیا دیا مخدفاں اپنے آ ہے سے باہر موگیا اور اُس نے ساوی سے کہا کہ میری ٹام فوج کو ہمراہ لے اور سلیمان واحد کے ساتھ جا اور تلوار کے زور سے جاگیر شیرخا س سے تبین کان دونوں بعانیوں سے بیروکرا درایک بڑی جاعت نوج کی اُٹ کی جفاطت مسے سبرام میں جبرہ کر دائیں۔ اُنغا ت سے اس ز انے میں کمک کھنام غلام ہو لک خارط کا باب ہے تنیزفاں کی طرب سے نوامپورٹانڈ سکا داروغہ تفایشرفال نے دلیوں کی آمکی فیرٹنکر ملک سکد کو کھھا کہ تیمن کی مدافعت اور مقابقے میں کو اہی نہ کر سے۔ سادي غلام اورسليان واحدخواصپور كيے نواح ميں پننچے اور لمك سكه ان محمقل بلے مِن أَكُرِلاا نُهُ المِن كام آيا فيرفا ل كالشَّكُونتشر بوكر سبراًم وابس آيا و شيرفال مِن حربیت سے مقابلہ کرنے کی طاقت ندمتی اوراس نے کئی طرت بماک جانے کا تعديديا يعفون نع يدرائ وى كديم سلطان محدى فدمت مين عافر والترج شیرها تسنه جواب دیا که مخدخان سلطان کا ای اریه ہے مجھے تعین ہے کہ با دشاہ میری فاطرداری سے محذفاں کو آزروہ نہ کر میا۔ شیرخاں نے اپنی معائب را کام لیا اور یہ کھے کیا کہ اُسے نی الحال خبید برلاس مسے دامن میں نیا ولینی جا ہیئے **بنید برلاس اُس زما نے تیں بار کی طرب سے کڑہ اُکیور کا ماکم تھا۔شیرخا ک**ے مِعالَىٰ نظام نے بی اس رائے سے اتعاق کیا بختے پیرکرٹیرفال اس دبیام مینے اورتول وتمرار بيني كے بعد مبيد برلاس كى خدمت ميں حاضر ہوا اور رتم نذرانه بیں کرکے برلاب کے مقربوں میں والی ہوگیا بٹیرفاں نے جنید برلاس اسے آراسته نون کی کانی امداد لی اورانی جاگیرکو داپس آیا۔ متدخا ب سورشیرخا ب ہے۔ مقابله نركرسكا وررمهاس كے كومسان ميں ماكر نباه گزير ہوا . شرفاي اينے وونوں پر گنوں کے علاوہ جونبورا وراس کے مضافات برمبی قابض ہوگی بٹیرخاں نے اپنے مدو کاروں کی امپی طرح فاطرواری کی اورروپیدا ورتقدی کےاناموارام سے اُن موفوش کرمے سامیول کو زھست کیا اور اُن کے ہمرا وسلطان بنیدبرلاس کیلئے بى بش تميت تفع اور بديئ روانه كئه يرفال نے اپنے توم اور قبيلے سے

ائ توكور كوجويها أو رسي جاجيهے تھے اپنے ياس بلايا اوراس طرح ايب رجي ناسی جیعت ہم بیونیائی۔ شیرفار نے مرد فان سور کو کھاکرمیری غرض بعائیوں سے إنتقام بيناتن وكبي وبني جياك حكر برعبنا مون ميرى عرض بي كركورسان مح منك تيام كا وسي كل كرآب افي ماكير رقب كري . مجمع مير الى يرانات ا ورسلطان اراميم مع فالصدكا وه مصد جومير سعد بالتدا يا يه إعلى كافين مخرنا ب سورابنی جاگیر کو دالیس آیا ا در شیرخا ب کانمنّون احسان مروا بشیرخان کواسلون سے بورا المینان ہوگیا ا : راپنے بھائی نظام خال کورگنوں سے انتظام سے بیٹے مبور رفودسلطان جبند براس مدست ميل كره مين حاضر مروا . اتفاق ليصاس زما نے میں میند برلاس باربا وشاہ سے سنے جارا نشا۔ جیند برلاس شیرفال کو بھی ا نیے ہمراہ آگرے لیتا گیا۔ شیرفان فردیس مکانی سے حضور میں باریا ہے ہوک دولت خوا بإن سلطندت مي دامل مبوا . چند ريي سيے سفرمي مثيرِغا <sup>ن م</sup>لي ب**الركبيات**ھ تفا شرفان في يند داول أرمي الكراب كي الدريفاون مي اطوار دعا وات ادران سے طرزوروش سے الحبی خاصی واقفیت بیم بینیالی - ایک وان تیرخال نے اپنے و رستوں سے کہا کر مغلوں کو مبند دستان کے بانبر کر دنیا بہت آسان ہے مصاجوں نے بوجما کراس وعولی کی رکیل کیا ہے شیرخاں نے جواب ویا کراس قوم كا فرانر وامعا لمات سلطنت يرخود ببت كم توجه كرايد ادرساري بهات كا دارو مدار دزیروں برہے۔ وزراکی یہ حالت سے کہ وہ رشوت سے میا گرم کرکے ثامی حقوق بریانی بیرتے میں اور ہم انعانوں میں بیعیب سے کر ایک دور س سے نفاق رکھتے ہیں آگرمیری تقدیریا وری کرے تومیں افغانوں سے ولوں سے نفاق کو و ورکر کے ایا کام خاطرخوا ہے اورا کروں بٹیرفال کے دوست اُس کے اسِ خیال پرجوان کو محال انظرا آیا تھا اُس پر ہنسے اور اُس کا مفتحکہ کرنے گھے۔ ایب ون فرووس مکانی کے دسترخوان برایک طباق انبچہ کاشیرفال کےسلف می رکھا ہوا تھا تیرفاں نے دکھاکہ وہ اس کواس طی کھا نہیں سکتا سوری افغان نے امپی کوروتی بررکھا اور حیری سے اس کوریزہ ریزہ کرکے تیمرسا سے میں رکما اور کما اخروع کیا۔ فردوس مکانی یہ اجرا رکیمہ رہے تھے۔ بارشاہ نے

میزلینه سے کہا کہ اس بیمان نے آئ جیب کام کیا۔ نیبرہ اس نے جر کھر کھوال کوہ سے ساتھ کیا تھا اس کی اطلاع بشیری سے بادشاہ کو ہو تھی تنی فردوس مکانی کے اس جلے ہے ایس کی مہم د فراست کی طرف اشارہ کیا۔ شیرہاں نے عبی ! وشاہ ا در میرخلیفه گُنفگونی اوران مجھیکیا کہ إوضاہ تجھے بہت کی نگاہ سے دیکھا ہے غیر*نا ن پیلے بی سے تو*ہا*ت میں گرفتار تھا یا بر*ی اس گفتگوا وراشارے اِورزیا ده پریشان بودا د راس رات شای نشک<sub>ه</sub> سه بهاگسکرانی هاگیر رهاینجا این بركبات برميجي شيرخال تعصيفطا ن منيد برلاس كواكها كالخدفيان سور تضرميري طرف سير ملطان في سكه يك فوسيها كان جرسنه بي اورقيا بها بينه كدميري بالمرزفون رداند كرسيع مير، بريشان موكر بلا فعست سينت سوستُ يها أن علا أياسكِن السيفي كو يبان مي بي خوا د دونست مجمدًا بون يخصرية كه شيرخات توسلون سنة باعل أيوى بوكئ اوراينه بهائي رظام كوساته كهرو بإره سلطان نمودك فدمت ير بردا مسلطان محکویے نیرخاں پر ادازش کی اور اُست جبر شاہزادہ علال ما اس کا آناليق مقرركيا شيرطال كوبيرون تقرب مال مؤكيا فتفاست الني مسلطان محركم غوت عنا إدراس كانبور دسال مثيا عبلال خاب إسب كا بالشين تعراريايا. لأدو للكمه عِلال فان ك ما سف مهاست سلسندن كي بألب البيند إتساس الدرشيطان كي مەدسىيەن شارىئىسە كوائيام دىنيے تنى راسى دوران مىر، ملال خال كى ماب نىھ می ونیا کوخیر اوکها اور بهار کی سلطنت بوری طرح شیرخا*ں کے قبضیات آئی جا کم مگا*ل محه ایک امیرفند دم عالمر نبه جوعاتی پورکا حاکم تماشیرنان کند سانفه ووشی ا ور مبت ی را ه برهانی سلطان جموروانی شکاله فحده م عالم سے اس کی اس جرکه سدّ الاش بواسلطان محمود الموقطب خال حاكم منكير ومكب بارك فتم كرنے اور ندوم عالم ادرشیرخال کوتیا ه کرنے کے لیکے ما مزد کیا ۔ نیرخال نے برتیرے لِقَد إِدُن أرك البَاشِ مَن كَصلَم مِوجاتْ لِيكَ كُونُ إِتْ كَارَّانِهِ مِوْكَ بِشَرْفَال نے انغانوں کو ایک دل اور ایک زبان کیا اور جان سے باتھ و حوکر کرنے ہے تیار ہوئیا۔ فرتنین ایک دو مرے سے مقامے میں سٹ آرا ہوئے اور اوا فی کا بازاراهی طرح گرم بردان بدا درخوز زارانی سے بعد تطب خاں مانگیااور خواری

ب، ہوئی ۔ شیرخاں نے تیمن سمیہ اِتھیوں خزانے اور دوسرے سامان خشت برقبضيه كيا ا دراب بيلي سي مي كبير ريا وه صاحب توت اور با أقدار موکیا۔ شیرفاں سے اس اقد ارسے او مان بھان اُس پرشک کرنے تھے اور شرخاں سے نفاق کر کے اس کی جان لینے سے وریبے ہوئے ان میمانوں نے جلال فال سعين جوان كام توم تما افيارا وسعس بابت مشوره كيالين خود ملال ناں کے ملازموں گئے کنیرخان سے سارا حال کہدیا۔ شیرخاں نے جلال خاں سے کہا کہ تھا رہے انہرسکی وجہ سے میرے ساتھ نفاق پر سنتے بن أن كا عبد تدارك كروور شميل ترسيس على ومروجاً وتكا- عبدال خاب نے جاب بيا یم بوکید کمومیں اس بڑل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹیرفاں نے کہا کہ اپنے روا نیرکروا در دوسری حاعب کو حاکم نیکا که سمیه مقاطبی بیش اس کارروائی کے شیرفاں نیے ابنی حفاظت میں ایسی کوشش کر کہ جلال اور اس سے لوحانی مسردار *خیرخا ن کا* بال می بیکانه کرتیجه را ن موحانی پیمانو*ن ن*یسا اب پیر محدوشاہ نبگالی کی ملازمت اختیار کریں ا دراسے بہار پر قبضہ کرنے کی ترغیب ومیں الوحانی سروار اور علال خاں شیرخاں کو غلوں کا مقابلہ کرنے سے بہلنے بهارمیں چیو کرخو وسلملان محمود سے یاس گئے سلطان محمود نے اراہم خاک ولد ب فاں کو فوجی مدود ہے کر تیر فاں سے مقابلے میں بھیا۔ بٹیرفاں انے مٹی کے ئے ہوئے قلعے میں مصاربند ہوگیا اور سرروز ایک گروہ کو ڈیمن سے اوسینے ے لیئے ہینے مگا۔ بہا س کے کہ ابرام مرخال نے اپنے باوشا ہسے نئی مدوطاب کی شرفان حربيت كى طلب الماوسيد واتفت موا اورايند سياميون كي صفيل ت رسے سبح وال ساتھ سے کر قلعے سے با سر کلا۔ نبگا لی سے ای مجی صونہ بہتہ میدان میں آئے اوران کے سوار اور بیا دے آتشاری اور بالمتی ت ورکٹر خاں کے مقالمے میں آکرکٹرے ہوئے ۔ شیرخاں نے ابنی نوج کے ایک صفے کو درمیت کے مقامعے میں کھراکیا اور نتخب سیام یول کے ایک گروه کو بنتے کے بیمچے جمیا دیا اور سامنے والے سامیوں کو ہدایت کی کر

ن پرتیری بوجهار کریں اور قلوری دیر کے بعد نیدان جنگ سے منہورک وَاكُونُو صِحْصِ سُواران كَالِيحِيا كُرِيَّه هِوجُهُ النِّيمَ تُوبِ عَالَمُهُ كُنَّهِ إِلَيْنِ فِمَا كِيهُ ابسا بی مهوا اور نبطالی سیانی شیرخانی فرن کا تماتیب کرتیم بوسے زوریا گئے اور فوج سمے بوشیدہ عصے نفے کمیا رک أن يرحماركرك أن كوفاك وخون نب لماه يا-ابراہیم فار میں باب کی طمیع میدان جنگ نیر کا م آیا اور حلال خاب نیم حات عرائه کارزارے بھا کا اور سیدھا نبگا ہے بیوٹیا۔ نبرگا میوں کے یا تھی اور اونیا نہ انتبرها ب سميه إنفرالا اورسار كالمكب وتمنون سنه يأك مواا وراب شيرشاه كوشاي یجہ بنے کی بوری قوت حال ہوگئی یوفین تعضہ بیں کرہی زمانے میں انجان ای الكصفيس سلطان اراميم اوري كى طن يسية فاحديثا ركى تكومت كرر باتعا بانجان ى ايك علم لارد ملكه نام حى ـ يتكم آگرديه با نجتى نكين آخهان دل وجان سے أس بر نربعة برتما الخان ك بين جودولري ملكوب سي بان سے تقبے لا وو لمكه مرسي حسد رتبے تھے۔ بیسان تاخیان نے لا دو ملکہ کیر مار والنے کا اما وہ کرلیا ایک رات، تاخبان سے بڑے بیٹیے نے لا دو ملکہ بر کموار کا وار کیا ۔ ملکہ سے کا ری زخر نگااور محل مين شور كمبند مرداكه الأو د مارف ان كئي تناخها بي بنتلي الدار التدمب يشيروك بنيا ادرمینے کی طرف جیٹا۔ بیٹے نے میم کرکہ باپ سے اِتھے کی طرف جیٹا۔ بیٹے نے میم کرکہ باپ سے ا ا غبان بِرواركِيها منا نلعف بينيه كا لم تقديورا براا ورّا خبان فاك وخون كا وبير موكيا. تا فان سر مرنے سے بدائس کے بیٹے فلے کا اسکام نہ کرسکے اور شیران جو باعل جواری ثیب تھا اس حقیقت سے آگاہ ہوا اور میراخد ترکمان ہے جو اخمان کا بڑا مغیر لمازم اور لاڑد کا ماموں تھا انجان کے اطلعت میلوں کی منبھ*ے کیے* خطوکتابت کیاری کی ۔ نامہ دبیغام کے بعدطزمین میں یہ طعے یا یا کوٹیرخاںلاڈومک اس قرار دا دے سوائق شیرفاں کے ے کان کرمے بٹارے قلعے پرتبیند کرے لادو مكه سے مفترك قلعے كوم فرانوں ور دفنوں كے افتے مضمين كلباءاس اشس امیں محدشاہ بن سلطان سکندلودی نے بابری حلوں کی زدسے تباہ توکردانا سنگا کے دامن میں نیاہ لی اور را ناسکا حسن خاں میواتی اور دوسرے ومنیعاروں سے ساتھ فرو دس مکاتی با بربا دشاہ سے متنا یلے میں صعت آرا ہوا۔

تعديمه خالوه كي نوح مي الألى مولى ا درممو وثنا وتنكست كهاكريدان فبك بها كا جسياكه ابن حكر يرمعون تحريب آچكا جمه وشاه جبت پورسے نواح ميں تنبا دن رات بسرر رہاتھا کہ سن اتفاق سے بودھی ٹیمانوں سے ایک گروہ نے جویفنے میں جیع ہوگیا نتا ممود شاہ کو بٹنہ بلایا۔ممو نبوراً بھن کیا ادرووارہ بٹنے کی ت برائس نے طوس کیا محمود شاہ یٹنے سے ایک سبت بڑالتکر ماتھ *ىيكە بېارىپونچا۔ تىپرخاں ئے يېپېمەكر*كە افغا ن خروممود شا **ە**كى ا طاعت كرنيكے خود بھی محووشا ہ کی خدمت میں حاضر موا اور اس کی جان شاری کا وم طبر نے مگا۔ ممودشاہی امیروں نے بہار کا مکب اپنی جاگیروں بی اہم تقیم کرلیا حلب میں سے اک بیوٹا ساکر اخیرفاں سے عصے میں بھی آیا۔ ان بودھی امیروں نے خیرخاں ک<sup>و</sup>سلی دی کر جب ہم جونبور کو خلوں کے نیجہ حکو<sup>د سدی</sup> سے حیٹرا <u>لینگر</u>ور اور نیرناک کا ہوجائے گا۔ خیرخان نے محووشا ہے بی اس بارے میں تول قرار ہے لیا اورایک رمانے سے بعداشکر کوم تب کرنے سے حیارے رہے انی جا گیردایس آیا بھوڑے دنوں سے بعدسلطان ممودشا و لودھی مغلوں سے الٹنے اور جوبنور کو اُبن کے قبضہ انتدار سے کا لنے کے لیے ایمی عگر سے اُٹھا ممودشا ونے ایک غص کوٹیرفال کے اِس مبیکرائسے ہمراہ قیلنے سے لیے انے اس بلایا۔ شرفاں نے جواب ریا کرمیں اشکر کو درست کرسے مارسے للہ با دشاہ سے جمیے بیھیے ہم امہوں ممودشای امیروں نے کہا کہ شیرخاں ٹرامکاراور حله ساز ہے بہتریہ ہے کہ ہم اُس کی جاگر پر پنجر اُس کو اپنے ہمراہ تطبی مجبورتاہ اینا النکریئے ہوئے جونبور کی طرف برها جنت آتفانی مے جونوری امیر محود شا اسے مقا کیہ زکر سکے اور تبہر دیوز کر بھاگ گئے جونپورا وراس سے نواح پرافغانوں کا قبضہ موگیا بلد جوزورسے بیکر انکیورتک سارا ملک ان افغانوں کا آ اجگا ہ مکران کے تصرف میں آگیا . ندکورہ بالاحلے سمے وقت جنت امنیائی کالنجر میں تھے ۔انغانوں مے علیے کا مال شہور ہو کر جنت آئیا تی کے کانوں کے بینے اور آ دشاہ نے جنور کا رُخ كيا عَبْن انفان ادر بازيد جنت آنياني ك مقابلي مين صف آراموسف شیرفاں بن افغان اور بایزیدفال کی سرداری اور انسری سے دل میں طبا اور بیا

**حایثیا تماکه خو دغرمت ا در دندت میں ان سیمائی بُرهد جا س**ے سورم**ت دانعات س**ے مغلوں کا غلبہ بی اینی آنگہوں سے دعجہ رہا تھام ہیں نے مغلول کے ایسے آئی امیرا در اُن کی فوج کے سیا ہ سالار میرمند و ملک کو بوٹندہ پنیام بھیجا کریے جنہت مردد میکالیکا ے پرور دہ ہوں تم دیکے لیٹا کہ لڑا أی میں میری بی داست اُنفا ہوں کی <sup>شک</sup>ست کا **باعث ہوئی۔ تبیرخان اپنے تول کے بیرمطابق لڑائی کے عدر دریمی کون مربر سانقہ کے م**ر افغانوں سے نشکرسے جا موگیا اور نیستہ آشیائی کوشی کسید رہ اپنے فروش اور جمروش اور جمرو **یمیشان حال بلینه واپس گیا اوراس نے گوشئیشی انتیار کرنی بیار تام کے بیٹملکھیا** م**یں محووشاہ نے اڑینے کائ** کیا اور وہیں وفائندہ اِئی ۔اس فی کے پیچنے اٹیائی اگرے روا ٹدہوئے اور امیزمندہ میں ہے کوئیرٹا پ کے اپنے کیر کست فکر د کیا کہا گا فلعدبن وبيك محصريه وكرس وتنيرغال فيصفنك وينصين ملاركيا جنت أثنا في كي ندوت من اكام والين أيا جنه منه آنيا في أيه به نورشَّة، أن المؤرَّارُكا رُخ کیا اورامہوں سے ایک کیو ڈکواپنے متنه اُسکہ بی روا نہ کردیا تاکہ بیامیزٹیا ہ بَنِيَارِ مَلْعِهُ كَا مِحَاصِ بِهِ رَبِينِ شِيرِهَانِ فِيهِ نِبْتُ ٱشِيالَى كَي خَدْم اس مضمون کائے جا کہ ملی حضرت فردوس مکائی کی توجہ اور امدا و سے حکومت سمے مرتبہ کو پہاہوں اور یکمی طاہر سے کہیں انعان اور با نرب**ی غیرہ کے معرکیر کم**ی بادشاه ي مُع كاسبب موا بول أله دشاه بياركا قلعه ميرية و تبضيمين رني ديغ میں ایسے بیٹے تطب نال کوائٹر سے ہمرہ شان فعدست ایک رو ندار کے تام عمر عت و فرا برداری بجالا و س کا اُس ز انے میں بیا درشاہ گجراتی کی یورش نطبے نے جنت آشیانی کوسبت ریا ، . بریشان کرر کما تما اس لینے شیرطاب کی ناطوار کا مصلحت وتدن كمكراس كامعروف تبول كياكيا فنيرفان فيعد اليتنع بمثية والب الكا مع ميلي خاب هابيب سريمه جوشيرطاب كا نائب كل نتيا فبست آشاني كي خدستام جيديا اور باوشاه بباور نناه كجاتى كئ بم يرروا زموكيا يتطب خاب انج سوسوارول ك سانته مبنت آنیانی کی خدمت میں تھوڑ سے وز ل رہا دراس کے بعد کمرات سے بھاک رشیرفاں سے پاس بہنے گیا۔ اس مست میں شیرفان نے مکاسب بہارکو حریفوں اور اِفیوں سے باعل یاک آرے ایکا سے یانون کئی کی بنگالی امراز می کی

حفاظت میں شغول ہوئے اور ایا۔ ہینیہ کال شیرطاں سے لاستے رہے آذمیں **شِهِ خَالَ نِنْ عُرَامِي نَتَحَ كَى اور نَبِ كَالَّ مِن واقل بِوا مِحود شَا ٥ نِبِكَالى شَيرِخا بِ سِيمِهِ** مقابلے میں نہیج سکا اورجہ مار کورمیں قلد بند ہوگیا شیرخاں نیونا تلدكا مامره عارى كمالكن يمعلوم كرك كربيارك أيك زميندار فيدوا فسا وبر با کرر کھا ہے نیرفا س نے خواص خا ن اور دوسرے اپیروں کونیم کالیم یئے ومن صورا اور خود بہار والیں آیا۔ ماصرہ کی مذت نے طول کہنیا اوٹ مرکس غله كم ياب مود محدود شاه نبكا أي شي سمه راسته سع بعام كرساتي بور حلاكس شيرخال ني بيار كے فقرنہ وفيا و معداهيان مال كر كے سلطان ممروكا تعاتب كيا بسلطان ممودموراً نيرمان سمع مقابلي سامعت ارام والكن نقى بورميدان خباك سع مباكا ورنبكاله شيرفان كم قبض من أكبا جنست أثاني گجرات ك مُهم من فارغ به كرارُه يَهِيء اوربا اِنتا ه في شيرفال كي نيخ كن إلى مهري خرورت مجكر لنوج ونشكر ساتحدليا اورجيا رروانه موسئه مبلال مال فلعسب عاكم غازي فا رسُوراور دور بسط أفعا في اميرو*ن كو قلعه مين هودُ كرخو دحياً لونداي* لوبهلتان كى طرمت بهداك گيا. محاصره كوچه مبينية گزر كينية اور روى خان تُرزيخازشارى نے دریامی سرکوب نباکزخل میا میوں کو قلعے میں وافل کرایا اور حصار دنیا آثیا فی مے تبغیری آگیا سلطان محودشاہ بوشیرفاں سے باشوں زئی ہوکرمیدان کاردار سے باکا تعاتباً و مال جنت آتیا فی فرمست میں ماخر واجست آتیا فی نے و دنت بیگ کو قلع میں حیورُ اا ورخود شیرخاں سے مقابلہ کرتے سے لیٹے مواند موٹے بٹیرخاں نے یہ خبرتی اور حبلال خاں اور خواص خاں کوانی فوج سے بہت اے صے کے ساتھ راعی ک خاطت کے لیے بگال کی سرمدرروانہ کیا جنت آنیانی نے جہاں کرتولی بیگ اور دوسر سے غل امیروں کو آسکتے ردا نرکیا خواس وفیره شیرشایی سردارول نیمعلنی امیرون سے جنگ کا ٹمانی اور حریقوں کوبیاکر و کوجنت اشانی نے دوبارہ فوجیمی اور فوجی فقب میں رواند ہوئے اور فردسی نتم ہوگئی اور ملال فال کڑی سے بھاک کیا جنت آشانی ادر فرای سے گزرے ادر فیرفال شہرکورکو فال کے جہا رکھنڈ کی طرف رواد ہوگیا

اورزدی اورجوار کا خیال کرکے رہاس سے قلعے رقبغہ کرنے کی تدبیری سونیفے نگا خيرفال كانتصودية تحاكه استشهو وتطلع كونع كرسي ايني زن وفرزندكو يتحليمني عانظت کے ساتھ چور کرخو واطیان کے ساتھ ملک گیری اورمعرک آرائی میں شنول ہو۔شیرفاں نے دیجہا کر جگے اس ان اور سے قلعہ نتے کرنا محال ہے اس ترر جگ جوامیر نے راجہ کو کرو جلہ سے جال میں گرتبار کرنے کی ایک تدمیروی شیرخاں نے ایک واصدراج تبرشن حاکم قلعہ رہتاس کی فدمیت میں پیپنیام دی**کر** بیجاکه بیرے پاس سکربیت من بردگیاہے اور ملک بهاربیت تنگ ہے میرالعم ارا د ه ہے کہ نبرگال کوہی فتح کروں تھیں جبر کمہا طرا ن وجوا نب میں مغلوں کا دورد در ہا الماس ينع محاطيان نصيب أبس مجعه تمارى ووتى بربيدا جردسا میری خواہش ہے کہ تم میرے اور میرے سیائیوں کے الی و عیال کو اپنے قلعہ میں مگر دو تاکہ میں اطبیان سے مک شانی میں مصرو ٹ مروں ۔ راج نے شیخال کی اس ورخواست کونظورکیا فریرخال نے دوبار میس تحفے اور بدئے جرب زیاں المبيول كيه بمراه روانه كيئه اور بركفن كويه بنيام ديا كدمي سوااني اوراي<u>ت ساليوكل</u> مورتوں اور خزانہ کے اور کونی وور سری جز قلعے میں نیم وب مگا اگر یا وری **تقدیرے** میں بنکا سے کونی کرنوں کا توضیح وسلامت والبس آکراس مدروی کاحق بلیا کہ وا کیے ١٠١٧ ونكا درا رُخد انخوات معالمه ورُكوب مواتو ميرے الل وعيال اور ميرے الكا ہمارے پاس رمبنا اس سے نبرار ورجہ بہتر ہے کہ میرے قدیم ہمن<sup>عل</sup> میری<sup>،</sup> ملک بر قالفِس ا درمنقرت بوں بہرشن نے اس کمنے کے کستیے بٹما کے فرانہ ماتھ الآماسي شيرها ل كى درخواست منظور كرلى يشيرخان نب نبرار دوييان برمنجامين اور حب طرح که و ولی میں یہ وہ وال کرعام طور پرسندو شان میں عورتوں کوایک عکر سے ووسری تجدلیجا تھے تہیں اسی طرح شیرخال نے سرڈولی میں دو مروبٹھا نے اور دوسرے ای سوسوارول کومزدوروں کا لباس بینا کررویہ سے توڑے اُن سے سرول پر کھوا اوربجا نے مبتیا رکے کڑای ان سے اعتوں میں دیں ادراس ملج ان سب کو قلعدر متاس كى طرن ردا ندايا بهلى چند و ديور مي بورهى عورتوس كا ايك كروه میما ہوا تنا اور خواج مرابی ان وولیوں کے ہمراہ تھے راجہ اور اُس کے نوگر باکل

عَلَمْن مو کئے اوراُن لوگوں نے سی قسم کی تنیش نہ کی اور تام ال اوراساب کو اینا بحد ربلد سے جلد دولیوں کو قلعے کے اور بیج نے گئے۔ وولیال اُس جولی میں بوج کئیں جراجہ نے ان مہانوں سے یئے مقررکیا تھا ا در تخربہ کارگرک منفت یا ہے جس را دع رمی سمجھا ہوا تھا کیا رکی نئٹی تلواریں ہاتھ میں لیٹے ڈولیول میں سے ل زے اور مزدروں نے لوہے کی اخرفیاں نمبس مونے سے سکول کی طرح لادے ہوئے تنے سرے ہمیک کرانی لاخیاں نبھالیں۔ پیسب لوگ قلوسے ور واڑے کی طرف جینے اور غافل راج اور اس کے دریانوں سے المنے تھے اسی درمیان میں شیرخان بھی جو اہنے اشکر کو ایکل تیار کرکے گوش برآ واز تماہو کیلم وروازے کے بنج کیا تیرفاں نے قلعے کا دروارہ کھلاموا یا یا ادراکٹرسامیوں کے ما قد فلي مي كمس م آيد را مد كرشن مع افي در باريول مع مقولي در توريف ارا رہائین جب اس نے رکھا کہ تیرکان سے عل چکا توشیتِ قلعہ کا دردازہ ر الرائن من سے جان بیار مباکا اور رہاس کا سا عدم المثال فلعہ عظم ا خزیوں اور دفینوں کے بیجد آسانی سے ساتھ شیرفال کے باتھ آگیا بیرفانی واقعه سے بنتہ نصیرفاں فارونی ماکم فائلیں نے بی ای حیار و تدبیرسے اسرکا تلعداما اببرسے عین لیا تنا رہاس سے باتر یہ کہاکہ یہ قلعہ اسحام ارمضبطی ونیامیں بنی نظیرہیں رکھتا ہرگزمبا نوبہیں ہے مؤلف تائج نے ہندوشان سے اكثر مشبورا ورثرے طعے وتھے مں نكين رہاس جيا تھ كر قلعه ميري نظرے وورا سبي الرام يعصارايك بنديها زيرصور بهار يصل والع بصعرض وطول كا پانچ کوس سے زیا وہ سے اور وائن کوہ سے قلعہ کے وروازے کک ایک کون ، زاید کی را ہ ہے۔ اس قلعے سے الٹرمکا ات میں میٹے یا نی سے تیمے موجود ہیں بلکہ <u>قلعہ کی سرزمین میں جہات ہیں ک</u>نوار کھو داجا ہاہے ایک گزیازیا و صفریارہ دوگری گہرانی کے بعد زمین سے میٹما یانی کل آباہے جوشف اس فلھے کو دکمیتا ہے ائر کونداکی قدرت اوراس کومنعت کازان سے اقرار کنا بڑتا ہے بینواں سے بيليكسي باونها وكومهت نهوني في كرس قلعه كي طرب أنكحه أشاكري وتمي كين نیرفاں کی یا دری تقدیر سے قلعہ اسانی سے ہاتھ آگیا اور انفانوں کے ول

بردر کئے۔ انغان مرداردں نے اپنے الی وعیال کو تلفے میں حفاظت کے · هیوژاا در قلعه داری سَیے تمام سا ما ن مهیا کردیئے جنست آشیان تین بہینے شہرکورمی جبے پرانی کتا ہوں میں لکھنوتی تھتے تھے تیام کرے میں وحشیت میں اپنی زندگی مررب منے کو انفیل معلوم مواکد ہندال میرزانے آگرے اور میوات ای فقیزوندار وراني نام كاخطبه رُعوا رَبِّي ببلول كونلوار كے گھائ آبار دما ہے۔ باوشا ہ نے جہا مگر بیک کو المنج شرار نمتخب سواروں کے ساتند کوریں چیوڑا اور خود آگرے کی طرف وایس ہوئے برسات کی شدت اور کیٹرا ورگندگی کی وج سے تالی نشکر باکل ہے سروسامان موگیا۔ باوشاہ کے اکثرسیای فوت ہوئے اورشای لظکرمیں بڑی تباہی اور بے سروسامانی پیدا مولئی یٹیرخاں نیےاس موقع سے يورا فائده أطمايا وربور ولمخ سعة زيا دو گزار بشكر كيرسدرا و بوا - شيرخاب نے جوسا ت نواح میں ویرے اور نیے والے اور اپنے بشکرے کرد قلعہ نباکراً ملیان سے بلیدرا نطور است کے بعد تیرفاں نے نیج علی ام ایک تحص کوس کوانیا مرنندها نتا تفاجنت آخیانی کی مدست میں میمکر با دخیاہ کو پدینجام دیا کربیار سے لیکر لُاهِي تكب سارا مصبه لمك يا دشا و شياه شيخة تعدث من جيورٌ تا بيون اورخيطية ومك بنت آنیاتی سے نام کا جاری کرونگا۔ ج کہ خرائے سلے سے ہو چکے تھے شاہی نشکر و سے بے خوت ہوگیا اور سامیوں نے دریائے جوسا بریل با ندھ کردریا ہے یاراً ترفیے کا ارا وہ کیا۔ ٹیرخاں نے جب دیماک جنت آٹیائی کی فون حربیت کے وندغر سے باعل عاقل ہے تورات ہی رات یا وشاہی نشکر پر دھا واکردیا اوم بح موت می عدت میں با قامدہ نوع اور کوہ بیکر باشیوں سے ساتھ ال سے کے لیے سامنے نووار مدشاس شکر کوصفوں سے مرتب کرنے کامبی موقع نبد لا اور نیرخانی فوج \_\_\_ شكست كمائى جنت آفيانى برى برشانى كم ساقد آگرے رواند بوك شرفال نبگالہ والیں گیا۔ دبیا کم مل بیگ نے ا بنے مخصر نشکر کے ساتھ بار انٹیرفال سے معركة رائي كى تين جركم ان <u>معارول سمه</u> پاس غله نه تما مجوراً به خود خراف كی المواركا تقد الربن عند اب فيرفال نداين كوشيرشا وسع خطاب سيمعون رمی اینے ام کاسکہ اورخطبہ جاری کیا اور و درسے سال بڑے جا وہ

سے ساتھ آگرے کی دارت اربطاراس الک وقت میں جکہ فیروں کولوگ اینا کرتے میں کامراں میزرا بادشا ہے علی وہ بورالاہور جلا گیا۔ خِتائی امیروں نے اس بنایر بإدِّشاه سے نقا تَ اور نمانفت شرع کی کہ جسَّ آخیانی ترکمانی ثبیوں کی بیہست پرورش ا دراُن کی بجدعزت کرتے ہیں۔ با دبودان شکلات سے جنت آسٹیا ٹی دے روا نہ ہوئے اور اوشا و نے وریا مے گلکا کوعورکیا اس وقت بمي مغلول كالشكرا يك لأكد سوارول كالمجبوعة بقاا ورانغان صرمت يجاس بترارسوار تے وسویں و مرسم و من کوغل سامیوں نے کوئی کرسے مبندی سے نیچے از ماجا ل فيرشاه نورة مونيا ربوكيا اوراني فين الانتكرك ما يفية الفايوانغلول وبالمعركالاني سيت مواين اوجنت آشان نع كوريان والدادري وشواراه ل من سائل يراتر الابور روا فد بوئ شيشا هف لابور آسد تعاقب بنسية تباق مدارها ندرو كئ شرشاه ندخوشاك كان إوشاه كانعاتب بیار اس گراهیان خان به ن**مازی خان ا** در نتح خان لموچ وه وا **نی جو لموجیوں سے** بیروا تعے نیرٹا ہ کی مدست میں ماضر سوئے نیرٹر اور نے کو منان مندندا درکو والنات سے حوالی کا کا ٹی معایب کیا اور ایک گل تلعد کی شمستد ضرورت کومسوس کر مستحص اس، مقام پرایک، حصا تعریرایا ارتباعه کورتهاس، سیمه نام بیسه موسوم کیا. اس وربیان میں شیرشاہ نے اپنے نظام خوامس فال کوئٹیں کی مردانگی اور پہا دری۔ أييه مبندوسان كي سلطنت نصيليه موائي تتي اميدالامرامقرر كيا اورمالك موسكا ه کی باگیرمی دیا نتیرشاه نے خواص خا*ل کورسیت خان نیازی اور* ایک جُرار نشکر کے ساتھ وہیں جیوڑا اور خوداً گرہ روانہ موا۔ نثیرشا ہ آگرہ بنجاادراُ سے وم مواكة خصرخا ں شروانی نے جرشیرشاہی حاکم نبگالہ تھاسلطان محبور نبگالیا کی مثی ع كان كرك أما إنظمت واقتدارهم بنط ياسيد شيرشا وفي يسونيكركم الحريك مرکانیا برطرح ترین صلحت ہے بھالے کا سفراہم ترین مہم قرار دیا۔ شیرشاہ بھا ہے ينجا اورخفرخان شرطني اوشاه يحداسقبال كأيأ الرضيشا لأكي حكم سن نظر نباكيا نیر شا و نے بنگال کو خِد تخسوب یر سیم رکے اس کی مرکزی طاقت توروی اور کردہ سيحي شهور ومعرزت فأل قافن فلس توجأ ديانت اذرامانت ليس شهره آفاق اورعام

طورر وافنی تنبیج کے نام سے شہور تھے اس کل۔ کا ابین مقرر کر کے ملک۔ ا جهائی اور برائی اُن کے قبضہ اقتدار میں سپر در کھے خود آگرہ وائیس آیا۔ نیرشا ہے مولادهم مي الوه بردها داكيا شرشاه كواليار منجاشجاعت خاب أنغان تيرشابي امرف جوبينية واليارك محاصره برام وكياكيا ففاجنت آنياني سمع تطاع سے کالٹر حصار پرشیرشاہی قبضہ کربیا۔ شیرشاہ مالوہ پہنچا اور لموفال قاكم الوه جوهلي بإوشا بوك غلام تعاصلي كاطالب موكر تغير لما يُصطارُ إِنَّا بندروز کے بعد کموخاں یرابیاخوف طاری ہواکتس طرح ہے ارادت آیا تھا سطح بلااجازت دامیں جلاگیا۔ ٹیمرٹیا ہے جاجی خاب کو مالو ہے کا حاکم مقررکیب اور فعاعت فا ف وسیواس کی جاگیر دیر و ونوں کو اُن کے مقام برجبورا اور فوورت بور می مرٹ چلا نیرنیا و کی روانگی سے بعد ملوفیاں مالو دہنجا اور حالمی فعال اور تجاعت فال مع معركة داني كي يكن شيرتناي اميروب سي شكست كما زفراري موا واس نتي كامهرا تناعت فیا سے سر با۔ اور شیر شاہ نے حامی فاس کو دائیں بلواکر الوسے کی مکومت مانکل شماعت ٔ فا ں کے حوالے کردی یٹیرنتاہ رتسبور کے نواع میں منجا بان المحبول كوميحكر سلطان محمو ولودي كے گاشتوں سے معلم كى اوقلد ب ر این شیرشا و نیفتبرے آرے بنیا <sup>ب</sup>اگرے میں شیرشا ہ نے ملوناں سے النے بِعا كَنْ يَجْرِنَى اور في البديد يمصر برها - ع با ما جدر ويدى ملوغلام ميدى. شيخ عبالي وليدشيخ حجالي في ورامهم عزم عرض كياكه ، عن فوي ست معطف را لاخر في العبيري ب سال تیام کرے مکا *تیرثناه نے آگے میں تقریباً ا*کہ ہیب فاں کو حکم ویا کہ ملمان کو ملوبیوں سے بیٹے ہے جیڈا کر شیرتهای وسعت اُتشار میں شال کرے ہیت فال نتی فال بلوچ سے معرکہ رائی رکے اس برفال بروا اور المان می شیرشای نتوحات کے دائرہ میں دائل مؤلیا شیرشاہ نے بیت خال کی قدرا فزائی کی اورائے انظم ایوں کیے خطاب سے ولدرا جسلبدی بورمید نے للعدرائے سین می غلبہ طال کرے بغا وت برا کی۔ ا بورن ل نے اُس نواح کے اکثر پڑنات پر قبضہ کرکے و در ہزار سلمان عور میں ا بنے رم میں واقل کر تھی تھیں۔ میں تم عوریس رقاصد اور ارباب سرود کا کام انجام

وتنی تیں . شیرشا ہ اس وا<sup>ن</sup> پہ کوئشکا نوی جوش نتقام سے ازخو ر**زمتہ ہوگیااو**گس نے یسین کے تلعے میروها والرویا عماصرے، نیے بسٹ طرائی مینیا، درشیرشا ہ نے صلح کی منگوشرع کی اور ہوت ن سے دعدہ کرلیا کہ اس کی بات موسی طرح کا ضرر نهیر نیچ کا بورن ل اینے بال بحوں اور *جار نبرار راجو*توں کے ہمرا و قلعے سے اب ایک مجگہ قیام ندر موا علمائے دفت میں سے سرزا رفیع الدین صاحب باوجود عبد دبیمان سے بورن ل کے مل کافتوی دیا شیرشاہ نے تام ابنا اشکراور کوہ یکر افتیاں کی مظارورن ل سے سریعجا اکرشیرشائی اسکر جارول طرف سے پورن ل کو گھیے ہے۔ راجیوت بہا دروں نے جان سے باتھ وهوكر رستم اور اسفندار كى واسا نوں کوئی اپنی مردا تکی سے مقابلے میں زاگوں کا تھیزے ٹابت کردیا اور تلواروں تبروں ایر اینیوں پر پروانوں کی طرح گرکرساری قیم شینہ ہوگ مع اینے **با**ل بو*یں کے* یا جلے یا اس ہو گئے۔ شریر شاہ اس معرک سے فان ہوکر آگرے آیا اور چند مبلنے توقف کرے ارسرنوا المركي ويتى مي مسروت بوار فيرشاه في اس مرتبه باروالر روها واكيا فيرشاه برمنزل یانشکرے گروقلعے نبوآیا اور خند ق کھدوا یا حلاکیا غرضکہ سرطرح کی احتیاطاور انجام البني سے كام ليتا ہوا رئيسان بونيا . رئيسان من فلعد تعميرانا وشوار موكيا . اس دوراندش موا زوانے حکم دیا کہ بورون میں بالوہری جاسے اور بورول کو ایک و درے کے آور رکے گڑویا س طرح قلعد بندی کی جائے ۔ شیرشا و کاپبلا و صاوا اگورا ورجودهپورکے راجسی مالدیوبر مواریو راجدا شکرا وراساب جا و وضمت میں تام ہندوستانی راجا و سمیں متاز فقا بچاس نہرار راجیوت الدیو سے گردمیم ہوگئے ادرراج مع افت بعائبول کے ایک بہینہ برابرنواے اجیرمی نیرشا و سے مقابلے میں فیمه زن رما دطرفین میرکسی نرتی نے منبی وشی نه کی نیرشاه کومبی را جه کی نوج کا<del>ما</del>ل معلوم ہوا اور اینے اس سفرے دل میں شیاں ہوا۔ مالدہونے باب وا وا۔ راج میراث میں زیا یا تھا بلکہ *سکتنی کے اس نواح کے تمام راجا و معمونیا دیکھاکڑو*و مہاراجین میںاتنا منظلوم راجاؤں نے موقع پاکرٹیرشاہ سے دائن میں نیاہ کی ا در شرشاہ کے شورہ سے ان راجائوں نے الدیو کے انسروں اور مرواروں فی طرف *شیرشا و کے نام ہندی ز*بان میں اس مضمون سے خطوط کھٹھ کتم لوگ مجبوراً الداد کی

ا لماعت كا وم عبررے ميں ہم نے اتنے وزول عني إمدا دسے أتنظار ميں الديو كے ك كف خدا كانتكر ب كرآب بيها با دشاه اس كماك يرحلوا ورجاب تاکداس ظالوسے ہارا تنے زمانے کا مدلہ ہے ہما تیرارکرتے ہیں کرمیں وقت ب کا تشکر پیاں بینج جائیگا ہم مالدیو سے جدا ہوکراپ کا ساتھ ونیگے ۔ این خطوط مِ منسون کے موانق شیرشا د کاجہ اسب بھی خود ب<sup>ا</sup> رشاہ کی زبان سے سطر*ج لکہوایا گی*ا لداگر فعدا نے چاہا تو مالد یوکوشکست دیجر میں اتھاری دا د بی کرونگا ا ورتم مار ۔ موروتی مک نتمیں عطاکرے تھار سے مرتبے لمند و بالاکروں محاتم اُدَّیں دیائیے رافعینان سے ساتھ سیری بی خواہی میں کو ناری نیکرو ۔ ٹیلی خطوط سی ترکیب سے مالدیو کا سن کے گئے۔ مالدیو ہیشہ اپنے زمیندا روں اور امیروں کی طرت سے انديثة مندر مبثنا ان فطوط ك وتيفذي أس ك ادسان جات رجه ادرا دجودكم تین چار ننرل زمین ہے کردیا تھائیکن جیا ٹ میر تیا وس بہم کررمگیا.. ماار ایو کیے ایک ردار کو نہیانام نے جوائی نوج اور زائی شجاعت کی وجہ اسے مالدیو سے تام رداروں میں متازمتا الدبوسے اسے بڑھنے اور معرکة رائی کرنے میں الروکیا چونکدائ جلی خطول میں ایک خطاکو نہیا سے نام بھی تھا الدیو کو تعین سواگیا کرنے ہیاانی مصلحتوں کے لحاظ سے بڑائی پراسے اہمارر المسے مالدیو کا وہم اور زیا و تھ جگیا اور ام نے واپسی کامعیم اراد ہ کرنیا۔ کونہا اور دوسرے سرواروں نے الدیو کو سرحیند میح**ت ک** کئین کچمه اثر نه بود ۱۰ ن میندوسر دار د س کوشیرشاه سیمه حیارا نگیرخطو*ل ش*ے مفهون مصيمي اطلاع مِرْتَى حِوْكَ فِي فَا لَي كَا بَرَمَ عَامِطُورِ يُسِرِهُ مِب مِن أور فالعكم سور ما راجیہ توں سے مشرب میں رہے شرم کی ہاست سے ان بن دوسردارول نے غور وفكرسميه بهند بالآنيات بالدبو عصه كها كرحبيب مهار مسيفلوس اورمار درايي خاي *ا*ر نفاق کا برنا دمرمینگ چه توهم رهبی خرور مو که هم تهان اندیشه مثا<u>ن کے سیم یک می</u> مثیرت و سے مقامعے میں صف ارا ہوکراییا اٹس کر یاتو جمن کو **ا** مال کرس اس کے مانتون خروميدان جنگ مين خاک وخون كا وصير بهوجا مين -اس قراروا و محدوافق اسى رات جبكه الديد افت دور دوراز كك كودابس مار باتعاكونيا ور دوسر مردار مالدیوسے زمصت موسے اور اپنے وس یا بارہ نرارسواروں کے ساتھ

جن کی مردائی کا بار انجربه مرویکا تعانیرشا و سے نشکریشب نون ار نے کے لیے حرایت کی طرف برصے مید سروار راسته عبول سیک اوربی سے را ت مسے ون کوتیٹائی نشکرگاہ سے پاس بینیے۔ ان مزند و مرداروں نے انعانی لشکر برجواسی مزار ی طرح کم نه نتیا بڑی مرداگی اور فیرت کے ساتد حملہ کیا اور افغانوں کی فوج کی کئی ب درهم وبرهم کردین قریب تھا کہ برندو دک کی مردانگی۔سے نثیر شاہ ۔ تدم میدان جنگ سے اکشرط نیں کہ ناگاہ ایک نامی افغانی امیرطال خاص الی ف نام حب كي تباعث ادر نجته كارى فهرة آفات عن ازه نشكر ك سأقه عين وقبت إر يرونج كيا عادان اميريه حالت وكيقه بي راجبه توں پرٹوٹ بڑاا وران كى جاعت بال ننځه **رو**زي کونبیا اور دوسرے سردارمیدان میں کام آئے۔ ثیرشاہ نی<u>حس ک</u>شکست كماكر فتح نصيب بول كماك فيركدن ورنداكيك على بالجريد سيديشي بنعالى سلطنت كهومتعاتماء إت يتى كمّا الدايوك ملك من رقبتان كي ومبرسيع جواله ا در باجرے سے علاد و کہوں ۔ جانیل ۔ جو بنینکرا در در مری منبر ترکار یاب بہت کم یدا موتی شیں اس ملک کے اکثر کسیت ارزن بی سے بوتے میں بس کوہندی میں اجرہ سمیتے میں مالد موجد گنا ہ امیرول کے الشف ا دراک سے اسطیع ارسانے ا درا نغانوں کے کروجیار سے آگاہ موار را حیکو بیدانسوس ہواا در کومِشان جودمیور ک طرت الکام بھاگ کال شیرشاہ اس میں فقے سے کامیاب ہو رفاع فیتورک طرف روانه مواجتور رصلی کے وربیے سے قبضہ کرے شیرشاہ رہفیور پنیا ترمیشاہ سنے رُصْبِور كُوا نِنْ بِرِّے بِمِیْنِهِ عا دل فال كى جاگيري ويديا تقاس کی عادل فال کم بادشاه سے اجازت مال کی کہ تاہیم سامان رسد کا انتظام کرسے جندروزمیں اب کی خدمت میں بمبرما ضربرہ جائے گا۔ ترمنبورے تبیرشاہ نے ہندوتان سے شهورترين اورسب مصمضبوط عدار يضة قلعه كالنجركا أخ كيا- كالنجركاراهم إورش ساتد انغانوں کی بعبدی کا طال سن حکا تما راج نے اطاعت سے اکارکیا اور المهني برا اده موالترشاه ن قله كوبرطرت محميرايا جس حكمه بادشا وخور مراموا تنا اس مقام پر بارودسے بھرے موٹے کوبے رسکھے تھے جن میں لوگ الك الكار الني تلف من الدرمينيك رب تف اتفاق سے ايك ورفع كى

ویوارسے کراکرالٹا، ورالٹ کرووسرے وبوں سے درمیان میں آگرا اس ڈبھے اُرتبے ہی سارے ڈبول میں آگ لگ گئی۔اور نثیر شاہ سے اپنے مرشد فیضل صاحب ا در ملّا نظام وانشمند اور دریاخاں شیروانی سے جل گیا۔ ٹیرشاہ اس حاست بیں وریک بنجا ببيق فتاليكن جب تبي كرسائس شيك جلتے ملتى أور مونس آجا ما تو مبارد آواز سے لشکر کو لڑنے کی تاکید کرتا تھا اورا نے خاص امیروں کو بڑے اہمام اور ماکید کے ساتھ وشمن کے مقابلے میں روانہ کرنا تھا۔ اسی روز جبکہ دین تام مورا ہا تھا۔ اور سلَّ وَهِمْ كَى بارصوير رسيع الاول عَنى شيرشا ه نے قلعے سے فتح كى خبرَسنى اور نبور أ ونیاسے رخصت ہوگیا بنیرشاہ نے پندرہ بس امارت اور افسری میں بسر کیے اور مایخ سال سارے مندوشان میں خود نحاری کا وسی بیایا۔ شیر نیا ہ بڑا مآفل اور تذر تغااس فرازوانے اپنے کاراموں کے پیندیدہ آثار دنیا میں حیوڑے خالجہ اس کے عبر میں نبرگا ہے اور شیارگا وں سے وریائے سندھ کے جوا کینرارا بخسو لوس کی را ہ ہے بختہ مزک نبوالی کئی۔ اور ہرکوس برایک سرا کیک کنوا آب آورایک غری سور بران می اسیدون میں امام . تماری اورموزن متسر کیا گئے اور اُن کا وظیفه خزانه مرکارے اواکیا گیا بسرسراک وو دروانے تیے ایک۔ وروازتے ر یا کہا نا اورمنیں وغلوسلیا نول کو اور دو سرے دروا زسے براسی طرح مہندہ ول کو بيري ما القاكة سافرد كوكسي طرح ك كليف نهود اسي طرح برسرامي واكرجوكي کے دولکیوڑے بروقت موجود رہتے تھے اس انظام سے سند اوربیکا لے کی خبر*یں روزانہ با دشاہ تاک ہمجی تھیں۔ مٹرک کے دونوں طراف کہرنی ۔ جاموں اور* رعميون داروزت نعب كي كله تعد اكدرمايان كسايين آرام کے ساتھ سفری منرلیں کے رہے۔ ای طریق پرآگرے سے مند قاکم جوتین سوکوس کا فاصلہ ہے میوہ دار درخت مطرک سے دونوں جانیب لكائے سلنے اوراسی اسفام كے ساتد سراكنوس اور محدی تعمیران می میں نیرشاری عبدایسائرامن وامال تھا کہ سا فریک آور بیا باں میں تمی ہے <del>۔</del> ایاایاب سرمانے رکھ کرآرام اور المیان سے رات عمر سوتے تھے مکد لوگ یہاں کک کہتے میں کہ اگر ایک بڑھیا ہی روہے اور انٹر فیوں کا گفر انگل م

۳۷۳

آپنے پاس رکھکرسوتی تواسے بھی پاسان کی حاجت نہوتی تھی شیرشاہ جسمجی کرانی سفید<del>ڈ آرمو</del> توكمتا مقاكه دولت مصنفام يسري ميراسا تنعه وبااور سيتريدا فسوس تراسخا بنبيرشا وهبندوستاني ظریقے سے ضعکہ آمیز شعر بھی کہتا تھا اسکی انگوٹھی پر سیج کندہ تنفا سننہ ایٹ باق نزا باد دایم۔ ﴾ منشه بن حن سورها بم ایک شاء نے اسکی جات کی تاریخ حب فیل کھی ہے کو چ ل رفت از جسال براریشا او بیمرٹ وہن <sub>ا</sub> شیرشا وی و نامت سے وقت اس کا بڑا بٹیا می عا دل خا*ل جو* شيرف السور البد، كا ولى عبدتها تيمنبوري اورشيرشاه كاليها فزندطالفال ینند کے مضافا ست تصبیر ریون میں مقیم تھا امیروں کے و کھا کہ عا دل خاں در رہے اور فرما زوائے۔ بند عارہ کارمیں کیے شیرے ای سردار در نے جلال خال کو لموایا ا در حالال 🖰 🖒 اِنج روز میں شاہی ہے کرگاہ ہنچ گیا حلال نیاں ہے سیسلی حسال حاجب اور دوسرے امیروں کی گیسم نے یندوریں بیج الادل سلط فیمیہ کو کا انجر کے قلت میں تخت سلط نست رماوس کیا۔ ملال فال درول محاطب تواسلام فا سسيه تقب سي موا تسانكين فاف فا ك زبانون بربحائه اسلام شاه سي الميرشاه جرهكها اوراسي تقب سيمعرون بوا ملیرنے إی کی جگر تخت اسلطنت ریشار اپنے بڑے بمائی عادل فال کو ایک خطاس مفہون کا کھا کہ جؤ کہ تم مروم آ دفتا ہ سے بہت دور تھے اور میں النارية بببت إب سے ترب تفاس في ميں اتفارے آنے مك متنه وف دروكني من يف عنان حكومت بالقدمي اليكر لشكراويها وكي حفاظت اربابوب درنه درصل متعارامطيع وفرا نبردار بوب يتليمشا وبمانئ كويي خط تكعدكر كالخرسة أكره روانه مواسليم تناه تصب كوره سيء نواح يل بينجا ادرخواص فالابني جاگیرسے باوشاہ کی فدمت میں ماضرموا خواص خال نے ازسرنوجشن جاوس جا كياا وراميرو سك اتفاق رائے سے سليم شا ه كود وباره تخت سلطنت ير شماكر اسے دنیا با وشاہ سلم کیا سلیمشا ہ نے دنیا داری ہوتی اور دوسرا خطا دل فال مح نام رواز کیا اوراینے اخلوص کل اطہار کرے بھائی سے ملاقات کرنے کا حوہشمناہوا۔

عاول خار نيسليم شاي اميرور بيني قطب خار النب عيلي خار نيساندي اص خاں ادرجلال خاں علوانی سے اپنے آنے سے بارے میں شوروکیا اور مِشَاه کوهبی نکمها که اگریه میارو ب امیر مجیمطنین کردیں تومجھے آنے میں عذر نیوگا. م اثناہ نے مُدُورْ ہالا امیروْں کوعاول خاں کے یاس بیجا ان امیروں ۔ عاول خاب سے تول و ترار کرکے یہ طے کیا کہ اول لا قات میں عاول خار کو اجازت دیدی جائے گی کہ ہندوشان کے مب گوشہ میں جا ہے اپنی جا گر نیکر کے وما س چلا جائے۔عاول فا ب ان امروں سے ساتھ آگرے روا نہوا۔عاول فال تعبر بیری می جواب نتح بورسے نام سے شہورہے بیزی سلیم شاہ نے سکارگا ویں عا ول کیے آنے کی خرسنی ا درجوجگہ د دنول ہوائیوں کی ملاقتات کے لیئے بچو نرکر کے سے آراستہ کی گئی تھی وہائ کہ سینجکر ہائی سے ملا بھوڑی ویر دونوں بھائی وہاں منصفے ا دراس کے بعد آگرہ ردانہ ہوئے سلیم شاہ کو بعائی کی طرف سے اندیشہ تھا اور اُس فے یے کے کا تماکہ ماول کے ساتھیوں میں سے رویانین آ دمیوں سے زیا وہ توک آگرے سے قلع میں ندر بنے پائیں سلیم شاہ سے اس حکم کا کوئی تیجہ نہ کا اور قلعے کے دروازے یہ راس کے ساتھیوں کا ایک گروہ جمع ہوگیا سلیمرشا ہ نے ملائمت اور زمی سے کام لیا اُورِنوشا مەسے کہا کہ اب کٹ توا نغا نوں کامی نگراں رہا اس و تعت سے تمان کے سروارا وراس ترکش قوم سے ومہ دار ہومیں تناری قوم تغیب سرد کرنا ہوں ایکہا اور عاول خاب كالم تقديم كوكرا مع تحت سلطنت يريثها كرجا بلولسي كرف سكاء عاول خان عیش ببندا ورآرام طلب تعاسلیم شاہ کی مکاری کوسم گیا اورخور تخت سے اِترک لیم فنا و کومندشائی ریٹھایا۔ عادل فا س نے پہلے خود سلام کرسے سلطنت کی مباركِ با دوى اوراس كے بود اميرول نے مبارك بادد كرنيما وراورصد تے كى رسم ادا کی ۔ اس محلب میں قطب خار وغیرہ امیروں نیے جو عا دل خار سے قول قطر كرك الصليم شاة كاب لائے تعے إدشا و مصاف كياكہ ہا راعبد و يان يرتعا كرماول فال كواول ملاتات مي زعمت كرك بيانداوراس تحمينافات عارل کی جاگیرمی رہے دیئے مانٹیگے سلیم شاء کے اس معرومنہ کو قبول کیسااور عادل فار کوعیلی غاں اور خوامس فاس مے ہمراہ بیانہ جانے کی اجازت دی۔

دویاتین مہینے سمے بعد غازی محلی نام ایک المیرکوجواس کامتعرب اور راز وارتها ، سونے کی بیری دی اور اسے علم دیا کہ عادل خا*س کو قید کرسمے* یا بیر خبسیر للمشاه تك ية أعد عاول فإل ننه يد فبرس كرفواص فال سع وامن مي چوسوات میں تفانیاہ لی اور ملیم شاہ کی بیا شکنی کی عبرے ول سے شکایت کی خواص کوعادل سے عال برتاسما آیا اور غانری مخی کو بارکوی سونے کی بیری ائس سے بیروس میں دالی اور ملیم ثنا وسے فلات علانیس بغاوت براکردی. نعاس فال نے اُن امیروب کوملی جسلیم شاہ سے گردمی تصف خطوط کھ کرانیسا مع خیال نبالیا ادرایک جزار شکر تیکر عادل خان کے ساتھ اگرے روا فرہوا۔ تطب خاں نائب اورعینی خاں نیازی نیے جو تول وعربدمیں شامل تصلیمهام ع رنجيده بوكرما دل فال كورفيي المص تكوريه طف كيا كرميم رات رجع عاول ظال أكر مع بنج ماريح أكد لوك بالسي ركا وك كي سليم شاه سع حدا بوكر عادل خان سع الميں عادل خال اورخواص خال تصنيد سكري جوا گرسے سے بارہ كوس سكے فاعتلے پرسے بینے اور حضرت شیخ سلیم اسے جوانیے وقت کے بہت برے زرگر منع ملاقات کے لیک کیے بوکر وہ الت شب برات کی تنی خواص کواس الت کی مقردہ نازوں کے اواکرنے میں فتوڑا تو تقت ہواا ور بائے تھیلے سے عادل و خواص ماشت کے وقت اگرہ پہنچے سلیم تیا وان لوگوں کے اس طرح آنے سے آگاہ ہوا اور پرمیتان ہوکر تطب خان نائب علیٰ خاں نیازی اور دوسرے امیروں سے آس نے کہا کہ اگر جمدے اول خال کے حق میں برعبدی واقع مولی عتی توخوامس مال اور ملی خال نے کیوں ندمھے آگاہ کیا آگر میں ایسے فاسدارا وهسي بإزرتها يتطب خال نيسليم شاه كومضطرب وتكيه كركها كمه لمبرا دنبي ابن تك مرض لاعلاج سبي ببوالي ين اس فقف كو فرد كريف كا مامن بوب يليم ثناه نے تطب فان نائب ادر ويگراميروں كوجوتى الجمل عادل فاں کی طراف مال تھے اس بہانے سے کہ عادل کے پاس جاکر ملح كى كفنت وتنديد كرس أوصررها فدكيا اورخوداس بات برستعدم اكت بطرح ن مواس جاءت کوانے سے دورکر کے فزانے برقبضہ کرنے کے

میار سے قلعے ک راہ سے اکد سامان جنگ بہم بنجا کر بوری طاقت سے تک دمراکانی می مصروت موعیلی خاب نیازی نے ملیم شاہ کواس اما دہ سے روکا ورکما کا گرفر کو دوسروں پرمبرد مدنہیں ہے توکیا اپنے وٹس ہزار قرلی افغانوں پرمجی جوشانرا دھکی ے خوار میں تم اعمّا ونہیں کرتے . با وجود اس قدر طاقب ا درقوت ك يخت تعب ب كرتم فدا وا ودولت بربعروسنيس كرت اوربعاكفكو تابت قدم ريني پرترجي ويتي بوء يا دار كموكم اميرون كواگري ده متمارس فالعن بي كيول نرمول وشن سي إس بسينا ووراندسي اوراضيا طاكاكام بي بعيناب يب كم تم خود إف تام نشكر عن جار قدم آك ميدان كارزارس ماكيد عيو اورثابت قدمي وكما ُواسُ ليلح كه تمعاري مولجو دكي مي كوڭ تخص حريف كاساتشه مرشا وسع ول كو دُمارس مونى ادراس في مستقل مزاج ربنے كا ارا وه كريا بىلىم شامىنے قطب فان وفيره أن اميروں كونسي عادل فاس کے پاس جانے کی احازات دی تھی بلایا اوراُن سے کہا کہ میں اپنے ہی امتوں میں مسطع وتمن *سے میر دکرووں تکن سے کہ دریت ہت*ھار سے ساتھ<sup>وٹ</sup>ر سلو*گ کرے* ے بعد سلیم شاہ معرکہ آرائی برتیا رہوا اور شہرے کل میدان جنگ میں حاکم میوا حن لوگوں نے مادل فاں سے اس کا ساتنہ دینے کا وعدہ کیا تھاسلیم شاہ کو نات خودمیدان کارزارمی و کمه کرباکل مجبور بوشے اور شرمنده اور شیال ملیرشاه کے جان نثاروں میں شامل ہو گئے۔ آگرے سے نواح میں جُلک واقع ہو گئے۔ تسانی مدونے کیم شاو کا ساتھ وہا اورخواص فاں ا درعا دل فاں کے بشکر میں بھوٹ بڑگی علیٰ خاں نیازی اور خواص خاں میوات بھا گے اور عا دل خاب تنہا بہندرہ نہ موگیا۔ عادل ایسا نا پدمواک اس کے حال سے سی کو کھ خبرنہوئی ا ا در زمکنی کویه معلوم بردا که اس کا ایجام کیا بردا سلیم شا و نست میلی خال درخوام خال ه تعاقب میں نشکر روانہ کیا۔ نیروز کو امی*ں فرقیب* میں مقا بد ہوا اوسلیم شاہی تشكر كوشكست موكى سليم شاه نيد ووباره نوج مي اورهيلي فال ورخواص فال اس مدید شکر کے سامنے او میر سکے اور کو ہ کا بیان کی طرف جاک تھے سلیمشاہ فيقطب فال نائب اور دو رست سروارول كوأس طرت روانه كيا قطب خال نے

کوہ کا بوں میں تیام امتیار کرکے اُس نواح کو اخت و تاراج سے تباہ اور براو کڑا شروع کیا اس زا نے میں ملم شاہ نے خود چار کا رُخ کیا۔ إ دشاہ نے راستے میں مبلال خاں جلوانی اوراس کے بھائی کو عاول خات کی رفاقت کے جرم میں گرفتار رس تنل کیا سلیم ثنا و چنا رہنجا ا درخزانے پر تبضہ کرسے اُسے گوالیا رہیمہ یا اورخود آگرے وابس آیا ! قطب فان خود مجی عا ول خا*ں کو تخت سینی کے لیے بلا*نے والو*ل* میں نئر کیک بتا اس امیرکومی سلیم نیا ہ کی طرف سے فرز کا ہوا تھا قطب خال اپنے توہات سے پریشان ہوکر کو دکا یوں سے بھا گا اور سیب فال نیازی المخاطب بہ اظم ہایوں سے پاس لاہورمیں اُس نے نیا ہ لی سلیم شاہ نے اُظم ہایوں سے ئے فار کو ندر بعد فرمان طلب کیا ۔ اعظر ہما یوں گنے با دشا و سلنے کم کتم مل ک مجرموں کے ساتھ جو کل جو وہ اتنام منے تیدکر کے گوالیا رہمی یاسلیم شاہ نے شَهَا عَتِ مَالِ عَاكُم الوهِ اوراعْلُم بِإيول كُومِلُاياً شَجَاعِت فَا لَ بَا دِنْنَا هُ ما ضربوالین عظم ہایوں نے مامری میں غدر کر دیاسلیم شاہ نے شجاعت فا س کو الوه واليس كيا ادررساس كاخزانه لانے كے يئے راوانه جوا - انظر بايول كا بعالى سیدفاں جرہشہ إدشاہ کے ساتھ رہنا تعارات بی سے ہماک کرالا ہو بیجا کیمشاہ مى رائتے بى سے لوٹ كراكر ، واپس كيا ادرا فيے نشكركو مبع مونے كاحكم و في الور نئی وہلی کی طرب علا۔ إوشا و نے حکم دیا کہ شہر کے گرد بجائے اُس قلعہ سے '-ہایوں بادشا ہ نے تعمیر کا مقا ایک پخته مصارتیار کرایا جائے سلم شا و محم نے کی فبردملي ميريني تبجاعت فآب اس فبركوننكرا ظهارا فلام كيحسيك الميض ينظم سے ہمراہ جلد سے مبلسلیم شا ہے یاس بینج کیا ٹیلیم شا ہے تعاقب فال کی کی اورچندونون دلى مي مقيم را اور افي الشكركو رتيب وير لا موردوانهما واطم مايون شاہی نمالغوں کے ایک اکروہ اور نیابی تشکر کو جوسلیم شاہ کی نوج سے دو چند تھا ا ہرا و ریز خواص فال سے ساتھ یا دشاہ سے مقابلے کے لیے آھے بڑھا تعبیا نہاد کے لؤار میں دونوں نرتی ایک دوسرے سے نا زیوں سے نظرمے باش سنجے ی مواری سے اتراا درا بنے چند دربار ہوں کیساتھ

وریت کی فوج کا مال دیمینے سے بیئے جلا با دشا و نے ایک ٹیلے ریز مکروٹم وكيها اور دهمينة بي كهاكه ميري حميت تمجي كوارانبي كملتي كه بأنيو ل كوزنده ومجهدا میں صبر روں بلیم شاہ نے حکم ولا کہ فوجس ارات بروکر اوائی کی تیاری کریں بُس اِت سب کی منبی کوالان کی از ارگرم مواعظم موایون اوراس سے بھائیوں اورواس فال مے ورمیان تقرر ماکم کی باب انتور و مرداک کا نے کیم شاہ کے حاکم کون تقریباجائے خواس فان نے کہاک یا ول فان کو آلاش کرسے اُلے فراز واللیم را عالم مید انظم ہایوں وراس سے بائیوں نے جاب دیا کہ لمک تلوارسے نظمہ ولانت يسع قبضه لمي الله المران المرون لي المحريش بيدا موكى غرضك طرفين سیفیس استه مونمی اور الحالی چیمری بنواص خال بلالای شکسیت که کرمیان نبک منظل جا گا منازیوں نے حتی الامكان نبای نون كاسفا بله كياليكن كا عده ميمك تھا۔ سرامی کی سنرا ہمیشہ نداست اور سوائی ملاکرتی ہے جنظم ہمایوں اوراس کے بي خوا ديمي فراري مو يُنْ اورسليم شاء كوني نتم عال بوني عنولها يول سيما في سيدفال في بوتهيار نيد تما ورجيكوني بيان زسك ها اليني وس بمراميون کے ساتہ جا اک مبارکیا دے بہا نے سے طیم نا دیکسٹ بھرامش کا کام تام کردے نئین ایک بیل بان نے اسے بہان ایاا وراسے آیاب بیزہ مارا یسین خال انھیور کے گھرے اور سلیم ناہ مے فائے کی فوج سے ورمیان ست کل ر جانب راست آیا ا ورمد کر جنگ یے خال گیا غرض کر تنگست سے بعد نیازی وص مفت جوروہ سے ترب ہے میلے گلے ساپرشاہ فیے نیازیوں کا بھیا کیا اور اپنے باب سے بناكر، ه تا . ربیناس تك برابر جارگیا با و ثناه نے خواتبدا دس شروان كوائيك جرار نون مے ساتھ نیازیوں کی سرکونی کے بیٹے چیوڑاا ورخود آگرے آیا اور آگرے سے گوایا رببونیا. اسی زمانے میں ایک دن ثباعث خاں ت<u>ک سے اور بلیم شاہ سے</u> معية الحمي ماراتنا غمان ام ايك من من كا باته تماعت فال ني كنوا يا تعا راشے میں مہیں جمیا ہوا موقعہ کی آک میں تھا تجاعت فال فھان سے قریب ببرينيا اورعتان في مين كاديت جبيك كرتياعت فال يردارك تباعت فال زحى ابنے مكان دابس كيا بتجامت فال سجة كر عمان مليم شاه كاسكما إموامت

اس بینے گوالیارہے الوہ جواگ گیاسلیم شاہ نے مند دیک اس کا ہما شياعت فان بانتك داره ببيونجا- با د شاه عليلي خان سوركوا د هبين مي حيمة زكر خود س میا : مُرکور ُه بالا دا تعاب سنت<u>ے ہوہ</u> میں رونا ہو ئے خوا حدا دس شروا نی جو بواوں ئ بندھ سے لیے گیا تھا دھکوٹ میں نیازیوں . مدان جبگ سے ہما گا ۔ فظم ہما یوں نے اوس کا نوٹہرہ کے تعاتب کیا شا ہ نے یہ خبر منی اور ایک بڑا نشکر ترشیب دیر نیا زیوں کو تباہ کرنے کے ا اظلم بها **یوں نوشهروسے وا**لیس و کرمیر دسکوٹ میلا آیا سلیم شاہ کا نشکرُ سندلیسے ، بہونیا نیازیوں نے شامی نوج کا مقابلہ کیائین سلیم شامی نشکر نے فتح یا گی۔ ہایوں کی ال اوراس سے جورو بچے قید موٹے۔ فیدی سلیم شِاہ کی فدمت المدائے عربے ان الوں فر کھی وں سے دامن میں بنا ول اور ترمیر سے ل ایک کوبستان بن قیام نیر روئے سلیم ثناہ نے غیرا کی بڑا نشکر مُرش لیا اور نیازیوں کے فینے کو فرور نے سے لیئے خوانیاب پرونیا سلیم شاہ ا ور ے درمیان دوسال معرکہ آرائی ہوتی رہی ای زمانے میں انگی شخص نے بإدشا وبرأس وتت حدكيا جكه ليمشاه مان توث سميه ازرج صفه وقت ايك ب راستے سے راہ مے کر را شا۔ بالوشاہ سے بڑی نیزی اور مبرقی سے کام سیا اور قِمن کا کام تام کروا۔ اِ دِنتا ہ نے قائل کی لموار کو ہجا ناکہ وہی شمشیر ہے جواس نے ا فبال مَا س كومطا كي نني غرضكه كمايمه بالكل سركون اور لأجار بو حني اوران كي توت بربونیا و کا کمشیرلیم نیاد کے اواسے نیازیوں کا إنكل ماتى ري انظم جايور شم راه موا در عظم بها يوب ا درشا فتمر من معركة أرا أي بو في اعظم جايوب اداس كا بما فی سعید دونوں میدان نبگ میں کام آئے۔ ماکم شمیر نے ان مقتولوں سم مسليمرشاه كي مندمت مي محديث سليم شاه نيازيول كي مبمرسے نابغ بوكروايس بوا ی زانے یں کامروں مرزاجنت آشانی سے ملیدہ برورسلیمشا و کے وامن میں نیا ہ کئیں مواملیم شاہ نے غرور و کمری کا مراب میزراک طراف توجہ نیک کا مراب کے لليم شاوي بسلول مي وجرسے أس سے بدا موكركو وسوالك ميں وم ليا. اور وال سے تعکم وں سے لک بیونیا سلیمشاہ ولی دائیں آیا اور تعوار کے دنوں

با وشاه نے آرام کیاسلیم شار کو علوم ہواکہ ایوں با دنیاہ وریائے مندستاک آگیا مورضین کے قیم سر مرحب وقت سلیم شاہ کوجنت اشیانی سے آنے کی خبر لی اُسوقت وری فرمانرو! ای<u>ن</u>ے گلے میں جرکیں <sup>ا</sup>نگوا کرخو <sup>ن</sup> محلوا رہا تھا لیکن اُسی و تعت سُوار ہو*کر* حربی*ٹ کے مقابلے کے دیا نہ*وا پیلے دن بادشاہ نے تین کوس کی **مزل** ئے تی سلیمر تباہ سے بھرا و تو نجا زیمی تھا اورائن زمانے میں ارائے جینینے والے بل پرگنوں پر ہندیئے سیم تھے۔ اور ملیم شاہ کو اسٹے بڑھنے کی ہبیت مبلدی تھی ا وشاه نے مخر دیار کا نے ساوں کے نوج کے پیا دے اراب لیسی سرتوپ من نراردو نراريا وي لك كنه اوربا وشاه طبدي بلد لامورروان موا. جنست آشانی آمرخ فی اسے بن<u>یجنے سے پہلے ہی</u> سافل دریا <u>سے والیس ہو مک</u>ے تھے بأكه اپنے متام پراس كا ذكراً نيگاسليم نها ديمي لامورييے برے، آيا اور ملعة گوا ليار یں تقیر ہوا سلیم شاہ ایک روز استری سے نواح میں شکائیل را تھا۔مفسدوں کا اکٹ گراو بعض نمالنوں کے بیٹر کانے سے باوشا ہ کا سدرا و ہو کرسلیمرشا ہی ا جان کا وشمن ہوا ، اتفاق سے سلیم شاہ دوسرے راشتے سے اپنا اور مفسد کیکاراور نامرا دكدمت ركيك بيد وا تعديليمشا وكومعلوم مبوا . با وشاه في سبيد بهارالدين . محدوا ورمدارنا مي تين تخصول كو جواس فتنف كيف سركروه شف تد تيني كيا- اور توالياري یر، نیام پذیرموزسلیم نیاه اینے امیروں میں حبرکسی کوبا اقتدارا درصاحب توت وييسا أس نو كرفاً ركزت نطرب كرونيا اولال كرفاتها غناء باوشا وكايه مال ويمحركر س خال حوتبا عند اور فاوست ندل اینه و تست کارتم و ما قر تماخوت زوه مِوا اورْسَعُلول اِ دِيبِيا بانو ا<sub>س</sub>ميں اپنی جا ن جيبيا آيا آوار و پيرن<u>ٽے سُکا 'خوا</u>مس *خال ا*س مرگروانی سے نئگ آگیا اور آخر سط فائت میں انجان کرانی سے جواس کا معبرامیر ا وسنبل میں قیام ندیر تھا اماں سکر آخیان سے باس نیا ہ لیکر آیا آخیان نے سیم شاہ کے عکم ہے ورشکنی کی اور خواص خار کو مکاری ہے تہ تینی کر ڈوا ال اوک خواص خال کا البوت وہل ہے آئے اور وزیں اسے بیوند فاک کیا ۔ مندوسان کے لوگ نواس فال کو می ول کال میجتے تے اور اُسے خواص فاس ولی کے نام سے یا د کرتے میں خواص غان کانتل سلیم شا ه کومبارک نه مروا ۱ در وال*ل سنته و کمیمی سلیم شا* ه سسے

وونوں سُرین کے ورمیان ایک وَلل کلا۔ اِ دِنیا ہے وروک شدت سے فصد کیار خون محلوایا اور اس کے بعدی گھرے با ہر محلا۔ با دنیا و بر منٹدی ہواکا ارْ مرود ورسلیم نساه نے دنیا کوفیر با دکہا۔ اس با دنیا ہے نوسال حکم ان کی سیام شاہ نے سندھ ہے نباتا ہے تک تمام شیرشاہی سراوں کے درمیان میں ایک ایک ا وراجدید سرا تعمیر کرائی اور ہرسرا میں تنظیر شاہی طریقے سے موافق ہرسا نیرکوخواہ دہ امیر ہو یا نقر بیا کھانا اورکی خس تسیم کرنے کا حکم دیا۔اس سیم شاہی سسندوفات میں مرونتا ہ گجراتی اور بربان نظام الملک*ب بجری نے بھی رحلت کی بموخ فرشتہ ک*ے بات نے ابن تمینوں فرما زوائوں سے ایک ہی سال ہیں وفات یانے کے واتعاکا ماوهٔ آتریج زوال خسردان کالاخیاءعبدسکیم شاہی میں سبب ہیے زیا و وعجیب وغریب قصد شیخ علائی کا دا تعدید حس کالفیلی بیان به به کهشیخ علائی کے اسپ شیخسن حضرت متيخ سليرتتي سريداوران سے خليفه متفعه متيخ حسن تصبيَّ بها مذمين اپنے ں کے ریادہ ہیں۔ انتہ ہوئے لوگوں کو ارشاد و ہدایت کرتے تھے شیخ حسن کے انتہ ہوئے لوگوں کو ارشاد و ہدایت کرتے تھے شیخ حسن کے ونیا ہے انتقال کیا اور تینے علائی جوانبے باپ کی بیترین یا دگارا درصاحب ووانش تمے تیج حسن سے سجا و انتین ہو گئے اور باپ کی طرح لوگوں کو باطنی تعلیم سے قیض یا ب کرنے لگے تبغاق سے ایک نیازی افغان شیخ عبداللہ نامی جوافور حنرت شیخ سلیمتنی کا مرید تفا کارمفل کے سفر سے والی اکرمہ وی فتر تدہیں وال ہوگیا۔اس مخرب کے لوگ مام عقیدہ اسلامی سے خلاف سیر خرد بوری صادمی بهدی موعد و ( مینے وی مهدی جن کی دنیا میں تشریف لانے کا غدانے اپنے رول کی زبان سے وعدہ فرما ایسے انتے ہیں۔ یہ مہدوی انغان بھی سانے میں مقیم مولہ شیخ ملائی کو مبدا مند انغان کا طریقه بیندایا ا در دن درات ای کی مصاحبت لیس مركم نے ملے يو فوقى اس حدكو ينج كى كه شيخ اپنے باب وا دا كا جقيده ورك كركے لوگوں کو مہدوی مشرب افقیار کرنے کی ہوایت کرنے گئے۔ تینے علائی نے مہدوی فرتے کی رم سے موافق شہرے ا برتنے عبداللہ سے بروس میں سکونت احتیار کی اورانی اجاب ور زرائیوں کے ایک بڑے گروہ سے ساتھ جوشے کے ہم خیال اوراُن کے فرنفیتہ تھے دنیا سے بے نیاز ہو کر خدا کے عبر وسے پرزندگی کے وان

بسركرف ككف شيخ علائى مرنازك وتت قرآن فربيت كيفنيراس طرح بيان كرتے تھے كرسر صافر طب ياتو دنيا مح تام كارو باركوباكل ترك كركے اپنے جورو بجون تك سے قطعی كنار وكش موكر فيدوى فرقے ميں والل مردعاً ما تھا اور یہ کہ تام عصیّاوں اورمنوع چنروں سے تو *بہ کرسے سیدجونیوری کا کل*ہ ٹر<u>ی</u>ضے لگا تھااس سے بعداگراییاتخف ہی یا تجارت رّا تھا تو اپنی آ مرنی کا دسوائ حم فذای راه میں مرف را تباغرض کربہت کثرت سے ایسا آنفاق میش آیا کہ اب بیٹے سے بھائی بھائی سے اور عورت محصر سے بدا ہو کر فقرار تفاقت سے فیدا ہو کر فقرار تفاقت سے فیدائی سے بھائی ہے باس آتی اس میں وجوئے بڑے رابر کے حدمہ وار ہوتے تھے اُرکجیہ اِ تھ نہ آیا تو دُو دُومِنْ بِقُ سارا گروہ فاقد سے بسر کرتا اور زبان پرایک حرف نہ لاتا ا در سرسانس کے ساتھ فدا کے ذکر میں صبح سے شام کرا تھا۔ علائی کا سرشیدائی تلوار وسیرا ور کھیا۔ سروقت اسينه باي ركمتا اوراس طن تنهره بازار كاحكر مكاتا تعايشهرك على كوچه مي جهال کہنی یہ لوگ کوئی بات شرع سکے خلات دیجتے پہلے تو ٹری سے ملائمت سے اُس کے کرنے سے دور و مکومنع کرتھ اور اگرز بان سے اُن کی کچھ زماتی تو اربروشی اور جبرسے اُس مامشروع کام کو رو کتے شہرسے ماکموں میں سے بوخم ان کے موافق موقااس کی اوری مرد کرتے اور جوفض ان کا مکرتما وہ مدوار کو ان سے کاموں سے منع کرنے کی جرات نہ کرسکتا تھا۔ شیخ عبداللّد نیازی نے ویکھاکم معالدفائن وعام سب سے ر حکا اور قریب ہے کہ ضا وہر یا ہو۔ نیازی سے علانی کوسفر کرکی دایت کی شیخ علائی این اسی مالت سے تین سوسنر گرانوں سے ساتھ ملک جارکوروا زہوئے۔ شنع علائی جودسیورسے مدو ومضع خواصبوری ینیے اور شہور دمعروت خواص خال شیج کے استقبال سے لیے آیا اور اُن سے مفتقدوں میں وامل موگیالیکن تموزے ہی زمانیے سمب بعد مہدوی عقیدے سے برسع تا بج سے آگا ہ ہو کر شیخ علائی سے برکشتہ ہوگیا ۔ تین علائی خواص فال کی عالت كوّارْكَ اوراس بباف بسي كه خواص خان الجمائيون كويميلا في اور بُرائيوں سے منع كرنے ميں يورى توش سے كام نبيں ليا اس سنے ربخيدگى

رسے خواص خال سے علیٰ ہ بروئے اور خواص اور کے حدود سے باہم ھے آئے۔ شیخ علائی سفر کم کا ارا دو ترک کر کے بیانے نی طرف ملی ہے بار انے ى كەلىم نا داگر كى مى تخت تىن مواتىنى علائى تىم نىا ھىكے فران سے مطابق آگرے پینے علائی شام محلس میں حاضر موبئے اور با ولٹائی وریا رسمے طریقوں اور قاعدون عن يا نبدي تدكر كه با دشاه معترض سلام وعليك كي سليم شا منع مي رامبیت کے ساتھ جواب میں بلیک اسلام کہا۔ علائی کا یہ طریقہ سلیم شاہ سے وربارايوا سوميت أكواركزرا لاعبدات سلطاين بورى المخاطب بمعدوم المكا نے شیخ علائی کی نحانفت بر کمریاند سر کا ان سے قتل کا فقوی میا در کیاسلیمشاہ نے میرزا رفیع الدمین آنجو - ملا جاال لحیم دانشمند - ملا ایوانقی تها نیسری ا ور علمائے وقت كواينے سامنے عاضر مونے كاحتم ديا۔ با وشا ہ نے يلائى كافيعا ان مل کے بیروکیا سلیم تناہ کے سامنے مباحثے کا طبسہ قرار یا یا علائی کی تھی کو انی تقریرے وہا نہ سکے بلکہ عبول کی ولیلوں سے لاجاب ہو کرعاجز ہو ہوجاتے اور اس مجبوری میں قرآن کی تفییر سے وامن میں بنا ہ لیکر آیات کلام الله سے معنی اس طریقے سے بیان کرتے کہ ہا وشا ہ کے دل پر اس کا اثریر اتھا بلیم ثنا ہ نے علائی سے کہاکہ اسے بن و خدا اپنے بالل مقید سے توب کریا کہ میں سیجی تمام مالکب محروسہ کا نتسب مقرر کردوں اس کاس توتم نے میرے کم کے بغیرلوگوں کو منومات سے روکا ہے آئی سے میرسد احری م سے موافق فلوق خدا مورا ایول سے ر رکنا۔ شیخ علائی نے با دشاہ کی اِت منظور نے کی سین پر بھی کیم شاہ نے مخدوم اللکھے نتوى رغل نير كيارا در علاني كو نصيبه من ريدمي جو وكن مي مسرطدي والع سبع بنجرا ويا-سليمرشأ دكاناتي اميرا ورمنديه كاحاكم تيازخا سمع البينية تمام تشكرتك علائي كالنيفية بوريخ كے متعدوں ميں وال موليا فيدوم اللك نے اس اسكوبور برى طرح سليم شاه كي دين شين كيا اور علائي كوسرحد وكن مص ميروو باره إلايا منه اس دنديلي مرتبه سيندنبي زياده اس دا تعد كي مقتى مي معروب بهداه الاعبدالله سلطان بورى نے با دفت است كماكديتفس خود مبدى مونيكا دول كرّناب ورظا سركه حبدى تنام دنياكا بإ دشا ه موكا -اى خيال كى نبلير تيراسالطفكم

اس نقر كا كرديده مور الب جائية تيرب اكثر غريز ففيه طوريا وامل مو تئے ہیں عمن ہے کہ تیزی حکمرانی ا درسکطنت میں نونی فلل ہیں ملیم شاه نے کئی طرح بھی مخدوم الملک کی بات ندُنی اور شیخ علائی کو پیر شیخ بر<del>آ</del> -\تقصيحوا ديا ـ شيخ بره كاشيرشا ه اس سے ی جوتیاں اینے افتوں سے سیمی کیا کرنا تھا سلیم شاہ نے علائی کوتی مرہ اس سنتے روانہ کیا گاکہ تینج سے حکم سے موانق علا ن کے ساتھ ر ے بسلیم خود بنجا ۔ باروانہ ہوگیا اور مانکوٹ سے قلعے کی تعمیر میں مشغول موا. تینی ملائی بہاریں حضرت بڑھ سے پاس بینیا اور تینی براہ نے میکدوم الملک سے خیال کے مطابق نتوی لکو کر مفرسلیم شاہ نقصے یاس رواند کیا۔ اس ورمیان ایر علائی مرض طاعون میں جواس زمانے میں مند و شان میں جیلا ہوا تھا مبلاہوئے علائی کے ملق میں ایسا گہراز خم بڑکیا کہ ایک انگشت کے برابر بتی زخم سے اندر جلی جاتی تنتی اس کے علاوہ سفر کے سل اور سکان نے شیخ علائی کوا ورزندہ درگور ردیا۔ تیج علائی جب سیم شاہ کے اس بینے توان سے باعل بولانرما اس سلیم شاہ نے ہمستہ سے اینے کے کان میں کبا کہ کہوکہ میں بہدوی ہمیں ہوں اب بھی تم ازا دمو۔ علائی نے یا دشاہ کی بات نہ ٹی سلیم شاہ مایوس ہوا اورائ*س سے* علائی کے چند تازیا نے نگائے جانے کا ملم دیا علائ انے تعمیرے ہی ازیا نے میں باہے کوئی کیا۔ علائی کا تعد مضروم میں داقع موا داکرات علائی کا مادہ آرخ ہے۔ سلیم ثنا ہ سے مرنے کے بعد فیروز ثنا ہ اس کا بدٹیا بارہ سال کی عرمیں امیرس کی آنفاق رائیے سے گوالیا رہی تخت سین موا فیروزشا و کی تخت سینی کو پور 🗕 نین ون می زریسے تھے کہ مبارز خاں ولد نظام خاں سورنے جوشیرٹ اوکا متی ا در ملیم شاہ کا چیرا بھائی اور اس کا سالا تھا اپنے **بعا بنے نیروزشا وکول ر**کے امیروں اور وزیروں کی اتفاق رائے سے تخت سلطنت برطبوس کرکے ایجا محرشاه ما دل کے نام ہے شہورکیا خواجہ نظام الدین بخشی اربیج اکبری میں مکھیمیں رسلیم شاہ نے ابنے سرنے سے بہلے اپنی منکوحہ زوجہ بی بی بانی سے بار آکہا تھاکہ اگرانے مٹے فیروز فال سے تجھے مبت ہے تو مجھے اجازت دے کومی تیرے

بمائی مبارزفان کا قدم ورمیان سے اُٹھا دوب یا درکھ کدمبارز فال تیرب مینے کی را ومیں ایک بڑا کا ما ہے اور اگر بھائی کی گرویرہ ہے تو بیٹے کی زندگی سے ہاتھ ومومید فیروز فار کی جان مبارز فار سے جیتے جی خطرے میں ہے سليم شاه كى زوجر نے جواب وياكه ميرا بعا ني ميس و حشرت كاستوالا ہے اور ساز دانف میں زندگی مسرکر ماہے اس کو مرتبہ شاہی مال کرنے کا وہم دنیال ہی نہیں ہے سرحیدسلیم شاونے بی بی کواس بارے میں بُرا عبلاکمالیکن بھے فائدہ زموایها ن کک کرسلیم کے مرفے سے تمیسرے می ون سارزخال اہے دوگارو سے ساتھ مل کے اندر گی اور نیروز کے قتل کا ادا دہ کیا سرخید بن نے گریہ وزاری کی اور بھائی ہے میٹے کی سفارش کرتی رہی بلکہ بہا س کی کہا کہ اسے جھوڑو ہے میں فیردز کو ساتھ لیکرانسی حکم علی جائز تکی کہ اُس کا نشان بھی کسی کو نہ ملیکالکین مبازر کا ول زیسیجا ا دراس نے بیگنا ہ لڑے کوظلم کی ملوار سے تل کرادالا۔ مخاسف و سور امبارز فا رکوتام اسالب ظا بری حکمرانی سے نصیب ہوئے الشهوربه عدلی اورائس نے اپنے کو محرشا و عاول کے نام سے مشہورکیا عوام ان س نے عادل كا العث كراديا اور اخريس الصعوف برمارات بائ الالبيت كي عدلي كيف كل عدل في الالبيت كي وم سے رویل کمینہ طبعیت اتفاص کی وتنگیری کی اورسلطنت سے عروعہدے اکن سے سپرد کئے۔ ایک سندوہمونام کوجوتوم کا بقال اور تصبیر ربواڑی کاماکن تعاسليم شاه نے اپنے جديد منسب وارول ميں واخل كركير كو توال بازار مقركياتھا. عدلی نے بازار کے بدلے سارے مک کی باٹ جمہو سے انتھ بی ویدی اورخود شراب توشی ا در عیاشی میں معروف ہوا۔ عدلی کے مخاصف و تعلق کی میاضی اور ررجنی كا حال مناخفا . اس نا عاقبت اندش نے بی عات كى بروى كر فيے كا ول میں ارا وہ کیا جاوس کے ابتدائی زائے میں عدلی نے خزائے کا درواڑہ مول دیا اور طلق فداکورویے کی بوجھار سے راضی کیا۔ عدلی انتائے سواری میں لِبَسَهَ إِسَى الم ايك قسم كا تيرسب سحه پيكان برايك توليسونا جراها موتا تعاكان بي وكر مرطرت مينيكما تعاليه تيرجب شخص مسح مكان مي أثرًا ياحب سي سي إنتمامًا

أسے وس رویے دیکر تیرکو دائیں لیا تھا غرض کراس طرح برشیرشا داد اندوخة روبية توزع بي زماني مي مرت كرم عدلي في أني كوبه نرماز وابنالیا فوش لیج افغانی اس سے بے تکے کاموں سے بارشا ہو کام عدنی کے انتھی کہتے تھے۔ ہندی ربان میں انعلی اندھے اور کورٹیم کو کہتے ہیں ہیموبقال کا غلبہ اور اس کا استقلال عدسے گزرگیا اور افغانی امیرانس ۔ ناین بدہ اطوار سے آزر دہ ہوکر باوشاہ کے نحالف ہوئے اور کمکے مِرُّوْتُتُهُ مِن نُوامِیه ہ نتنے بھر بیدا رہو گئے ۔اکثرامیر ہا دشا ہ کی اطاعت اور نر ما نر وائی سے برگشتہ مو کے اور شاہی اطاحت کاحق اداکرنے میں کو ای کرنے گئے اس نبایر عدلی کی و تعت اور خبت نج مول اور دلوں سے فیصست مود کی اور ز نشفام ا دررونق دونوں اُس کے عبد حکومت سے کوسوں دور موگئے ۔ایک روز مدنی نے قلعہ گوالیار کے ویوان خانے میں دربارعام کیا تام نام وگرای امیر ما مرتصه عدلی امیردن کو جا گیفتم کرد با تها . اسی دوران میں با دشا ه نے کہا کہ ولایت تنوع محمد شاہ ترلی کی حاکمیرے علی ہ کرکھے سرست خاں شروانی کو وی ایے۔ دونوں امیر مبلید دار تھے اس تغیر داگیریہ اس می منافقاد کرنے سیکھے سكذر غال ولدمخدشاه قربى في جونوخيرا وربها درجوان تخانبايت سخت إلفاظ میں کہا کہ اب نوبت بیال کے بینی کہ ہاری جاگے شروانیوں کو دی جانے گھے۔ لَقُتُكُوا ورمبن موى أورسكن رخال تقمه باب نع جوائس وقت كمزورا وربيارتما بالبرموديكا تعاأس نيه باب كوجواب دياكه ايك مرتبه تم شرشاه كع القول ر ہے سے نیجرے میں بند ہوکر سلیر شاہ کی سفارش سے اُس افت سے خات ماکر مرتے مرتے بج میکے ہواب سوری گردہ تھاری بیج کنی اور تباری کا ارادہ رکھا ہے ا ورتم بات سميت سي مولوك جلاسيه طرقس ناكرد نيك مرست فال جو تِدة وراور توى مكل تما سكندرها ل كي كالدهيم ير إلته ركفر كيف لاكار فرزم یمنی کس کیا ہے۔ رمست کا ارا ، ہ تماکہ اس بہانے سے سکندر کو کرفارکے سكندخا سرمست كاسطنب مجركيا اورابسا زحم كارى اس ك شافع دمكايا

کرآسی گھڑی وہ زمین پرگرا اور خاک وخون کا ڈھیر ہوگیا۔ دوسرے بیند درباری سكندرخات كور كنے آئے ليكن وہ بي سب سميدسب سكندركي الموارسے دجي ہوئے عدلی اس بشکا مدیس وربارسے انگر حرم سرای طرنت روا زیوا بسک رخالے بادشاه کا تعاقب کیا عدلی نے دروازہ بندکر کے زنجر سطا دی۔ اکثرامیرون نے جو دلوانخا نے میں موجود تقصہ اپنے تلواریں مینکدیں اور دربارسے بھاگ گئے بمندرخال دیوانوں اورستو*ں کی طرح دو گھٹری کیک در*بار میں بھیرتار یا اور حس طرف جا اتھا لوكور كوزخى يامقتول كردتيا تفايبات كك كدعدلى سف ببنوني اورشيرشا هك چاکا پوتامسی ابرامیم خاں ایک گروه کوساتھ لیکرسکٹ پرخلوا س كُرُورُ نْ اِنْ الموار وس سے سكندر خار كا بدن ياره كرديا۔ دولت خال لوطأني نے بھی ایک ہی ضرب شمنیر میں مخدشا ہ قرالی کا کام تمام کر دیا کہتے ہیں کہ اُسی روز تاخیان کرانی جوسلیم شاہ سے نامی امیردب میں تھا قلطہ گوالیا رہے دیوانخانے سے کل شربا بر جار با تعاله دروازے کے پاس شاہ مخد تسرملی سے ملا قابست ہوئی. ترلی نے تا خیان سے احوال بوجھا۔ تا خیان نے کہا کہ حال بائل وگر گو*ں موگیا ہے* میں اس معالمے سے باکل کنارہ کش ہوگیا ہوں تم بھی میبر ی موافقت کرو شا ہ مخد نے اخبان کی نصیعت قبول نہ کی ا ورجو کچھ اُس پر گزرنے والی عتی گزدی-تا منیان نے قلعہ سے کل کرنے گائے کی راہ لی۔ عدلی نے ایک فوج اس کے تعاقب میں روانہ کی جھیرامپور کے نواح میں جو آگرے سے عالیں کوس اور تنوج سے میں کوس سے فاصلے یہ آبا وہ مرتبین میں مرمطر ہوئی۔ اخوان میدان جگ سے بھاگ کردیا اررواز ہوا اور راستے میں عدلی کے فالصے سے ىغ*ِض ما*لمو*ں كو گرفتار كركے* نقد ونس جو كھيران ہے لےسكا خوب مال كيپ تاخیان نے نقد دخنس کے علاوہ ایک طقہ نل جوسوعدد بانھیوں کامچاہے برگنات سے مال کیا اور اپنے معانیوں عاد سلیان اور الیاس سے جوکنارگنگ مع معبض شهروس اورخواصبور فالدهس حاكم تقد ماللا اوربا وشاه سع فلايت علانید بغا وت بریای عدنی نے کرانیون پر لشکرشی کی نبر کنگا محسائل پر دونوں الشكروس كامقا بله بوا بسيو بقال نے عدلى مع كماكد الراكي علقه والقيوس كا

برے ہمراہ ہوجائے تومیں دریا توعبہ رکھے کرانیوں پر دھا واکروں اور اُن کو باکل یا بال ا ورتباء کروالول عدل فےمبدی ورخواست شطور کرلی ممبوف وریاکوجورکیا اور حرمین برغالب را۔ عدلی نے ارادہ کیاکہ اپنے بہنوگ المعال مورکودواندنوں براصاحب اقدار ہوگیا تھا گرفتار کرے عدلی کی بن بھائی سکے ارا وے سے نبروارم بائی اوراس نے اپنے شوم رکوحتیقت حال کی اطلاع کردی ہراہیم فال جنارے معامًا اور اپنے باب فازی فال سور ماکم مندوشان کے باس بار کیا۔ مدلی نے یہ فال نیازی کو ابرائیم خال کے تعاقب میں روانہ کیا۔ عینی خاں نے رہیم کو کاپی میں جاریا۔ فرتقین میں اطرائی زوئی اوٹیسی خا سے حرمیت سے شکست کھاکرائس سلسے تعاقب سے وسٹ کش موا- ابرامیم خا*ل سور نے* نشکر حيج كرمي وارانيانت وبلي كي تحت حكومت يرقبفه كرليا أدرخطب افي نام كا جاری کرکے دہلی ہے آگرے تک سارے حدثہ مکاک کو ، فت و کا راج کیٹ الأر اس نواح کے اکثر شہروں پر قالبنس بوگیا۔ ابراہیم خاب نے یورا استقلال پیدا کرلیا۔ مدل نے مجبوراً کرانیوں سے اِقدا خایا اور جنا راسے کوج کرشے ابراہیم خال سور کی بیج کنی کی طرف متوجہ ہوا، عدلی دریائے منگا کے کن رہے بنی اور الراہم خال نے با وشا ه کو پنیام دیا که آرمسین خاں۔ بها ورخا ب شیروانی بخطم نهآیوں اورچلن پ ووسرسے نامی امیرمیرے باس *اگرعب*دو بیان کریں تومیں اٹ امیروں بربھبروسا الرسے تُتاہی مازمت فال كروا. عدلى في ابن كم فنى سے ان اميرول والمميفال سے یاس مھیا۔ اراہم فال سورنے ان سھول کوشن سلوک سے اینا کرلیا آاور عدلی سے مخالفت کرنے پران مجموں سے اصرار کیا ، عدلی کواس واقعہ کی الملاع ہوئی ادر سمھاکہ اب اس میں حریف سے مقابلہ کرنے کی توت باتی نہیں رہی عدلی نے وہل اور اُگرے سے قطع نظر کرکے بٹا رکا ُرخ کیا۔ اس نواح کے تام شہروں ہو يورا قبضه بإكرافي كوخوب مغبوط اوتعل كيا ابراميم خاب سورن ان اين كوارام مشاه سی خطاب سے فولز داشہور کیا۔ اسی انٹ امیں امیر احد خاں سور حام نیاب کہ وہ بھی ابراہیم کی طرح عدلی کا مبنوی اور تیرشا وسے جیا کا ملیا تھا ابراہیم خال کے نظمه ا ورشوكت اور عدلى كى كرورى اوربتى كا حال مناً. احد سے سرب على إدشامى

ا ورحكرا نى كاسوواسا يا- احدفال نے وسليم شابى اميروب يني بيت فال اور الافال اینا مرخیال برایا وراینے کوسکن رشا م کے لغب سے مشہور کرے وس براسواروں سے ساتھ لاہورسے آگرے روانہ ہوا-سکندشاہ نے موضع فرح میں جوآگرے سے وس کوس کے فاصلے برہے قیام کیا۔ با وشاہ ابراہیم عبی مشر برارسواروں ک جدیہ سے بڑے شان وشوکت کے ساتھ بڑھکر دیون کسے ملا اس جمعت کے علاده ابرامبيرك ساخد دوسوناي اميري تحصحن مي اكثرصاحب سرايروه اور مائک علم ونتفارہ بمی تھے سکندرشا وحربیث کی قوت کا انداز وکرکھے اپنے آنے سے بنیا ب ہوا اور ابراہم سے صلح کی درخواست کرے اُسے بینیام دیا کر پنجاب سكندر ك زير حكومت جهور دياجاك ابراتيم شاه اين النكرول خمرك كثرت ایسا مغرور مواکدائس نے سکندر کی عاجزی ا ورچا بلوسی بر درائجی توجه نظی اورایی صفیں درست کرکے لڑنے پرتیا رہوگیا ۔سکندرشا ہ نے اپناعلم امیروں کو دیکوشکر کو ربین سے مقابلے میں کر اکیا اور خود تجربہ کارسا ہیوں کیے ایک گروہ محساتھ میں کا میں جینے گیا۔ اراہم نے بیلے ہی حلے میں نشکر نباب کو پراگندہ کردیا اور اس کے ساہی نوٹ مارس کشفول ہوگئے سکندر شاہ کو موقع ہاتھ آیااد کمین گاہ رے بادتیا ہ ابرامیم کے قلب النگر رحلہ آورموا سک رنے و کیفے ہی ویکھنے دہمن کو سرگور کردیا - ابلام مر نیامه مجل مجا گا ۱ در سکندر شیاه نید فتح مند در کی طرح د ملی اور آگے رقب کی اس معرک بعدب سکندرشا ہمایوں باوشاہ سے رائے کے لیے نیجاب رواز ہوا تو ابرامیم شاہ اینے کو میر درست کر میٹمبل سے کابی ہونیا۔ اس زمانے میں عدلی نے اپنے وزیر مہمو بقال کو آ راستہ فوج کوہ میکر اعتبوں اور ایک بڑے اور عدہ تو کیانے کے ساتھ وملی اور اگرے کی مجمر برماند سيام بيونيد اراميم شاه كويال كرناب سعنها ده خروري سجد كرنواح كالجي أفي دریت سے معرکہ آرائی کرتے ابراہم کوشکست دی۔ ابراہم شاہ اپنے باپسے ہاں بإنها يا ميموى بانهوي اورين مين كب مبركا عاصره كي بوت ميدان میں بڑار ماجؤ کمہ اسی دوران میں مخد خاں سور حاکم نباکا کہ نے بغاوت کر سے چارجونبورا ورکالی پردها ماکیا عدلی نے میموکوبیات سے والس بالیام مونے

عامرے سے اتند اُسمایا اور شاررواند ہوگیا۔ ابرائیم شا ہ نے مبوکا تعاقب کیا اورمندا گھرمیں جو آگرے سے چھکوس کے فاصلے پر جے ہمیو سے معرک ان کی لکین دربیت سے میر شکست کھا کر باب سے باس دائیں آیا۔ چند دنوں سے بعد ابراسيم شاه فمن بيوني اوروما س ك راجيسي رام جندسے لوكر راج ك إتعوالي رفار تروكيا يرام جندني صلحت وقت يركما كالمياا ورنظر بندح بين كوتخت عكوت بر بٹھا کرخود نوکروں کی طرح دست بہتداس سے سامنے کھرا ہوا چندد نوں سے بعد بیا نہ کے انعانوں سے جورائیسین کے نواح میں آباد ہے ایا زہباد رماکم مالوہ سے جھڑا ہوا۔ ان انغانوں نے ایک شخص کو راجہ رام چند کے پاس معجر اس سے اراميم فال كوك ليا اور إبرابيم كوانيا با وشاة سيم كيا- ال أفغا نول ف اب يداده بیا کہ ولایت کدو کی رانی مساتہ ورگا و تی سے مراوطلب کرکے ایاز سادر۔ معرکة آرائی کریں در کا وتی نے انغانوں کی درخواست قبعل کی اورانے کمکے سے روا نہ ہوئی لین ایاز بیا دینے ایک کروہ کو درگا ولی سے یاس مجکراس کوانغانونکی مدوسے بازر کھا۔ ابرامیم شا ہ نے وکیما کہ در گادتی شیان موکرانے مک کو دائیں گئی۔ ابراسیم نے اب الوہ میل اینار مناسا سب نہ مجا اور نبطال سے سرحدی شراؤیسہ من نیکرایا م ارک رہے سی سے فیر میں ملیان کرانی نے اوپ رقبضہ کیا اور ابراہیم شا فکوانے اس بلاراسے مکاری سے تدینے کروالا فحصری کرمیوبقال مل ے بائس چار میزنجا اور مدلی کوخبر لی کرہما یوں باوشا و نے سکنے رفعا ہے سے سے بنگار دلی اور آگے پر قبعند کرلیا ہے۔ با وجود اس تباہی کے مبی جؤ کدانغانوں کی خودرائی اورجالت اُن کوایک ای مین سے نمینے دہی تی می مدلی کویموقع میسرز مواکہ وہی کو تمن سے دالیں ہے ہے۔ مدلی نے محدِ خال کوریہ رجس نے مال میں بغاوت برپاکر محی متی اسکرکشی کی موضع بیت کرمیں جو کالبی سے نبد مال کے فاصلے کا اوسے دونوں فرنق میں جنگ ہوئی۔ مخ کور پرمیدان جنگ میں اراگیا ا مرعدل کامیاب اور تحد جار والس آیا اور ولی کو دمن سے نیج سے مبڑانے کی فکرا در تدبریں کرنے لگا۔ایی دوران میں ہمایوں با دست و نے رحلت کی -مدنی نے ہی بیانال کو تقریباً بچاس نبرارسواروں ادربائے سواتھ وکی

ایک بڑی جمعیت سے ساتھ وہی روانہ کیا آگرہ دہل اور بنجا ب کومغلوں سے تیفے سے نکا ہے ۔ عدل خود افغانوں کی ایس کی مخالفت کی وم سے جارہے إل ندسكا ميروبقال نوح أكره مي بيونجامغل امير دوشيرس موجوفي البيني مي مہروسے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ریکھ کر دلمی روان ہو گئے میرونے آگرہ اسٹے مق آ دمیوں کے سیرد کیا اور خود وہل میونیا تروی بیگ حاکم ولمی نے میمو محمد مقاطع میں معنين أراستركين فكست كما أزنجاب جلاكيا مهمو وفي رمبي فالقس مواا وراس بات کی فکرکرنے سکا۔ کرسا مان واسباب ورست کرے لامور کا تصدیرے اتفاق ۔ سے بیرم خاب ترکان نے جو اکبری طرن سے سیاہ وسفید کا مالک تعابش وسی کی ادرمان زمام مل کوملدسے جدر دہی روانہ کیا اور خودی باوشا ہ کوسائند ہے کہ خان زماں سے بیمیے ہمیے ولی کی طرف بڑھا مہمونے یہ فرنسی اور بڑی شان ڈیرکٹ کے ساتھ فان زماں سے اونے کے کئے آگے بڑھا مبھونے إنى بت كے نول م ، التی رسوار موکر مغلوں کے مقالمے میں صف الالی کی میموسے مروان جلى في مغلول سے ميمند ميروا ورقلب لشكركى تام صفول كو پريشان كرويالكين ماال الدین فزاکر با وشا ہے اتبال نے اینا کام کیا اور افغانی سیا ہ وشمن کو بَهِ وُرُكُرًا نت وَاراجَ مِي شَنُول مِوكَى - اتَّعَالَ سِي مُعْلُول كا ايك مُروه مِهوبِقال سے دو چار ہوا مغلوں نے مہم کو بیجان بیا اوراس کے باتھی کو کھیرکرائے رندہ از قاری اور اکبر اوشاہ کے باس نے آئے اور وہی اُسے خاک وقون کا دمیر كرديا بسيوسي مقل سے بعد مدلى كمزورا وروليل وخوار بوگياا ورا نغان ايك باركى بينان مال موسك خفرفال ولد مخرفان موريه ابني باب كابدله ين كأمين گرفتارہوں خضرفاں نے ایک جمعیت انے کرواکمٹاکرے اپنے کوبہا درشا ہے ام سے ضہور کیا اور پورب کے اکثر مکوں پر تبعند کرکے اُن ممالک میں سکاور المدا في ام كا ماري مي خفرفال في مدلى يرت كرفى ك ايك فوزز اللا أي بعد عدلی میدان بنگ یک کام آیا اوراس فی وندگی اور حکومت وونوس کا دراور نفان استندشا و نے اگرے میں تخب سلطنت برحلوس کیا اور

بهايون إدشاه كارتمن رما ببرام ميزراني إيك ايراني فرده كوابنام خيال نبايا اور جب نجى كراس كوموقع لمنا تقا وخست انكيز باتين زبان سے نا تا اور بي دليون سے ہا وشاہ ایران کو دیرنشین کرا ما تھا کہ مہندوشا ن سے مکاس میں جوایران کے جارمیں داتع اور ہس سے لمتی ہے صاحب قرآن امیر تیورکی اولا دکا فرما نروالی کوا برگز نماسپ نئیں ہے۔ شاہ مہاسب نے بیلات قبدار کے زماز تیام میں جتائیا نی تے دل بہلانے تھے لیٹے مین مرتبہ چرکہ کے شکا رکھیلنے کا انتظام کیا اور سرمرتب شاہ طباسی اول جنت آنیانی کوشکار کھلوآ یا اور اس کے بلعد بیرم خاس کی ایک آتی اور بیرم سے بعد بہرام میرزا اور سام میرزا کو مکم دنیا کہ وہ بی میدر کلنی کا حیصلہ تکالیں۔ بہرام وسام کے بعد امیروں اور سیامیوں کی نوست آتی جو ترتیب ادر مًا عده کے ساتھ نیزر مار مگوڑوں برسوا رہوکر خیرصولت جا نورکوشکارے بیجہ ووراکم الموار و خبرے شکار کا وی زمین کو خون سے براب کرد تیے تھے ۔ شام طہاسپ بلاق فدكور وس فروين واليس آيا ا ورجيهاك ا دير مكور موا ببرام ميزما اورودس ر باریوں نے ٹا ہ کے کا ن بھر کے جنت آشانی سے بادشاہ کو جُرَث تد کردہ ا جنت انتیانی نے بی احتیا طاکو مدنظر کھا اور بیرم فال کی صلاح کے موافق زمی ا در فروتنی سے ساتھ ون بسر کرنے تھے۔ای دوران میں شاہ طہاسپ کی بہن سلطا ندمتم ادر قامنی جهاب تزدین ماظرویوان اور مکیم نورالدین ایسیست کی ما میننین نے اہم ایک رائے ہو کریکوشش فردع کی کست و کے ول سے نبار کدورت کمو و در کریں۔ ایک روزسلطا زیجھے نے حبست آ شنیانی کی يرباي مفرت شاه كويرمكرسان سه

تهشیم زمان بندهٔ اولادِملی بُرِنه تیم تبیشت دبایا دِملی چون شِرِولایت زعل کالمِنْرد کُردیم کمبیشه وردخودنا وعلی

مث و اس ربای کوئٹر بید نوش ہوئے۔ ادر کہا کہ ہا ہوں ا دخا ہ اگراس ات کا عہد کرے کہ اندر کہا کہ ہا ہوں ا دخا ہ اگراس ات کا عہد کرے کہ اپنے مالک مورسہ کے تام خبر ہوں بردو از دو ا ام کے ام کا خبرہ جا دی کردیکا تومیں اُس کی مدد کرے ہا ہوں کو اس کا مکس مورد ٹی دائیں دلادوں سلطا نہ جم نے جنت آشیا تی کوشا ہ کی تقریر کا چیام میجا۔ جنت آشیا تی کے جواب ویکہ

بین سے بیکر آج کے میرے دل میں فانمان رسالت کی مبت جاگزیے اورخَنِتا کُ ایروں کا نفاق اور کامران میزداکی نارامی کامل سب مجی ہی ہے۔ نا منے بیم ماں کوفلوت میں بلایا اور سربیلوسے تقریری- ان باتوں سے شاه كا دل جنك آشيانى سے مهان موكيا أوراسي مبسديس شاه نے مكم ديا ك شا براده مرا دجواس وقت بأكل بميتما أين عبرل بداغ فان قام إرسيم او وس نبرار سوار وں کے ساتھ جنت آشیانی کے ہمراہ ہوا در جنت آشیانی سکے بمائیوں کی قرار دا تعی تنبیر کرکے کابل تندها را در بدختاں کو نیچ کرسے جغر تنشاہ نے چندی د نول میں تام اساب شاہی مرتب کردیئے ا ورحبنت آشیا لی کوم پرواکی امازت دیدی جنت آتیانی نے کہا کہ میرا دل تریزا درار جبل کی سرکے بیتیرا رہے میں ان شہروں کی *میرکر نس*ے فیخصفی اور اُن کی اولا وا میا د کی اِرواح سے وشمن کے مقابلے میں مدو طلب کرونگا اورائس سے بعدا بنا کام شروع کرونگا۔ شاہ نے اس بات کو بیند کیا اور ان اطرات سے حاکوں سے نام اطاعت گاری فرامین ماری کیے اور مکام کو مایت کی کہنت اشانی کی عظیم و تکریم میں لوّای زرِیں جنت آشانی ان تهروں کی سیرا در مشائمین کی زیار فارغ ہوئے اور شا نبراد ہ مرا دا ور قزلباش امیروں کیے ساتھ مشہد مقدس کے راستے سے مندھاری طرف جلے سب سے بیلے گرم میرے قلیے با دشاہ کے منع میں آئے اور اُس شہرمی جنت آشیا نی شف نام کا فیلد پڑھا گیا جسکری میزاکو ان واتعات کی فرلی عسکری میزانے شاہرادہ مخداکرکوجونا مبربان جاسے القرمي كرفيا رفعا كامران ميزرا كميك ياس كالى روا زكيا ا درخود قلعه وارى كمي تام سا مان بورے کر کے تندیمار کے قلعے میں معیار بدنہ وگیا۔ جنت آسٹیائی مِاغ فان قامار کے ساتھ قلعے کے پاس بیونچے اور ساتویں مرم منطق کیکو تطع کا عاصر و كرنياد عاصر ندين بين كن طول كينا اورجنت الياني ن برم خال تركمان كوكامران ميزات إس قاصد باكركابل روا ذكيا راستمي بزاره قوم كا ايك كرده برم فال عربر بريكار بوالين فكست كماكراف س بالكدبيرم مان اس كرده بالتياب بوركامران ميزاكي فدمت مي عاصر بوا

اور حبنت مشیانی کی اطاعت کرنے اور تعلیے اور مالک جنت آشیانی کوسیرد کرد۔ کے بارہے بیں کا مران میرلیا سے تعملو کی تین بیرم خاں کی تقریر کا کامران میزلایر مه اثر ند ہوا ا در بیزر کھا ن ناکا مر واپس آیا اور کا مران کی نالائقی کی داشتان جبت آثیانی کو مُنائی۔ قرنماتی سیاہی طول محاصرے کی دحدا ورخا مُدانِ چِنتا ٹی کی ناموانقت کے سے جدا رخیدہ ہورسے تھے۔ای دوران میں محدسلطان میزا۔ انع میزا۔ ما محسین میزرا . میزندا میرک . شیرنکن جیگ ا وزمنس بیگ برا در معم فاک کامران میزرا می المدامور جنت آتیانی کی فدست میں مافرموے ان سروارول سے علاوہ ال قلد كالك معبر وومى مسارسي على رضت أشاني ك ياس ملاآيا مسكرى نے پریشان موکرا مان طلب کی اور اپنے امیروں کے ساتھ بجد شرخدہ اوریشیان ٹاہی حضوری میں حاضر ہوا ا در قلعہ جنت آ نیائی کے بیرد کردیا۔ ٹنا وایران تےسامنے بملاهے ہوچکا تھاکہ تندمار کا تلعہ شا برادے مرادے ریر حکومت رہے گااس نیصلے کی بنا پر خبت آتیانی نے قلعہ شا برا دے کے حوامے کیا اور شا برادہ اور بداغ خان قاجارا در ابوانعتم للطان اختارا درمونی ولی شا ملوموسم سراکی دمیت تلعے میں تقیم مو کے اور ہاتی فرب شی امیروائی گئے۔ جنمائی فاندان تلوکو ترب تول کے زر حکومت کرنے سے رنجیہ و سوا اور یونکہ جاڑے سنے سوسم میں نیعتا یُوں کیکٹے کوئی بناہ کی میکہ زربی اکرمعل سردار کالب میلے محنے عسکری میرزانے می نساد میاکٹیکا تعدیا ادر شاہی نشکرے عالی کیا۔ ایک گروہ حسکری کے تعاقب میں روا زموا ادراسے گرفار کے بھرواسی ہے آیا جنت آغیائی سفے نشکر کے ساتھ کالی روانہ ہوسکے بیزین دنوں کے بعد شاہرادہ مراد تصا کے النی سے نوست ہوا اور بنت آنیانی نے رائے ہی ہے بلٹ کر قلعے کووایس بینے کاارادہ کیا جنت آنیانی نے باغ ماں قامار کو بینام ویا کے تلعہ تندمار چند مہینوں سے لیئے عارتیاً جنت أثياني كوبيرد كروسه ادر وعده كياكه كالى وبدختان كع نتم مو جانع كيابد قندها ركاتلعه قربباخوں كووابس كرديا جائے كا۔ مداغ فاس نے يه بات ملورنه كي جنت آنیا کی فاموش بورسے اور فلوت میں بیرم فاں - الغ میزدا اور ماجی عرب كماكه قلع كوكسي ندكسي تدمير مصفرتم كرنا جلبيك اليكدان ادمول كي ايك تعاراً عاس

ا ور دانه لا وسع بوئي شهري ماري تمي ماجي مخدها كوموقع بإقدا يا وما ومولى تطاریں چیکر در دازہ شہر آک بنجگیا. در دانے سے محاضط جو حامی محر کے مْرَاحِم ہوئے وہ تہ تینع کئے گئے اُسی وقت بیرم خاں اورانغ میزرانبی اپنی نوج سائتہ کے کوئیے کئے اور تلکھے سے اندر والس موسکئے۔ بداغ خاب قاجار نے جواس مال ہے باعل بے خبرتما ارتبے میں خبرنہ دملی ا درا جازت ہے کرعرا ت روانہ ہوگیا۔ بنت آتیان سے بیرم فال کو قندهاری مکومت سروی اور کابل پردهادا کرنے کے بیئے تیار ہوئے۔اس زمانے میں یا د کارنا مرمیزرا برا در ا بربا دشاہ وجسین افون کی بد الوك ورتسلط سع بعاك كركابل آيا تها مندال ميزداك ساتع بنت آتياني ك ت میں ماضربوا۔ باوشا ہے کابل کے اِبر کامران میزا کے اشکر کے مقابل ابنے ویرے والیے اور کا مراب میزراکے المازموں اور ہی خواہوں کا کوئی تکوئی رُّهُ وَ رِوْرًا نِهِ مَا مُرْبِحُرُ حَبْتُ ٱسَٰیا کی ہے اطہار خلوص کرنے سکا بیاں کک کہ کامان پُزاِّ بْرا ای امیرتیلان بیگ مبی حبت آنیا نی کے حضوریں علاآیا۔ کا مران میزدا پریشان ہے وقت ارک سیے حصا میں قلعہ بند موگیا۔ جنت آشا کی می ای وقت قلعے سمے قریب ہنچ گئے کا مران میزرا نے اب زیا دہ میزامرمبہ ہاکتا سميا اورغه بن بمآكي جنت آتياني في سندال ميزاكوكامران محتفاقب میں روا نہ کیا۔ اور رمضان کی ومویں راست کو تبلعے میں داخل ہو گئے۔ ٹنا مزا د ۂ مبلال الدین م<sub>حر</sub>ا کرجواُس وقت جاربر*س کا تنا مع میگیات شاہی ک*ے باوشاه کی خدست میں بنج کیا میزرا کامران نے غرنی میں ہی بناہ نہ کی اور نرارہ قوم کے یاس زمین ڈاور کو حلاکیا اس قوم نیے بھی کامران کو بناہ نہ دی اور اسے زمین دا درسے شاوحین ارغون سے یاس بھر سالن مڑا۔ شاوحین نے ابنی مبی کا مران میزاکو بیا و دی اوراس کی مه دیرآ ما ده موا-میزما کا مران ظاہر س تو غيش دعنبرت ميں رندگی کالمتا تعاليكن ول ميں فكراورفتورميں گرفتار ريتها متسا بنت آنیانی نے شا نرا دہ مخرا کرو محد علی طفائی کی آمائی میں کاب بی میں میوا ا در فودستاه ومم میں برختاں پر دما داکرنے کے لیئے روانہ ہوئے ۔ روانی کے وتت یا دگارنا مزرزابس نے بار ہا باشاہ کی نامت کی تی بیرشکر سے با گئے

تدہرس سوینے نگا۔جنت آثیانی کو یا دگار مام میزرا کے ارا دوں سے اطلاع اور بارتشاه في اس مفسدكو تديني كيا جنب آشاني مندوس سع وركر تركزات ر ذرکش ہوئے میزداملیان بدختیانی لشکرہے کرجنت اتنیانی سے المنے آیا ین بیری ملے میں سامنے سے بماک کمیا۔ اس سے بعد جنت آٹیا تی ما تفان کارنج کیا۔ ا*س مفرمی* با دشاہ کا مزاح ناساز ہوگیا۔ دو <del>مینے س</del>ے بع ہارشا ہ کوصعت ہوئی اور جوشورش اور نفتنے دوران علالت میں بیداہوئے تھے وہ دب گئے۔اس زمانے میں جولی سیر کے بمائی خواج عظر نے خوا جدرت رکو جومنطر سے ہمراہ عراق سے آیا تعاقل کر اسے خود کابل کی راہ الی خواج منظم بادشاہ سے حکم اسے کال میں نظر شد کیا گیا میزرا کا مران کو با دشا ہ سے بدخشا ں روائہ ہوئیگی الملاع بول كامران نے غور بندك طرف يك بارگى دها ماكرديا اورراستيميں ے مود آگروں کے قاطے کو تاراج کرتے بہت سامان واساب اُن سے جمین کرغزنی بنجا . کامران نے غزنی کے او باشوں کی مددسے زا بدیگ ماکزنہرکو نتل کیا ا در کانن پر دھا واکرنے کے لیئے نوراً ایکے بڑھا کامرا ن مبع کے قریب ببونيا اوربونبي فلعدكا دروازه كميلاميز اشهرمين دامل موكر ملعه بندموكيا بكامران ميزل نے نواعلی طفا کی کوجوحهم میں تھا بگوکر ارڈوا کا اورضل بنگے۔ اور میٹروکیل کوا ندھھا کے شاہرا دیے کوئع شاہی حرم سے موکلوں مسے سردکیا۔ کا مران سے حیام الدین ولدمير خليفه كومي صل كياء سبقت مي كرحس منع كوميزرا قلف ميس وافل مواحاجي محرفسس . جوبار با دشا ہ کا *منوا تما میزا کامران کی ملاقا ت ہو* کی میرزا نے *منحرہ*۔ بوچھا کمیں کیسے گیا اور کیوں را یا سخرے نے کہا کہ تم اول شب سکے اور مجاکو المیر فلے آئے جنت آئیا نی نے یہ خبریت میں اور ملے کی سلسلہ منبانی کر سمے بدخفا ل سلیان میزرا کے اور تندهار مندال میزرا کے بیروکر کے فود کالل دوانہ ہوئے اور سنجاک اور غور بند کے نزویک جہاں کامران میزما کا شکر سدراہ متما حرایت کی جماعت کوا د صرا د حرمتشر کردیا اورخود وه افغان پینچے اس مِق م بر شیرافکن بیک اور کامران میزا کا بنیبه شکر جنت آشانی کے گرومی ہوگیا آور ب في ملك الوالى كا بازار كرم كيا- وتمنول كويبال مبى شكست بوني ادر

شرامن فاں میدان بنگ میں کام آیا۔ بنت اٹیانی کا ل کے ترب بنی اورروزاندالا أنى بونے كئى -اى دوران ميس ميزراكا مران كومعلوم مواكد ايك بت برا فافلكسي موضع مي مقيم ہے اوراس فا فلے سے پاس كماور ك فرت ئے ہیں۔ کامران میزرا نے اپنے آیک ولیراور جنگ آزما نیابی می سشیرعلی کو رے آزمودہ کارسامیوں کی ایک جافت کے ساتھ فافلے سے سرمریمیما تاکرسوداگردں کو گرفتار کرتے شہرے اندرے آئے جنت آشانی کواس کی خبر وکی اور با وشاہ نورا ہی قلفے کے نزویک پنج گئے۔ جنت اتشا نی نے ته مدورفت کا راشه باکل بند کردیا. میزماشیرعلی دانس میا ۱ در انبرطالت دکیکر بادشاه کے مقابلے میں معت آ راہوا اور سامنے سے فرار موگے ای زمانے میں میزراسلیان بختال ہے اور میزرا انغ بیگ ۔ قائم حمین تسلطان اور دوسرے بیرم مان ترکیان کے مازم باوشائی خدمت میں حاضرہوئے۔ قرامیہ ماں اور انوس میک قلعے سے بھاگ رہنت آشیانی سے ایمے۔میزرابیدریشان موادر ے مینوں میوں کو جو تلاے سے اندر تنے بڑی ہے رمی سے تریخ کیا اور ملے کی دیوار سے نیجے بھیک دیا۔ میزرا کامران نے قراحہ فال کے ملیے کو عن من اور قلع كى ديوار سے مضبوط باند صدريا قراب خار قلع سے باس یہی اورائس نے ملاکر کہا کہ اگر میرا مٹیا مارا گیا تو یا در کھنا کہ کا مرات میر زما اور عظری میرنیا بمی زندہ نہ رمنگے کامران مرطرت سے ایس ہوگیا اور رات کیوقت تطبیے کی وبوارمیں سوراخ کرتے حصار سے ہماگ گیبا ۔ قلعہ ووبارہ با دست ہ کھے تضمی آیا اور میزرانے کو م کال کے دامن میں پنا ہی سیزراکا یہ امن می اُسے راس نہ یا اور توم نمرارہ کا ایک گروہ اس کے سربرینجا اور میرزا کی تمام کا نیات بیاں تک کر طبوکے کیڑھے ہی اس قوم کی ملکیت تیں وافل ہوگئے اس قوم کو اُخِیرسی معلوم ہوا کہ اُن کا اراج کردہ سا فرکامران میرز ایسے : ہرارہ نے میزدای کدوکی اور کامران کو اُس سے ملازموں کے یاس فورنب مینجا دیا كأمران ميرزا فوربندميركمي ندخيرسكا اوربلخ كيطرن بحاككا يثير وكذهاب حاكم بلخ كامران كي مدوكو المطاا ورغورو وبقلان كو تع كرك دونون شهر كامران ميزدا كم يروكرديكي-

میزانے فوراً فوج تیج کر کے بدختاں پروھا واکیا۔ میزاسلیان ادراس کا میا میرزا ابرامیم کامران سے مقابعے میں نہ تغیرسکے ا درکولاب کی طرب بھاک سکتے اس دوران میں تراجہ فار اور انوس بیگ فے مال احمدیں دل میں کیں من میں سے ایک یہ بھی کہ خوا جرنجاری وریش موا ورخواجہ قاسم اس کا حانشین تقرر کیا جائے جنت آٹیانی کو اِن امیروں کے ارا دے بیندنہ آئے۔اِن امیروں کے إمشاه كاسا قد ببوزا ادر ميرزاعسكري سمع بمراه بنشاب روانه وشفح مبنت آنياني نے خودان فرروں کا بھا کرائیکن ان تک نہینے اور راہتے ہی سے دامیس آئے اور میزما سندال اور نیزما برائیم بن میزاسلیان سے نام طبی سے فرمان صا در کئے میرزا ابراہیم خدمت سلطانی میں روا نہ مواا در تمرعلی سنتا تی کو جو *گرفیت* امیروں کی طرف سے رائتے میں بیٹھا ہوا شاہی نشکر کی خبری اُٹ کو پنجا رہا ہتا ا قتل کرمے کال میں جنت آ بنیانی کی خدمت میں حاضرہوا . میزرا ہندا ل نے ماہتے میں بٹیر علی کوزند و گزنتا رکزکے باوٹیاہ کے حضور میں میٹیں کیا۔ نو کر کا مران میرزانے قراجه فان كوتشمين واركرنوه في المان من نيام مي تماء أس يفرجنت آشاني ف بندال بیزا اور فاجی مخد کوکہ کو ایک گروہ سے ساتھ بطور مقدمہ نشکشم کی طرت رواند كيا- قراجه فال في كامران ميزاكودا تعات عد اطلاع وى ادركام ان بيا **لمغارر کے تشمینجگیا ۔میزر بندال نے دیائے طابقات کو عبورکیا ہی متما آور** اکن کی فوج اوطراً و مرتفرق متی که کا مان سیزما اس کے مسرری بیج گیا در مبل سے الم نے نگا كامران نے مندال كوشكست دى ادراس كا سارا اساب كافت وبالع کیا۔ ای دوران میں جنت آ نیا کی بھی دریا کے کنا رے بہنی کئے کے کامران بارشاہ کے مقاجع میں نہ نیرسکا اور طالقان جاگ گیا اور جو کھد ہندال میزاسے ماسل کیا تنا اس کو غارت کردن کے بیروکر دیا کا مان ووسرے دن طالقا ن سے تطعے میں محسور ہوگیا ۔ کا مران کو اور بکوب کی مدو سے مایوس ہولی اور میزاسلیان کے واسطے سے اس نے بادشاہ سے کرسنلہ کی زیارت کی اجازت آگی جیت اتیانی نے کامران کی ورفواست منظور کی ۔ کامران وعسری وونوں بمائی تملعے سے حرمین فنزهین ( کرمعظرا ور مدنیدهید) کاریارت سے تعدد

عسکری اور کامران نے دس کوس زمین طے کی بان دونوں ساحوں کاخیال تما كر جنت آنيانى فوى ان كے تعاقب ميں روا ندكر تيكے ليكن ان كا خيال علم فكل ا ورجنت آشانی کی اس فایت سے بید شرمندہ مور با دشاہ کی فدست میں ما فرہو نے سکے بیٹے رائے سے کمیئے ۔ جنت آشیائی نے اکٹر مفل سرداروں کو ان سے استقبال سے لیئے رواز کیا اور دونوں بھایوں پربڑی مہر باتی فسراکم كولاب كاشهران كى جاگيرس عطاكيا اور دونوں كوكولاب كى طرف رفعت كركم فوو کابل وایس آئے جنت آنیانی نے برم فان رکبان کے پاس نی مار قرار اللہ میں رواز کیا اوراس فتح اے کے حاشیہ رانی البغراء تظم اسینے خاص فلم سیکھی۔ اس کے ملاوہ بیم فال کے ورومدائی سے اظمار کے نیٹے ایک ائسی وقت موزوں کرائے تکہدی۔ بیرم خان نے کھٹی اس رہامی کام ر بال فدست کیا جوکہ بیم خال ترکمان کوا در بک سے ماضوں طمی طمع کی يعين بني بن اس كي جنت آثيا في منطقت مين وزلال ميزوا ورسليمان ميزوا ا تعذیلی روانه موسئے ۔ کا مران ا ورعمکری میزرانے اس وَثَنت بی فالفتِ کی با دِتَهاه کی فدمتِ میں نہ حاضر ہوئے۔ اگرچہ اس بات کا توی اند م**یشہ تماک** إوشاه كى عدم موجودگ مير كامرت كالب مين مجركوني تازه نقنه بريا كرسي كاليكن جنت انتیانی نے اپنے اماوے کوملتونی نرکیا آدر کبنے کے اطرات میں بہنچ گئے۔ شاه محرسلطان ا درنب تين نهر بسوار در سيع ساتد مقاياء من آيا ادر إرشاه مے مقابے میں صف آرا ہوکراس روز بلائتے وشکست کے وائیل کیا دوس ون بيرم وفال ا در عبد الغرني فال وله جهد الله خال اور خضار كه خر ما نرواجو تنا ہ محدی مدوکو آئے تھے تنا ہ مخر کے ساتھ قریب سیں ہرارسواروں سے براہ با دیثاہ کے مقابلے میں آئے سلیان میزا۔ ہندال میزداد درحامی میسلطان اول في تحسي شكست دى ـ ييرمزه فان اوذب به حال ديكه كرمع افي مرابيون كم غروب آناب کے وقت شہرمی وال ہوگیا۔ بنتا کی لشکر کا مران مے نہ نے سے ا بنال دمیال کے بارے میں فرمند تھا میں رات کی صبح کو آئین جگ کے موانق بج كونتم بونا جاجية تما أس سب تهم نوع نے جيع بوكر با دشا ه سے

غرض *کیا کہ بلخ کے* آب رواں کو عبور کرنا شاسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ دندازگی ا طرف میں کرنٹر کے بیٹے کوئی مضبوط میکہ انتخاب کی جائے اور اہالیان کج فی دلولا کے نواٹ شریر قبفہ کس سامیوں نے اس بارے میں بحدا حرار کیا إور جنت آتیانی نے مجبور اکم ج کیا۔ درہ کر کال کی سمت واقع ہے۔ دوست وقرن ی فوجی مِشور ہ ہے آگاہ نہ تھے اور سب بیٹمے کہ با دشاہ کالل کو واکسیسر جار ہاہے تیخص جلد سے حلد کالل روانہ ہوگیا۔ اور بکوں کو ہمت ہوگئی آ مربہ انعوں نے شای نشکر کا تعاقب کیا۔ ا ذر کیب سیا ہے سلیا ن میزرااوس بھی لفام جواشكرك مانظت كي يف فوج كيس بشت بقص معلوب رك بادشاى الشکر کے بینج کئے جنت آتیانی نے پیٹ کرایک محص کو جوسب۔ اپنے اتھ سے نیزہ مار کے کھوڑے سمے نبچے گرا دیا۔ ہندال میزرا تروی میگر اور ولک ناں قومین نے بمی دا ومروانگی دینے میں کوئی کی نہیں کی کیٹن جوئر چنهانی نوج ا دِهرا دهریراگنذهویکی تی <u>ک</u>د کاربراری نه مونی بهنت استسیانی كامران ميزرا كے وقعيه سنے يئے كالى روا نە جوئے۔ باد شا د نے كامران ميزا كے ببترين بي خوا مُ مي على بيك كوميزرا كانحالف بنايا اورسيها ن ميزاا ومبذال ميزاكو م اُ ورَفند جار سے کامران کے سربر روا ندکی . سیرزانے ارا وہ کیا کہ سامان ا وشاہی کو فاک میں ملاکومنیاک اور بامیا ن سے راستہ سے نبرارہ میں بیوینے اور وہاں سے سندہ کی را ہ ہے۔ جنت آشیانی نے ایک گرد ہ کومیزما کا سندراہ مقررکیا، زایه فال اور تا تم مین وغیره نے جو باوشا ه کی خدمت میں دوبارہ حاضبوك تصريراكامان كوطنيه بيغام سياك شاي محكركا بترين حسم فاك ادر اسیان با بکا ہے تمیں جا سے کر تول تمہات رائے ہے مارے اس آما دا ورہیں اینای بنی تواہ مجدد میزانے ان توکوں کے کہنے پرغل کیا اور إيان وجِيور رُنها قُر بَينا جنت آنيا في من جات من آف اور قراجه ما ا اوراس کے ہمرائی لڑائی کے وقت میرزاسنے مالمے جنت آشانی حرمت تعور سے بی آدمیوں سے تابت قدمی کے ساتھ لاتے رہے ۔ اور پر محماحتہ اوراحدولد میزرا ملی مورکس کام آئے اس لڑائی میں باوشا وسے مریز رخم نگا

ادرسوادی کا محور امبی مجروح بواا ورجنت اتنیانی نیرو کی ضرب سے تیمنوں کو انے پاس سے دورکرتے تھے۔ اوشا و نے معاک اور امیان کی راہ لی اور كالب برودباره كامران كاتبغد موكيا جنت آشاني بدشان بهوئ اوراكك عوریسا ما ن جنگ نتیرسامهوں میں قلیم کیا ۱ ورشا ۵ بداغ ـ تولک خان نومین ا ورمبون خاں دغیرہ وس اومیوں کوفبرگیری کے لیٹے کابل روانہ کیہ سكين سوا توكيب خا س كے اور كوئى واس نه أيا با دشا و كو اپنے قديم توكرول كى ميونائ بربر اتعب برواطيمان ميرزا ابراميم ميزما اورمبندال ميرزا النيا البين نظروں کے ساتھ بینج گئے۔ اور جنت اٹنائی نے بابخویں دن کابل کا بُرخ کیا۔ میزدا کامران می آگے بڑما اور دریائے بھا اسے کنارے شاہی لنکر کے مقاسلے میں صعب آرا موکر میدان ارگیا. میزرانے سراور واڑھی کے بال مؤردا اِلے ا ورقلندروں کا بیس بل کر کو ہ ہندوش اور لمغان کے وامِن میں نیا وگزیں ہوا فرار کے وقت میزدا عبکری گرفتار ہوا اور قراحیہ خاں مارا گیا جست آشیانی کامیاب دبام او کابل میں وال ہوئے اور بورا ایک سال عش و آرام میں برکیا اس زانے میں بر کوین جلے سامی کامران میزدا کے گردمج موگئے ادر افتد نفتہ ایک نبرار بانخ سوآ ومیوں کی جمعیت اس سے باس ہوگئی۔ ماجی مخدخا*ل اور* اً وتُتقدمي بلاا مازت غزني علي كِئے ۔ بنت انیانی نے مبی سامان بنگب ت كرمي كامران ميرنا يرنشكرتني كي . كامران ميرزانهندي تليل اوروا ووز كي انغانوں اور لمغانات مے سرواروں سے ساتھ شدھ کی طرت بھا گا اورباوشاہ کال میں دامل ہوئے میرزا کا مران دوبارہ انغانوں کے باس آیا ور بوتندونیاد بر ہاکرنے ملا جنت آتیا نی نے دوبارہ اس برنشکرکشی کی اور بیرم خاں ترکمان کو تکھار غزنی پنجکرمامی محرکا علاج کرے۔ مامی مخدنے کا مران کو پنیا م سیاک حبطی ممن بوغ نی پنجومین تمهارامطیع ۱ در فرا بردار بهون میرزاجو لمغان سے پنتیا در مباک آیا تعامیش اور روالی راه سے غزنی روا نهراتیل اس سے که کامران غزلی پنج بیم فاں موقع پر بنونج کے ماجی موفال رزی سے سبھا بھاکر کا بل کے جاچکاتھا۔

كامران مجبورة مينيا وروائيس إيا ورجنت أثيان مي كابل دائيس آفي ماجي ترخاب خوف زوه بوكر دوباره غزل جلاكيا إدربيم فان أسس ولاسا وكر ميركالل میں لایا۔اس ز انے میں جست اثباتی نے کمیررافسکری کوجوکا مران کافیفی مبائی تما میزاسلیان کے پاس بیما گاکہ عسکری کو بلنج کے راشے سے کرمعظمہ روانہ ے جسکری میرزانے اس وا دی میں جوشام ا در مدنیامنورہ سے درمان واقع ہے سات میں وفات یا آل عسری میرزانے ایک میں یا واکارجبوری حب كوملال الدبن مخراكر با دف و فع يوسعت خال مشهدى سمع ساقد بياه وياكا مران ميزراك سريك سلطنت كاسود أنكلا ندتها اورميزرا انغانون مير ر مراث حمی رف کی مربر کررا تھا بنت آتیانی نے بیلے ماجی مخترفاں کو جو ے فیا دکی جڑتھا تہ بنے کیاا دراس کے بعد میزرا کی تبلید کے لینے روانہ ہوئے۔ نیبر کے زاح میں میزانے انغانوں کے ایک گردہ کے ساتھ ماه وی تعدد مشف میکی رات کوشای نشار بیشنون مارا به مندال میزمانتهدیوا ا درناسما وت مندمرزاکوجا لی کے ارے مانے کی فیرمون اور ناکام والی کیا اورمیرا نفانوں میں ما ماجنت آنیانی نے میزراک میں رقبیہ ملطان سیسے مرکو معد ہندال میزرا کے سارے ما و وشم کے ملال ادین اکبر کو خایت کا غزنی کواس کی جاگیرمی غنایت فرما یا اورخود انغا نور کی آباد یور کی طرن برسم ام مرتبیه باوشاه نیف مهندی اونیلیگ زنی افغانوب توشل اور الاج کریمے اُمنیں ببت زیاد و زلیل اورخوارکردیا . انفانوں نے دیکھاکہ سوا نقیمان اورخوالی کے ا ورائنیں کھیہ ماس نہیں ہے نا جار بیزرا کامران سے علیٰدہ ہو گئے کامران نے ببوراً ہندوت ان ک راولی اور سیرشا وسور کے واسن میں بناہ وحوث نے مگا لیم شاہ نے کامران سے ساتھ برارا تا دیا کا مران کومعلوم ہوا کوسلیمشاہ اس کو قید کرنا چاہتاہے۔ کامران طیر شاہ سے باکا اور راجہ گرکوک کے إس بنا وعزي مواسليم شاه كامران وخود مدى سلطنت ماشاتما اس ييك اس نے بنا سے راماوں راشکٹی کی کامران فوٹ کے ارسے مرکوٹ سے بھی بھانگا اورسلطان آ دم تھکے مسمے دامن میں اس نے بنا ولی اتفاق سے

اسی را نے میں میزرا حیدر دو غلات نے تشمیر کے زمینداروں کی مرشی کی شکایت جنت اتنیانی سے کر کے باوشاہ سے اپنی مروسے لیٹے اسنے کی درخواسد می تھی ۔ جنت اشیانی وریائے سند سرکوعبو سرکھے ہندوشان میں وار درمو ہے۔ سلطان آدم نے ارکر میزرا بر بیرہ بھایا ادر بادشاہ کوحقیقت مال کی اطلاع کی جنب آنبیانی <sup>ک</sup>نے نعمرخاں کو سلبطان آ دم سیمے یاس میں ا ورنعم میرزا کا مرا**ن ک**و بيسيا. اس وتست تام زيتاني رئيسول في جوميزات عن نفاق اورت نفي فقيغ ادرف وسے بائل نیرار تلے بارشاہ سے عرض کیا کہ خیتائی توم کی عزت اور حمت اب اسى يى كەكامال مىزداكاكام تام كيا جائے دجنت آشانى ا بے نظری رحم اور مروت ہے میزرا سے قبل او انہی نہ ہو تے لیکن امیوں کی ولی نی کے بیے تکر و یا کہ میز راک انکھ میں لوے کی سلائی بھیروی مے محمومان نرخوی نے كامراں كے: البينا مونے كى مارى يا يا كا كَ تَشِم بوشيدز بيدا دسپر جنت أشانى بی مرزات فن کئے اور برزانے چند تدم استقبال کرے سودی کا تبطور جا زقدروتشوكت سلهال أكث ت جَرِي كم إز رالتفات بدعزبت مواف ومتعاف كلاه كوشدُ ومقال بأنتاب يبدئه كهايه برسرس انداخت خوتوسلطاني جنت اتنا لى براس قدر رًه طارى مواكه بات تك ندر سكے . باوشاه و بال ے اور انسوس کرتے مو نے دائیں آئے۔ میزرا کامراں کے حج کی ا ما زت لی ادر سنده کے را ستے سے مکر معظ یہنیا اور اپنی ز وحب کوجی جو میزرا تما جسین ارغوں کی من بھی ایے ساقھ لے گیا۔ مزرا کامران کرم عظم پر خیاادر تمن نَ كرنے سے بعد گیا رہ ہی انجی ایک ایک کو اُس مقدس مقام میں آفوت موا اور محد مزمے میں وقن کیا گیا بر میزرا کا مراب نے مین سبیاں اور آیک میلا يا ركار جيوڙے بينے كانام إبوالقاسم ميزا تقا۔ حلال الدين محد اكبر إدشاه ئے الوالقاسم میزاکوسلاف میں گوالیا کے قلع میں قید کیا جب اکرنے خان زمال م نو چشی کی تو با ونیا ہے اشارے سے ابوالقاسم میزرافتل کیا گیا۔ ابوالقاسم نے تل سجے وقت اینانظم کیا ہوا مندرجۂ ذیل شفر طمیکھا۔ عَبْتُن من بن قدرشاب من ؛ جَوْفوا بم أَنستمت مردن اضطاب من

کامراں میرزاکی ایک بٹی میرزا ابرامیج سین من سلطان مخرکی زوجہ تھی۔اس تگیر کے بعن سے ایک بیٹا نظر حسین میرنا پایدا ہوا۔ کامران کی دوسری میٹی: بدارشنا کے ہے: نے تیفیے میں کرے۔اس زمانے میں ملیونٹیا ہ بنجاب بہنے چکاتھ اس لیئے جنتا فی امیدوں سے باوشاہ کی اس م رے تنمیر بینے سیے بعد اگر افغانوں نے مرارت. اتفاق ندكها اوركها كديما لمرزتام بالنب بند رين ويري تكل بين أنكى إنهاه انع آميد ل كاس الك البندكيا اوركشمير كي طرت روانه زريه اليرواب في كاكبادشاه كا سأقته زُّ ويا اور كابُل روازمو كمُّ بِنِست آثيا ني نصبي نا جار بُوكر كابل كأخ كيا اوروريائے نيلا ب كويا كركے بكراً م كا قلعة تعيرينا اور تلعه الله كل حكوم، سکندنا ں اوربک کے سروکرے خود کالی روا نہ موٹے ۔ با وسٹ او سنے شا نبرادے حلال الدین اکبر کو علال الدین ممود وزیر کے ہمراہ غزنی روا نہ کیا۔ <u> الاقتصمين شاہزا وه محر حکيم ميزا کابل ميں پيدا ہوا۔ اس شاہزا دے کا عال </u> حلال الدمین اکبر باوشا دے اُوا تعا ت کے نمن میں کیا جائیں کا اس سال مفسدونکی ِ شرارت سے با وشا و کا مراج بیرم نا ں رئی ان سے برَکشتہ ہوگیا اور یفیال *رک*ے لکہیں مذہبی موافقت کی وجہ سے تعزیب اشوں سے ندل مبائے باوشا ہ نے فندهاريريوش كرنه كاارا وه كيا اورغزني كراشت سے تنسدهاينا۔ بيرم خان ترمحان إس الرام سے باعل بن تما اور اُت اس معاملے كى كيد خر زمتی جنت ہتائی کی آمری فرننگر پانچ یا جیستہدامیروں کے ساتھ ہا دشاہ کے استعبال کے بیئے آماد ۔ إو ثناه كى لما رست كے سرفراز مؤر خلنے إو ثناه كے ورمی میں کئے جنت ستانی یا طا ہر موگ کد حرکید دہنمنوں نے مرکول کافی و و مف افر آ آور بہتان تھا۔ باوشاہ نے بیم ناں کی دلبون کے بیٹے وو سینے كال تندهاريم مين وحرت يحه ساقد البركيك بنست آشاني فعانترار واز گرده کی تنبیدا در اُفنی طامست کی اور بیرم فاک کوهرج طرح کی عنایوں اور مرایون

برفراز فرایا. بیرم فال نے بادشاہ سے عن کاکة فندهاری مکومت عم خاں یاتمنی دو کرمے متد کنے سردک جائے اور بیرم کو ہا دشاہ اپنے ساتھ مے جنت آشانی نے بیرم خار کی یہ درخواسیت تبول نہ کی سکن طلقے دقت بیرم کی گزارش سمے مطاقب بہا درخاں برا درعلی قلی خاں سیشانی کوزمین دادر کی عِالْبِرِغْنَا بِيتَ كُرِكُ أَسُ كُو وَبِي عِيورًا ا در نبو د كا إلى وانسِ آئے۔ اس ووران میں آگرہ اور دلمی کے معض ہی نواموں کی عرضیا ب جنت آشیا لی محمد لما فظہ سے **اُری**ں من كامنهون يد تفاكسنيم شاه في و فات ، يائي اورا فعاني اميراورمردارايك وو سرے کے رشمن اور نما اعت بنگر آپیں ہی بن تلوار حلا کر ایک دو مرسے کا کلاکاٹ رے بی ہی و تت ہے کہ بارشاہ اپنے موروقی مکس کی طرف توجركن ا درسلطنت كوايت تبنيع مي لائيس جنت اشاني كے ياسس ماب تبندونتان پرنشوکشی کرنے کا سامان ندتھا با دشا ہ بحد فکرمند ہوا۔ایک روز سیرو شکارسے اُنیا نیں جنت آ نتائی نے اپنے چند مقبر امیروں ہے کہا کہیں سَفر بُرِند وسَّان سَے لیٹے اس طَرِّع نُنگون لینتا ہوں کہ بَیلے تین تُخص *جُوسا* مِنْے سے بظرائیں اُن کے نام ہوجھ کُراضس کے ناموں سے اس سفری فال کا آباد بيلي جوخص كرسامنية آيا اس كانام يوجهاكي اورمعلوم بحاكراس كانام دولت فواجئ جند قدم چینے کے بعد و مرا دہ قانی ملا اور اس کا نام ور یافت کرنے یرمعلوم ہواگ اسے مرا دخوا جہ کہتے ہیں جنت آتیانی نے کہا کہ کیا خوب ہو ااگر تعبیر منتخص کا اگر سعا دت نواج موا - چند قدم اور آگے برتنے سے بعد میسرا آدی ملا اور آلفاق سے اس کا ام سعا دت نوا به تعا جنت آشانی اس نیک شگول سے بی دنوش ہوئے ا دراس و اتعه کوایک طرحلی نیسی بشارت مجھے اور با وجود کیر با دشاہ سے ساتھ بنده مزار سواروں سے زیادہ نہ تھے اورانغانوں کی فوج میں لاکھ یا وولا کھ سواردن کی ایک بیت بری جمعیت هی مبندوستان سے سفر پرنتیب اسموسکنے جنت آنیانی نے نا برارہ مرکیرمیرزا کوسعمفاں کی آلیقی میں کابل میں جورا ادر نود ما دسفرستا و من بندوستان دورد بوسعد بيرم فال تركمان مي آيد بہا دروں اور جنگ آزمود وسیابیوں کے ساتھ جوسب سےسب اس کے

**خاندانی ملازم تھے شاہی فرمان سے موافق جنست ہشیانی سے بیٹیا وریں آگرل گیا۔** بادشاہ نے دربائے سندھ کوعبور کرکھے بیرم خاں کوسیدسالان کا جہدہ غیابت کیا۔ اورخطرخان . تردی بیگ خان سکندرسلطان ا درعلی تنی سیشا نی اور د وسر <u>سے</u> نامی امیروں کو بیرم کے ساتھ کرکھے اس گرد ہ کو بطور مقدم کشکر کے تکھے ، واز کما ، ما ارخال اغفانی خیرشای ملعهٔ رتباس کا حاکم اینے کو، مقابل بیمجد ولمی منانه موگیا اور جنت اتنانی سفری مندلیں کھے کرتے موالے لاہو بہونچے۔ افغان امیر جولامور محافظ تھے بلالائے ہو ہے فرار ہو گئے اور جنت آٹیائی باہسی رحمہ ف ک تهرمیں والل موئے اور بیرم خان ترکان اینے ہمرای امیروں کے سائھ برنبد پ**يونچا او راس نواح پر بلاتمنيه و نيزه قالفن مون** په پهرند کې رعايا او را**ين ارون —** بيرخي اطاعة قبول كي أمن دوران مَي معلوم سواكه انتغانول كالأسداروة مبيا نيال اورنعیه خال کی مانختی میں وسالیو رمی حمینی ہے اورنگینیہ اور نساد کا اما وہ رکھر ہے۔ جنت آشیانی نے شا و ابو المعالی کوجوتر ند کا سیدا ور باوشا دا کا مند اولا جیمیا و تسب · على قلى خاب سيشان كے مراوان انفانوں كى سركولى سك سين رواز بار **شاوالوالمعانی نے انغانوں سے دنگ کرکے آمدر شکست دی ادران کے** مال اوراس دعیال کو غارت کرکے والیس آیا .سکندر شا و سلے آیا رفال در ہمیت خال انغان کوتمیں نمر رسوارہ ں کھے مہر و پنتیا نیواں سے لڑنے کے لیے برے ساڑوسا ہان سے ریا ندکیا ۔ ہیرم ترکھان وشمن کیا ٹیرٹ سے باعل مڈورہ اوروریا مے تلج کومبو اُرکے ان افغانویں سے مقابل کرنے کے بیٹے آگے بیجا، بیرم فاں فردب آفتاب کے وقت جیواڑہ کے کیا ہے آئین کے انتقاب کے مانت خیره زن بوا- ما زهه کازانه ها اور نغانوب نه بست می آک این نیمو*ن که* مرور وشن کی اور موشیاری اور مبداری کے سابقہ رشمن کو و <u>شیعت رہے۔ بیم</u>غال، ی فرشن کر میت فوش مواا ور بغیراس کے کیس کواس واقعہ ہے آگا و کرے ا نبے ایک نزار فامہ سے سواروں کے ساتھ وتمن کے اشکرکے کنا رہے نیا۔ انغانوں کا نشکران کی روتنی میں وور سے دکھائی ویٹا متنا بیرمرخاں کے ڈمول پر ت**یروں کی بوجھار شروع کردی۔انغانی اس خونرن**یہ بارش ہے۔ پرنشان مو کھے اور

ابنی نطری کم عنلی کی وجہ سے آگ کوا ورزیادہ متعل کرنا این نجات کا دربعہ سمجھے ا فغان ساميون في الشكر كى عام سوكمي لكويون مي منتقط اورجا نورون كاجاره ب كاسب اياس إركي آك كاندركرد بالمغلول كواس واقع معاورزياده تقويت مولى اورافغانول برترول كي بوجيارمين خاطرخوا ه اصافهم وكيا- ايس ورمیان میں علی علی میدشان اور دوسرے چند سردار بیرم کی مہم سے واقف ہو گئے اور مبلد سے مبلد سید سالا سے جامعے یہ سرواریس ترکمانوں سے ساتھ تیراندازی یں تنفیل ہوئے۔ انفان ہای راشان لاان کے بہانے سے سوار موسے اور ا يني اشاريت بالمرافظي باليديم وبلي روانه موسك و افعان ساه سيم يريق نے نیلن راہ افغایار کی اور وسیقتے ہی دیکھتے ان کی اج**ماعی توت پراگندہ کرکئی** است نه ب مسعد آبوری دیرنوشکرگاه می*ن قیام کیالیکن جب* اینے ایٹا میں بیوری اتبری دلمعی توامیہ ہمی کھوڑ ہے۔ ہائتی اور دوسرے اڑائی محے ساز**وسا ان** ميدال بناك مين الدورك بعاك بنلول في اين افغاني حريفون كا ال والباب ، ب ایش موک تما یا کارایج ما اوراس نیج سے ندمسردر ہوئے۔ بیرم فال کے ما تمی تو زنت منیا بی کن خد سن میں اور ورعبد ہیے اور **خود ایسوار و میں قبیا مرکیا۔** بيرم نبعه درد مرست بشائي البيزال كواسيف يتلع دواه كيا ال اميرول كشيع ا الى الله أو أو الى عن المنته قال أن كريك وبيت الته يُركنون يرقبضه كركيا. بإرشاره اس تَحْرِر بعد بي نوس وسف وربيرم عان كوخان خانان ادرياره فادار اور ہوم کا مار کے اطاب ہے، سرفراز فرایا۔ نہت آٹیا ٹی کے بیرم سمے تمام ۱ و فیل و اِ منی شراعینه و راوای آل و آمین نواردان کوچهان ک**ے که شاگرد مینیه ک** کے نام نیا بی دفتر میں تھوا کے ان کا رتبہ میرت المبند کیا۔ ان بیری ملازموں میں ببت من موشار جوان آبده اف را مند الله خال وسلطان تبك وسا سب سے مشہور میا در سمجھے شکے سکندرشاہ نے سیست خال اور تا آارخال کی ست کے بعد اُدخا نوں سے یک دنی اور اتحاد قام رکھنے کی شد فیملی اور اس مراد مداروں اور میت می توبول اور نبگی مست باتھیوں سے ساتھ معلوب سے لر کے کئے بجاب رواز ہوائیرم فان رکھان نوشہرہ بہونیا اوراس نے شہرکو

خوب مصبوط ا در سیمکر کیا سکندر نشاہ می نوشہرہ سے حوالی میں آکر تھوڑھے فاصلے تغیم ہوا بیرم فاں نے ایک عربید جنت آنیا نی کی خدمت میں لاہور روا ند کیاا در با وثنا ہ سے انوشہرہ آنے کی استدعاکی جنت آشا ٹی لامبورسے رواند موکے نوشہو یروینے اور قلعہ میں تیام فرالی چندر ذر تو فرقین کیے جانبا نصیدان جنگیب میں آ مروائی سے جوہر دکھا تیلے رہے تھین آخرکا رہاہ رہب کی جا ندرا ت سمنان تھی کو جب شا نرا د و جلال الدین محید اکبری قراولی کا دن تھا افغانوں فیصفیس الت کرنے جنگ سلطانی کی تیاریا رئیں خِتا ان سیاس بی الرف کے بیٹے آبا دہ زُورْ مَنزوه کی للازمت میں حا فر ہوئے ایک طرف برم فال ترکان اورائس کے مددگاریا ہی اور ودسرى طربة مكان رفال عبدالله فال اوز كاسه شاد ايوا العالى على قل خال ميتاني بها درفان تروی بیک ناس دغیره نصحتگیزی آئیز، بیک کشد موانق وتمن رحله كيا اورائيي شجاعت ادر مرد أنكى وكها أن جواگر مبالغه نه جوتوا نساني طاقبت 🚣 بالكل بديديت اور نداكي مدوست انغانون كوفاش شكست ويجيع رشمن كوسانت تسع دیگا دیا۔ تکندرشا و کومتان سوالک کی طرف بھا کا چندے اتنا کی سالیہ سكندرخان ادزيك اورملطنت سكنه دورر بهندانسون كزوبلي اورآ گرسيسه رواندكيا ان اميروب نهيدان تسروب يرتبغدك وبسته بأنياني نسع والمعالي كو نما ہے کی حکومت دے کرسکندر فیاں کیے وفعہ کے پینے مامور کیا اورزہ ویرفعان نے بہینے میں دبلی بیزنگر خدا کی عنابیت اور مردست دول ہ تحت منہ و تا ن جوہ ت **مرمایا جنبت آنیانی نئے برم خار کو جاگیرے عطیہ اور شابا نہ نواز شوں سے سرزار '** بیار تروی بیگ فال کو حاکم دبی اورسکند رخا کوصوبه داراگره مقب رکیب على قل خار سيشاني بنال الدرميره كري حكومت كا فران ك كرا ينصعو بكوروانهوا بیرم فال نے اس متع کہ انٹے میں مند بچہ ڈیل رہا ٹی نظم کی ۔ تمثى خروطاك ميمول طلبيية وانث يسيخن زطع موزون فلبيد تحررجوكرد متع هندوشان الزئتاريخ زشمينيه كاليوس طلبسب

مرکزیوروی میلونان و باین است. چونکوشا ہ ابوالم مالی اپنے معین اور مدو کار امیروں کی قرار واقعی مدونہیں آرا تھا اس بیٹے سکندرشا ہ اور دوز بروز قوی اور طاقت ورستوا جا گا تھا۔ جنت آ ثیا تی نے

بيرم فا ركوشا مرا وه مبلال الدين محرّا كبركا ٱلليق بناكر فان **خانات كوسكندرشاء ك** سرکوبی سینه بینهٔ شانبرا ره کی خدمت میں روانه کیا .امی دوران میں ا<u>یک</u>ست شخص سمی قنبردیوا نه نیستبعل میر سرانها یا اور میان و داسب محص ملک کوغارت اور تہا د کرنے مگا علی قبل خان ضبر کی سروبی سے بیٹے بیونیا اوراس کا سر کا شے کم بانچویں رہیے الاول ستانے لیے کو باوشا وسی حضور میں نیٹین کیا۔ اسی رہیے اُلاول کی سأتوس ماريخ كوجنت آشيان كتابخا ندك كوشح يريره مط اورتفورى ديروال سِيْمَ مَنْ عِيهِ الرَّفْ كُلِّهِ إِنْهَا و مِنْهِ أَيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إذا ن دی بیشت آشانی تعظیم بانگ اورا ذان کا جواب وینے کے لیکے دوسرے رینے برمند سینے جم اوان کے بعد باوشاہ لائن کا مبدارالیکرانی مجکسے اُتھے لیکن مُنیا کے المی کسے لائٹی ڈکھ کا کریا تھ سے بھوٹی اور یا وشا وہی زینے ہے رمِن رِّرُرِ ہے۔ غدام جو قرمیب کھرے مجھے براواس بروکر حبست اسٹ یانی کو مین فضی کی دانت میں تحفر اس اندر کے گئے تھوڑی دیر سے بعد مزاج کھے منبہ لل إدشاه نع بالتر عي نير كليد ل مع علاج شروع كيالكين كيد فالمره ندموا ا درگیا رہویں سے الابل سلامتھ کو غروب آفیاب کے وقت یا وشا ہے ہے دنیا تن رهست کی جنبت آنیانی کی وفات کا اینی مصرعمه بیسے-بهابوب بادمست وازيامرأ فتا و

ا دخاہ کی دنی ہے اس کے بنا کے کنارے دفت کی است فی کی بنتہ آیا گی است فی کی بنتہ آیا گی اور ہندیتان کر بڑ نمید تعریباً کیا ۔ جا یوں نے بہر سال فکرانی کی میں میں کا لی اور ہندیتان دونوں ممالک کے مہد تکومت وافل ہیں جنست آتا نی فطری طور پرببادر تھے سفاوت اور مروت اس یا وفناہ کی سرست میں وافل قسیں جایوں کو عمریاضی میں بہت اچھا اور اس کی مبس میں سواعلی نداروں کے اور کوئی وکر ند ہوقاتی جنت النانی ہم بنیہ یا وضور بہتے ہے ۔ ایک دن اور اور اس کی مبس میں سواعلی نداروں کے بعد وہنوکر کے ان سے کہا کہ کا اور اس کے میں متھا در اور کی کام خدا ہے اس سے کہا کہ کا اور اس کے مدونوں کی میں متھا دے کے وقت میں یا وضو نہ تھا اور دونوں کی مام خدا ہے اس سے میں تھی دے اس سے کہا کہ کا اس سے میں تھی دے اس سے کہا کہ کا اس سے میں تھی دے اس سے کہا کہ کا اس سے میں تھی دے اس سے کہا کہ کا اس سے میں تھی دے اس سے میں تھی دی دونوں میں متھا دے اس سے میں تھی دیں میں میں می دونوں کی دونوں کی

ے نام سے بند بچارسکا۔ جا ہوں کا زرمیانہ اور نگ گندم کول متعا۔ با دمشاہ هنی المذهب تفالیکن کا مراك میزراا در دو سرے خیماً کی امیر طبنیت آشا نی کو بهشه ضیعہ سمجتے رہے۔ ان امیروں کی برحمانی کا سبب یہ تھا کہ شاہرا دکی کیے زمانہ سے عراتی اورخراسانی شیعه با دشاه کے گرومیج تنے دا درجایوں اُن سب کی یوری **غاطرداری کرنامتیا اس سے علیٰ وہ جنت آشیا لی کا رفتیں طریق بیرم خا ب تر کمان** می امیہ مب کا تیدائی تھا۔ ہایوں نے اپنے در مکومت سے زانے میں می مبہت سے فرلباشوں ا درعرا تبول کو شا او نواز تبول سے سرفواز کرکھے ا أن كو اروكيوب طانت كرًك و دون والل كيا عَين در الل جنت آسنيا في سُنی المذہب تھے۔ اس یا دنیا ہ کیے اشعار تم جیشہ سیہ کیا بوں پس نظر کے میں **جنائجہ ہایوں کے جندشور رضعہ مندر بی زیل میں۔** راً) اگر به ریش مشاق می نبار قد ہے ؛ نبار جان گرای فدائے سرقدمت (r) حقا کردوں ہم یوں ورصال جس بنجو دنہ با مست دیر مکا بیتہ از خوش رست ورم (r) داغ ففق تو زبين ن ست ؛ خاتر هل تولين من ست سر کیا ثنا ہ و تسہریارے بود ہے این زمان بند ڈبمین من ست باوشاه بم جا والبوالمنطف إعلام شيع الوافضنس برا ورشي فيفني فيف اس ما في عا في عا ف طراز والك عِلالِ الدين فَرَاكِرِ إِنْهَامُ إِنَّامُ هَا لا ت اور « تعالت كو كرِ المدمن حوا يك لاكداور ایک نمزار مطرول کا مجبو مدہم مقل تمریزک ہے مورخ فوشتہ نازي بس كامقصد اختصار توسي بهائي كتاب كافلاسداين الرخ میں درج کراہے جب دقت ہا اوں با دشاہ کوئٹ سے گرکرصا جب فراش مواآرکان وولت اور انران سلطنت نے دربار کے ایک مترامی جولی کو ہما یوں کے وحوال سے مطلع کُرٹ ہ کے بیئے مبلد سے جلد نیجا ب روانہ کیسا۔ ہے جول نے کلانور میں اکرے بلا تا ہے کا ادر سارا دا تعاشل بیا ن کیسا۔ نیخ جولی کے بیٹھتے ہی جنت آتیا کی کہ وفات کی خربینجی ا ورامیروں نے رہم تعزیت بجالاً راتفاق رائع سے تنا برادہ ملال الدین محرار کوتیرہ برس کے سن میں ووتري ربيع الثاني ستكلفت مي كلانورمي تخت حكومت برينها يا بيرم مان تركمان

إ وجود منعسب سيد مالاري اوراتاليقي برفائر بو نه سمي كيل السلطنت مي مقرر كياكيا - ا در نام لمكى اور مالى مهات أس سي سيرو كيّ سيّ بيرم في تيام **بالك محوم** میں عبوس اکبری سے اطلائی فرامین روا نہ کیٹے۔ اور سبا ہ اور رحیت کی تسکین اور تاتیعت ملوب سیعه بینے نحقه وارت را ه داری سلا ما نامفیش اور سراره تمام فلرومی معات كرديد بيرم غال في سب سي يبلي شاه ابوالمعالى كوجو إ وشابي مخالفت كا وم مجرر إلتا ترك ما أكرابوالمعال كونلوار مع كمات أمار على الرجيع ہم اس کتارے میں اکثر مزئر کی اور جی بھی خاتان اکبر سے ام سے یا وکر نیکھے سيد تحصيل بررضي ويهوا وراس كوتبيدكر نبيه كاحكم ديا عرش آشاني نع ميدابوالعالكو الم جور سے کو آبال میں مل کرے یا ساتھ اویا۔ ابوالمعالی چندر ور سے بود تید خانے آ مریف اتها ہے مراست میں خودسٹی کرلی۔ **تروی مگ فان نے** تام سا ،ان إو نمان ابوا عاسم ميرزا ولدى مار ميزرا كي عمراه دلي سع باوشارى نشكر من روه زئريا على تلي خه الباسرتيا في معاكم مسلم التكندر خا**ل اور كيب ماكم الرح-**بها درزال حَامَ وَ ما بيارينهم خاك آمايان ا ورخم طبيع ميزوا وغير<u>ه نسو شارى ملاحظامين</u> عریف ردونه کریسے این این نیرتوای و رضاوس عقیدت کا اظہار کیا۔ ان واقعات کے بعد و تن آجالی سائلہ شا و کی تباہی کے پنے کوہ موالک کی طر**ت بڑھے ۔ ایک** ندازیزان که اکنه بعد سکنه شاه سوا کاب س*که کو* بیشانو**ن میں جاجیبا۔ دہرانیداد فیکرکٹ** خدمت این داخر مورت ای ونا آبول سه سه سرخراز موار اورانس کی **مورو تی ماگیر** اس کے نام بحال رہی . بارش کی نرت نے عرش آشانی کو آگے ند بر صف ویا با دشاء نے مور را عنورے ونوں جان حرمی قیام کیا۔اس ورمیان ماسیال میرا ن من موقع بأرئه لي الوريد ننال يردها واكرديا بسلي**ان ميرزا كه يسجيّ بي مع خال جو** الك فِرًا له آزوه و اربيري تناتف بندموكيا اور حرايث كوليس ي**اكر نه من تياريال كرفي كل**ا خاتان أبران واتعات منه آگاء مرفع ورمندتني برلاس - خان مظمم الدين مخا انگه اورنزوژ خان نیع خان کی بد در که به بینیه کا بار رواندگهاا**ن امیرون می***ن معضه تو* قلعه میں داخل مبو انکئے اور عفی مروار تلع سے، باس تی متیم رہے . بورے مار میلنے انِ امیروں نے مبرختا نیوں کے ملک کوشن طرح کی تلیفیں ہٹنا سے اُ**ن کونگ کردیا** 

مليان ميرزا يضعم فال كويلام وماكدا گر<u>نفية بن ميرانام بي نيال كياحاسك</u> نو میں ایسے ملک کو والیں جا در شعر نا ہے مسلمت وقت کا اعاد کرے اس ترکو **قبول منیا سلیمان میزرا کابل سے مُدختُ ن** کی طریب مدانه مُوگیا ۔ اس را نے میں لقیوں کی ایک جرّار نوخ سے ساتھ اگر ویردها وائیا بسکندرخاں از بک میوے مقالم على من فدخير سكا اوراً كرست كو غيو كردني وائيس آيا- مدن كاليك ووسراً اي امیرشاوی خان انفان ریانے پہنٹ کے سائل پرنہیدزن ہوا کی بی خان سیان **نے جواس زمانے میں خان اران ک**ے خطاب اتنا برفرزموڈ کا تھا وورسے منگی امیرو ب بعنی قاسموغان برگهٔ مین اور با با حید تبعا لی کیے مهراد مین مذارع کی اور **خراسالی سوارون توما تھ** کیار ریائے رمنے کوغور کیا اور شادی خان کے مقامات میں جات آرا ہوا۔ علی تلی خان کوئنگ ست ہوئی اوراس کے بیا کی تجھ تومیر کہ بیاس مِن كام آئے اور اكثرور باكوبوركية تم اتت نرق آب بريند يائي من نزار وارول من ووسوياتين موسواريعي و مام رشه اليوزيال سها أسه يرتبنه الك ولي كا تَحْ كِيارِ تُرُوكِي بِمُكِ فَانِ شَيْمَ يُرِينُ رَفّا أَمَاهُ فِي سَمَا لَهُ بِيدَسَتُ أَفَّرُ أَن وَجِوا أَب اليرون كوافية إلى بلاياء مبدائدة باللهاء مائه إلى درال أو المائه ا**درمیزب نان کوازل** دینده مزاد نیبروی نی گفته می می ایاسسته شال از به فان زمان اوره و سريسته عاون مير بي وي پينوي نه شد که وي راه ب علدی کرشکے جموبتیان سے معراد <sup>ن</sup>رال تیری<sup>ن</sup> کرو دیا یہ بچو بقیاں فرهرا پران صعت شكن تعالم في تمن يا بارنز رمنخب سواره ب قاليك، ويتدا ورزند كوه يكر **اِلْقِيولِ كُوايِنِهِ ما قد لِها او تِلَبِ لِشَكِّرِتُ عَلَيَّ رِّرُونِ بِيُبِ يربُوا نِيْصِنُو لِي** الرف مین شغول خدا حل آ ورموا مهموف ترای کویسا کر سک او سرے ایرال کی **طرت نُرخ کیا ا** وربقید امیرد ب کومی معرکه بنگ سے نیسلاً کرد بلی پر نبینا سه کراید **تردى بيك دغيره نسكست نوروه اميردال نيه بجائب اس ميح كال قلي هار استاد** الدوومرے امیروں اور مروارول سے مساتند ہو سکت ویف سے بدلیس یا یک نواح و بل میں تیام کرکے بادشاہ سے تازہ مدد کی درخواست ری

وشمن سے شکست کھا کرنوشہرہ کی راہ لی اور لمک کوفالی کرسے قیمن سے بیروکرویا على قال في حيرت مين يُغَرِي نبيل عَيْ تَلِي تَنْهِ أَسُ نُواح كُوزِيرِ فَهُ كُرِسَكُمَّا عَتْ ا بجورة ده بي نوتهره فياكيا عرش أثناني جائده منب ان تام وافعات عي الكاه سوئے چوکراس زائے ہیں سوانی ہے سے بقید سارا سندوشان انفانوں کے تبضد مين آيكا عنا إوشا داس والني كوتكر جدر نبيده ووالعرش أشاني كاسن دسال البي اس قابل زموات كرمها سه ملى كي ايي يحدة شكلون كواساني سيسلما ليت بادشاه نع بيرم فال تركمان كوفاك باباك خطأت سيه مرفراز كرسح بيرم سع کیا کہ میں ملطنت سے تام ملکی اور مالی کام تھا رہے سیروکرتا ہوں جو تھا اسے نزومک شاسب موکرداوگئی کامرکو میرسی هکم پرموفومٹ نه رکھو ۔ باوشا و سنسے بیم فاں کو بنت آنیا تی ک رین اور اپنے سرکی تھے و بھے کرکہا کھیں جا ہیئے کہ اس کام کے انجام دینے میں آئے سی کی ڈمنی اور عداولت کا کچہ نیال نیکرد عرش آٹیائی الے تام المردن او میلی است المورال کی تعبیر منعقد کی بیعلوم کرسے کے وہمن کی فوج میں ایک فالد موار وجود میں ارش بی النگرمیں بنرار بیاسیال معے مجھ زیا وہ جمعیت نبی رکھا تقریباً تام امیر کالی وائیں اف براس بول کے تین بیرم فال ترکان فے وتمن مع موكة رائي أزيا زياده شاسب بجدا ادرخا قان اكبر في بي وجودكم في ك بيرم ناك راك سے اتفاق كيا اور فورا خواج خفرخال كوجو فو وسلاطين على كى اولا وا وجب کی بی ن کار برن تأم فرد وس مكان کی بی تی حاكم لا بورمقرركرك سكندرنا ك مقابع ك يفي ا فردكيا ادرخود ريد سي معركة أراني كرف ك يك ردانه موسل فرنتمره مین فنكست نورده اميري عرش آشاني سي ل محف بيرم خال نے تردی مبیک کو <sub>ایک</sub> وٹ جگہ باوٹیاہ شکارمین شنول نتھا اپنے گھر م**لایا اوراس کے** جرائم پر گاہ کر سے بلاکھ کے سند سرایروہ کے اندراینے سامنے اس کا ترکم کرادیا۔ إ وشأه يتعد شركار أو ميل يه والعد سلامة عالمات أكر شكاريت واليب آسف اوبران الم نے اوشاہ سے عرض میا کہ مجھے نو ب سان ہے کہ حضرت با وجو و تردی بیک شکھے ملک بن جرم سمے اُس سمے مل میں تال کرنیکہ ادرکسی سیاسی مجرم کے اسٹے بڑے ورسے ایسے برا شوب زمانے یا، بجدایس طرف تو بہوسے وسمن کانشکر

ہارے قریب تحیمہ زن ہے اور : دسری طرف افغا لہ ا جری میں اس وقت تقریباً تام ہندوسان برحیائے ہوے میں جم یو برگزائین بوشیاری کے موافق نہ تھا اس لیے میں نے تروی بیگ انتصال کا مرک<sup>ک</sup> سے وال بنیں کیا اور اپنی امد داری برای جرات کی کہ اسے بلا اس اوار کے ماٹ آاردیا۔ عرش آٹیا ٹی نے بیم خال کی صائب را ٹی کی بھیر تعربین کی دواس <del>ک</del> عدرات کوقبول کیا مقبر *توگو*ں ہے روایت ہے کہ اگر بیرم خاب تردی بیگ کو قَلِ **رُكُرُا تُوجِعًا بُيُ فَا مُدَانِّعِمِي وَابُومِي مُدَّرًا إِو رَشِيرِشَا دِ كَالْمُعَا مُلِهِ دُو بِارة الأمهوبالله** اس سے بیڈفل امیرول نے جن میں سے مرا بہ ایٹے کو بجائے زودایک نموازدا مجتناتها بیرم کے آگے سرحیکا یا اور سرتنی اور نفاق کوسیوں ہے دل واغ ہے ودر کرمے مالک پر جان شار کرنے کانسی ارا دہ کریا۔ شاہی شکر نوشہرہ ۔ سے وحملی روا نه زوا به کندرخال اوزیک مهدا الله خال اندرا بی علی علی خال اندرا بی مخرفال حلا دیگی مجنون خان قاشقال وغیره و درسرے امیر علی علی ن ب سیتا ل کی مائلتی میں تعبور ہراول کے رواز ہوئے ان میروں کے ملاا و بیرم خاب کے خاصہ کے لوکر حسین قبل بنگیب مخرصا دق خان به واین ش و تنی خان محرم به بیزوگه تا سوزمان شهایدی ه ا درسید میر از به و فیروهی ان مراول امیرون کے ساتھ ساتھ اید بیار بنال وی میں ا ہے کورا چہر کجرماجیت مشہور کرکھے غرد ۔ کے نشٹ میں سرٹنا ۔ نوونمنا یک کا ڈنگر کا ریائیا مِمِيوَ يَنْصِ شَاسَى فال مِنْ وافعًا الْ الميرُوالِ كُوالِيَا أَرُالِيهِ الْمِنَايَةُ الرَّانِيرِ التعداد سيازيول كا ے جزار منشوحات میکرونیا سے متاب بارٹ کے سینہ آگے ہ انغان مرداروں کے ایک گرو کہ بہت بڑے توئ نے کے ساتھ آلبرے مراول سے مقابل کرنے کے سنہ ایٹے آگھے روانہ کیا۔ یہ انعانی امیرٹھا ہی تعارفکر سے شکست کھاکر پیشان مال دائیں مزے ، رتوبجانہ باعل بربیٹ کے میرد کرنے۔ رمیواقبال یا تی بیت کے نوان میں مینیا وریت سعلوم وارد نیٹ کی نوع قرب آئی ہے وميو في معتبر إلقيول كوافي مروارول من تريميا الريد امير القيول بيسواري كر معرکهٔ کارزارین معن آرا موں علی قل فاں سلینشا کی نے میں دومری محرم شاف م ر درخبعہ کی صبح کو اپنی صغیب درست رسے اڑائی کی تیاری کی . و و نو س طرف سے

جنگ آوموده ا در بها در سام بدل نے خوب خوب و اومرداعی دی اورانی فتے ۔ کیے جان تورکوسٹ عمیر مبغل ساہی تردی بنگ کا انجام اپنی آ مکھ سے ورکھہ کھیے تے اس لیے دشن کے مقابعے میں ابت قدی کے ساتھ میدان جاکے میر ے ہوئے تھے۔اس ورمیان میں مہروموائن نام ایک ایکی برموارموا اور يُن يا چار منزار مُجته كارسوار ون كوساته لميكرا ينه قلب تشكر ينصر مدايروا اورخيتا في نوج کی اول صفت پر حملہ اور سروا جمہوے اس نوج کو ور ممر رہم کرسے و من مسکے تلب فكررجيا ل على حلى سيشاني كطراموا تعاحدكم بيرم فال سمي المازم سب تلب انشکرمٹن تھے ان بہا دروں نے پوری مرد بھی وکھائی اور آلات حرب ا بین هرم دست کو د فع کرے گئے اس وران میں ایک تیرمیو کی آنکہ میں نگا برخیا کہ اس تیرے انکھ میں کاری زخمانی جوائین انکھ سے خون جاری ہوگیا۔ میموکی ا تکھ شرخ ہوتے ہی انفانوں کا علاومیں زمانہ سیاہ ہوتیا اور مید**ان جنگ سے** بھاگنے لگے مبھونے باونو واس حالت کے تیراً نگھ سے نکا لاا ورزخم پر رومال باند حکر تعیه نوج کے ساتھ مفعطر ہاندا دھر اُ دھر مسلکہ کرنے لگا۔ انعاق سے شا و ملی خاب مرم میموسے د د چار ہوا ۔ شا ہ تعلی خاب کو بیعلوم ٹر تفاکہ ہاتھی پر کو ان رے اُس نے نیباں یرطرکیا دنیباں نے اپنی مان کیانے سے لیٹے شاہ قلی کومبیر کے مال سے خبردار کردیا۔ شاہ قلی اس خوبی تسمت سے بی خوش ہوا اور اعی اور فیلیان کوہمیوبقال کے ساتھ معرکہ بنگ سے گرفار کرکے ایک و لایا اور مجرم کوائس طرح سا تعد ایکر إ دشاه کی خدمت بی روا ندموا منطول نے انفانوں کا تعاقب کرمے بشیار لوگوں کو عوار کے کہا ٹ آبارا۔ اِد شاہ انشاہ نشکرسے دویا تین کوس کے فاصلے پر چیھے اربا تنا اتنی خال مہر کو ساتھ لیے موسے عرش انیانی کی فدرت میں ما خروں برم موں نے بادشاہ سے عرض کیس اک جما و فی سیل الله کو بور اکرنے کی نیت سے اوٹ و خوداس فیرسلم حربی برمارکرے فا قال اکبرنے ایک الهارمیوکے سرر محائی اور غازی کے تقب ملے شہورموئے اس کے بعد بیم فال نے اپنے إلله سے مبولاسرکا اور مبم دلمی رواند کردیا و اس الرائی میں وراحہ نبرار سے زیادہ مانتی مغلوں سے القائمے.

عرش آشیانی دبی میں وال موسئے اور إرشاه نے ملا بير محد شروان كوجوبرم فالك وكيل متاميدات روانه كياغرض بيقى كرشه واني مهيو نفال تيمية الل وعيال اور فرا نہر تبضہ کرسے نفانوں سے کے اگرویا کو ہومیواست یں مقیم تعامس کر-شروانی میوات برنی اورائر نے شای تکم کیمیل کی ۔اس ورا ان می مزارات و سيراكيب لشكرن سلطان سين ميزوا بن لهرام ميزرابن شاهمل صفوى كالحق مي شاه طهاسب سي حمل سيتن حارك أن حمي الكيتمرة عاصرة ربية زمانون نے قلعے کے سرکرنے میں بڑی کومٹ کی اورا فریا رقطعے کو مخدشا ہ تندہ، سی کے قيف عدد برم فان كانور تمان كالرانية منيدي كرلياء اس سكت ملاده فم غرفوا جه خال بعن سكندرشا و يه جزُّك كرك مغلوب بهوا اورزم ن يه ينكت كباكر لأبورون بنا وكرس بواعرش أنياني بيسونكار يدزم بها سأنشاني مي فيرضروري ما خیرند کرنی ما مینے سکندر شاہ کی رکولی سے لیے نور ہیا۔ رواند ہونے سکندرشاہ جواس وقت كلانوريس تما وتمن مصدمتها بلدنه كرسكا ورما كموث مح تطعيم جے سلیم شاہ نے مکروں کے دینے کے بنا ن کے درمیان ایک مبند يبالربر مميراها تعانيا مَرْس موكيد عرش أشاني الموث كي ورس بين مين سے اس بیارتیام کیا ہی زیائے میں مرش آشان کی والدہ اورو وسری شاہی بكيات اوراميرون اورساميون كي الل وفيال جوس وتت كك كالل میں تھے اُن امیردی کے ساتھ ہا وشاہ کی خدست کے بیٹھے دنین مرفال کی مدالو كف بوئ تيف محد مكرميزات ابن والده ورمنته وكمناى عكم عرائق كابل بي مي مقيم ريا ورول كي حكومت بي مخريكام شير . مروك من مفالكم مرز آمایی مقرمکیا گیا۔ تلعد مانکوٹ سے مار و کوچہ نبینے کاز ایرکز حما یسکند شام کے مجبور موکر باوشاہ سے عامزی کے ساتھ و رفواست کی کدکوئی ستبراکبری امیر س سے اس معلی جائے تاکہ سکت رشاہ میں سے اینا معابیات رہے تناہی حکم کے مطابق عل ورا مرکزے۔ فان عظم مس الدین اگرن س کو سکندرفال سے باس بعما گیا۔ سکندر نیاہ نے فان مخطرے کیا کہ کٹریت برم کی وجہ ہے میں جود إوشاه تى خدمت مي ماهرنبي موسكتا كين يه جامها آمون كرافيه بيني في مالانته

خامی فدنت میں روانهٔ کر کے خود نه کالهروانه موجا وں اور اس سے ساتھ اقرار كرًا بهون كدا طاعت گزارى مير كو نابى خرز تكار خان اظلم سكندر شا ه يحياس سے واليس آ اورجوكيداس في عرض كيا نظا إنشاء سع بياب كيا- فا قان اكبرت ت جواب کی بین عبدار من نصر رمعنان سلاد کر شامی ندمت من دا فد مودکر منذ تنمیز امتیکش سینیم ا ور*میکند رشاه پیم* فلع<u>ے سے علی کر</u> نبرگا ہے کی راہ لی رش انتہا فی نے تلعہ انگوٹ کی حکومت معتمد وریا رہوں سے بیردکی اورخود لا بورروا ندموے ماستے میں سرش آٹیائی کا مراج بیرم فال سے کیمه جرانشته سولیا اور باونها دینه دنیه روز مواری استوی کردی به ایک ون ف**اقان ای** نے دونامی بانقیوں کولڑنے کے ایکے میدان میں جیوڈ الرائی ایس میں لڑتے ہوئے بیرم فال کے قیمے تے تریب اپنی کئے تاشا کیول نے شور وغل سے م سریراً تعالیا. بیرم مّان مجاکه باختیون کااس طرح سنته از نبی موسعُه اُس مسیم خیے یک بیونیا ! نشاہ کے اٹارے سے علی میں آبا ہے بیرم فاں نے اہراکا سے کہلائینا کر اس وولت نوا ہ کے فیصے سے قریب مست اور فنکی باقیوں کے مبب مجد من بہی آیا۔ اکسی عمار سے میری طرف سے کوئی **ناگوارف** إوثناء سے عرض ك مواوراس كى وجرسے مزاج نناسى ميں انحراث بيدامو كيا ہوتواس سے اس بی نوا و کو مللے کیا جائے تو باعث آمنیان ہوگا۔ ماہم آکہ نے اس سے جواب میں جو بھے کہ بان واقعی تھا بیرم سے کہلا بھیجاکہ ماقیوں کااسطرح اس سجے جیسے ترب پینے جانامض ایک انفائی امرتھا نہ کیسی اشارے ياسا زمّب كانتمج تكين بيرم خارك اس جواب سيقسلي نه موني يبات تك كه المورين كرفاب المرس الدين فرفاك آكمه عنس سي بيرم فال بيلي س مِرْكَانَ تِعَاسَ بِارْكِ مِنْ نَصْلُوبِهِ فَي - فان أَنْكُم نِيضِ كَمَا أَكْبِهَا كَاس فَيْطُوت ا در جلوت کسی موقع بر مبی بیریم کی طرف سے با دلتا او کو کھی الانس کرنے کے لیکے اون کلمرز ان سے نئی نکالا عرض آثیاتی نے دور صفر مصوف کو دہلی کا مفرل إدنتاه رايتيمين سكآة يلتا روائبين جأ دي الناني كوانية مقام رسيلي الناوسيف مِ سلیم سلطان سیم حضرت جنت آشانی کے خوا مرزا وے سمی میزرانولاین میک

بٹی کا عقد جا اندھ میں یا وشاہ کے تکم کے موانق بیرم فال کے ماتھ کردیا گیا اسى سال اميرالا مراعلى قلى سيساني المخاطب برفان ألك سعربر أي صوبه كا ما کم اور خیزاری امیر تما ایک این ناگرار دکت سزر دمونی دیس سے با وست ایکا یا خان زاں سے رنجیدہ موگیا۔ فان زماں کا تصوریہ خا کہ اس نے شاہم بیک نام ایک نوعمر اوکے کو اپنے یاس بلایا۔ یہ شاہم با دشاہ کے فاکروں سے پہلے بوجہ ایک نوشروا در دمیجوان ہونے کے جنت آشیاتی کا بہت مندنٹا ملازم تھا۔ خاب رہاں کے شاہم بیک ویفی اس ر ما ورالنبر کے کمینیوں اور اوبالشوب کی هن ارندگی بسرکر نے تھا ۔ خان مال شاہم ساگ کی و د توانعی ارتفام کر آیا تھا '؛ ما'من یا نتیا ہوں کی کیا کرنے ہیں ے وا تعدی شہرت ہو تی ا ور شاہو شدہ یہ خبر باوشاہ کے کا نوا تا گھ عرض آثیاتی نے غان زماں اور فتاہم بگیب کوهدے کیا، خان زما ل شاہم بیگ کو ہا دنتہ و کے پاس بینے میں تی کی ۔ امامیر مخمر ک خر کیے۔ نے آگے۔ لشکرفان رہال کی شہید سے بیٹے رہ ندکیا، فارا، اس اس واقعہ سے **ۇراا دراپنے ايك نوكرنزعلى ، م كوجو خال زيال كابل ، تهديمية نو خوجى كے پلے** وعلى رواند كيا . فرعل وفي دونجا وريم بكرك إون وكا ول فكر مرا لما يرمح كاك مشورے سے آج کل مباور نہیں جوہ انجعی ملاییزی کی ندمست میں مافرہوا، ملا **پرمخرخان زیاں کی ش**عیت اور تعصب نہ میب کی وجد ہے۔ میں ہے دید نارافش تبعار پیرمخرف ن خان زمان ٔ و بیرم ندار کاب<sup>ی</sup> و جهات تقاریبر <sup>و</sup> بره و**یا علی قلی خان مجا کہ ب**ا دشاہ گ<sup>ن ب</sup>س کا رنگ ڈرا موا ہے ، و راس کے میمن **شاہم بیک کا بیاندکرکے خان زمال کوتبا دکرنا یا بیتے میں۔ خان زمان سے** شام بیک کوونی رواند کیا به نیام بیک سرروز نندل به نیدان مفرکز ۱ ورمرات ایک نی مگر قیام کرام موا رابته کی مسافت معے روا تا با تاک کر برگند مرور تور میں جوعبدالرحمٰن نامی ایک تحص کی جاگیر میں بھا دار و ہوا۔ مبدالرمْن اورشام میں معرکہ آما کی موئی شاہم نے حربیت پر غلبہ حاصل کرے عبدا ارتمن کے جاتمہ پاؤٹ

بند عود دیئے عبدالرحمن کے بھائی موٹید سکیس کواس واقع کی اطلاع موٹی اور وُید بیک ایک جیار بندگره و کوساند کیکر باغ کے در دازہ برآیا شاہم ورویکہ میں اڑائی ہوئے تی آفاق سے ایک تیرشا ٹم سے سکافتھے صد د فات یا نی۔ علی ملی نا سسیتانی نے تام اجرالتنا اور شاہم کا نتر قام پینے کے لیے سرور بورروان بواحيدا اج أن بيك سرور بورت بماك كرباوشاه سے اوامن ميں ینه و رئیس سودیکا نما علی فعلی خاب شیام کی اوش کیکر جونبور واپس گیا اس وو**ران می** ب ساک در در و جر کار ل بنگ بیرم فان سے لازم نے اپنے آباداہادک سابقه حقوق تو دارش کردیا ا در بیرم نان سے ساتھ جومس نبرارسوار دن کا ك تما اطاعت أدر زياز دالى تشك لما تعشيب نه " إمعياصي م**لك كواكثر** اس برملوکی سیمه آگاه بهمی کیا گیا نیکن اس پر نعبی و ه موشیار نه جوا مرهیاب بگیگ گی بير دخس ويُحكر به م فاب شه ولي مي أيتي مثل كرا وله مصاحب ميم مثل سيسه یاتا کی امیروں میں شوائں ریا موکنی اور با دشاہ کو نود بی مصاصب کے اربے حالے یت رخی بودا نیا قان اگر سنگ نه میں دیا کے راستے سے اگرہ رواز ہوگئے بارشاہ كے ول سے معادب كارا تعد فراموش مى ندموا تعاكد ايك ان واو فرميس آيا-برم فال عليه يح مُك عب سه ببت نبَّات أيا اورفان فالمال في ملَّ لي تبای بهکرباند در جونکه باریرنمه إدشا بهاا شاده ورقد سیدشای سی سرفراز شا امرا ردا کان دوست کا یہ حال شاکہ کر لما سے سکان پر جاتے سکان گھرس وال بون کی اجازت نه یا تعدیق اسی درسیان میں طایبر محر میار برا وربیرم خال ائس کی میا وت کوانس کے ماکان برگیا۔ برنر کو کے درباک نے کہا کہ جب الک ساحب فانه سے ابازت وال نے آب کومکان میں نہ جاما جا مینے اور باہرای توقف کرنا مناسب سے بیم فاں اس مُنگوت حفاموا بربیم ادر وربان گُلُمُلُوگ ا ولاع ائمی وقت بیرگرگوم کی اور خلائے میکان سے ابرکل کر بیرم خال-غرر فوای کی اور افیے رکان سے اندر اے کیائین یا وجود مالک مکان سے باہر آنیے سے ایک ملازم سے زیادہ بیم ناس سے ساتھ تھر کے اندر نیجاسکا ایس واقعے سے بیرم اور زیا دہ سرم راست اراض برگیا۔ بیرم فال نے بالاب رت یا وشاہی

اللا يسرمخشسه يسته أوكركو بويانس سال يسه شاسي ملازم تما بيانه كي قلعمي . تبید کردیا اور چند ، وز سیمه بعده نهارچ البلد کرسیستی میں بنها کر سعے کاپر معظه روا**ند** کیا بیرم نیے ماجی محرفاں سیتا آن کو بیرچمر کی جنوبیل سطنت مقدر کیا در شیخ کا ای وله تنيخ آنها أن ما دولي كاشاء تعاه وحب ليقه شيرشاي خانشا رمين بيرم **نا ان كي زوت** کیمانندین بین آن آنام دن هی صدر سه ادرا ارت کند عیده پرمقر کِها لمامِرمِمُّد مدانیدیا دنیاه کیلے دل نوس رزیا دہ بدم سناے رکٹنیہ کردام میرم فال سافیے ابن واقعد كما تدارك أسك بيم تعد واليارك اليرك م كوبين كرك تمورك ونون بارنیا در کوار باطرت متور کها گوانیار کنید نکعهٔ کومگرشاه نیمه اینانشمین بنا رکھا تھا شیوٹ دیا گیا۔ 'مومز' نہ یام مزئی ٹیا ہ عدل کی طرف ہے اس قلعے کے انتظام کے لیے مقدر فاسیل کو بدر خال کے اور سیاہ اطلاع کی اور اس کے رجه دن نکریک کیب پرنشهٔ می ر مرشاهٔ نوینهام دیا که تمهار سے آیا واحداداس . بلياه كنيمه ما كريتهم اورمي أكبر منها بخير مشان يا اشا و كند مقابيط مي اس قله كو اپنیے تبضیہ اور ''تعام میں ریجنے سے قاہر مول اس لئے میری را لیے ہے کہ قلعے کے معاً؛ غيرين تأيي تمرمناسب أبو مجيء وكم تلعه يرقسفه كراد. إمرشا واس منز دوكو أيعني طيفة محصا اور توجعه برآيينه مدكر فيد سميعه ليلئه رواقة من رأمل واح كاأكري واكبرار أتبان فاب بيرم كه وشاء وسيعدز مناه يهيد التقامي طال مواراتبال فال فَعِنَّ يَ يُوَمِّسُ مِنْ عَامِ مَّا وَكُونُكُسِكَ فِي اوراكِ وَالْكَ لَمُكَ كَي طُرِفَ عبيكًا ديا۔ آبال خار نے تلعقہ گوائیا . كا محاصرہ كیا اور بیل غلام نے ایک تامید بیرم فال کی ندست میں ، واندکر کے اطاعت کا انلما رکیا ببیرم فال نے سارا واقعه عرش شانی کے قاول کسید بینیا رہ جی مخدخاں کو گوا بیار مبعا تاکہ مح ذال قلنه ير بندكر كي برم ك إلى الع الصدفان مال مل في فال سیتانی نے بھی تو اوٹیا و کیے مزاج ہے کروزت رنع کے لیے کا سامی تھا اُمی سال مرکارج نیورا در بنادس کے مواکب دریائے اُٹکاک کنارے کے سبونبت آنیانی سك عدين افغانوں كے زروكوست ہوتك تف متح كركے مالك محوصہ عيس شائل کیئے۔فان رماب کی اس کوشش سے إدشاہ اس پرمبر إنی کرنے مگا بلکہ

عرش آثیانی نے خان زماں اور اُس سے بھائی وونوں امیروں کوظعت و کمزنید ا ورَشْمهٔ شُرَصِع عنایت کرسے نبا بانه نوازشوں سے *سرنراز کیا۔ اسی مال جب کے* بيينيدمين أينغ مخرنوت برا درتيخ بهلول حوضاندان تيوريه كاببي خوا وتغيا ا**ور ح**ج انغانوں کے علیہ کے وقت گرات میں نیا وگزیں تھا اپنے بیٹوں اور مربدول ك سمراه بارگار وسلطال مير حاصر مواتيخ بخرفوت بيرم خار سے باكل ايس ايكر ايم ا في تديم وهن أو اليارر وانه وكيا - فاتنان اكبركا وأب بسيرم فال عند اوروباده ا تزروه موار برم فال نے باوٹا ہ کو دوسرے امور کی طرف سنول ر تھنے کے لئے علی تلی خال سیشا کی کے بھائی بہا درخا ک کو بونجیزاری اسپرتمار میالپور سے بلایا اور ایک بڑے لئکر کے ساتھ اسے مالوہ تے کرنے کے لیے جو ں وقت بار ہا در کیے ربرحکومت تھا روانہ کیا جس اتفاق سے ا*س درمیان* میں بادشام کوشکا رکاشو تی ہوا عرش آثیا بی نے بیرم کومہا یہ سلطنت انجام دینے کے بئیے اگرہ میں میوزا اور خود شکار کے لئے روانہ موسکے ، ما وشتاہ وللي كيد مفنا نابت من سكندرة با دبيري. ماهم آنكه اورا وهم فاب في جوبيرم فال کے سخت ترین دسن تھے اوشاہ سے عرض کیا کرمش آخیانی کی ماں دملی میر مقیما وربتہ بیا بی پرمهامپ فراش من اگر با وشاہ اپنی والدہ کی عیاوت کے لیے وطرية شرايت بصطيب تواس سنبر سے مربح مكاني نيورخوش بونكي - عرش أثياني تے وہی کا نیز کیا ، تبهاب الدین احد فار نیشا پوری نے جونج نیراری امیراورا مالکا اور دبلی کاسوبه دارها با دشاه کا استقبال کرکے بہ یشیش شاہی ملاحظ میں گذرانے شہاب الدین ا درادہم خا**ں** د ونو**ں** -بالأنفاق ايك ون إدشاه مصروفه كياكه برم فال بإدشاه كے اس سفر كو ہماری التیا اور گزارشوں کا متیسمبکر مصاحب بنگ کی طرح ہم ہوگوں کو بم الوارکے كات أنارويكاس ين بترب كرباد فادم نك فوارول كوكم معظمه اور و رسے مقا مات ِ مقدمہ کی زیارت کہ نے کی اجازست عطا فرائیں آلکہم بي خوا بان ُ دولت ابني جاً ن بحاليس آور با ، ش ، كي آيا د تي عمر وا تبال كي وعاكر تصريل فاتان اكراكر بياس عرض سے بيد تناز بو الم عين بيرم محتقوق فارست

MAM

ا پیته نه تھے کہ یا دشا داہے ایک ہارگی مغردل کردیتے عرش آشانی نے برکزل ہے کام بیا اور بیرم فال کو ایک خطومین تلحه بیجا که میرا دیلی کاسفرمض مریم مکانی کی وت کے لیے ہے اس میں شباب الدین اوراد ہم فار کے مشور و کو کھ وخل مہیں ہے اس کینے اگرتم اپنے تلرہے ایک خطائی آبیران توکوں کے نام عكه كرروا نه كرد وتوان غريموں كواحلينات موجائے يشهاب الدين كوآنيا موقع جو ہاتھ آیا توائش نے ٹیائ محلب میں ملانیہ ہیں بامیں بیر جن سے میرم ماں کی نداری ا در بغا دیت پورے طور پر خاہر جو تی تی اورای طرح گویا یا دشاہ کو ما کل بيرم فال سے برگشته اور برگان کردیا۔ بیرم فاں باہ شا د کا خطا برھکر بجدیریتیا ن مواا ورامك عرنفيه بادنتا وتحصيحضورهب اسر مضهون كالروانيه ساكةب اس يجالي مے لاکھ کے کوٹ دور ہوں جولوگ کہ بارگاہ ٹی ہی سے ہی مواد ہوں اُن کی نبیت اونی رُا نیال بیرے زہن میں آئے یہ بھل انگن ہے بیرم نے یہ فیطانے تلوہے مكيكه وبغيبه حاني بخديي ل سرتياني ورتربيون حبب كرمعرنت باوشاوي فدمت مِن روا ندکیا بین نو کم تبرکواٹ ہے تکل بیکا تھا بیرم کیے اس خطا کا کوئی اثر نہ ہوا اور ب نے ہی بیرم کی بات کا عین نہ کیا اور برم کے دونوں کا صد گرتار رہے تیکرنیے گئے بیٹری تا صدو ک کا ارتباری کی نبر جانہ سے حلیساع کی اور آمیرون اورمنصبداروں سے گروہ کے گروہ بیرم فال سے عبدا ہوکرد کی روا نہ نے کیے ، شاوابوالم مالی نے بواس ، ور ن میں لامبور کے تید فانے سے ك كركمال نا ك كمعكوك وامن من بناه ل من قواب كوانم يرمع رب كي رغيب وی بحال خاں نے ابوالمعال کے وفواہے کٹمیر پرحلہ کیا کین بڑائی کے بعد تنكست كماكر ميدان بنك سے بماكا دراني ناكائي يرشا دا بوالما لي كوافي یا سے دورکر دیا۔ ابوالمعالی کتاب سے جدا بوکر دیبالیو رمیونیا اوروباں مادخان کی برانی کے دریے ہوا۔ بہاور خال نے ابوالمعالی کو رُن ریکے شدو کی جانب أس كو اخراج كرويا وابوالمعالى س نواخ سے تجوات تياا وركوات مي يك فون كا مجرم ہورُعنی مّن سیشانی کے پاس جونیور ہونچا۔مل ملی ماں نے بیرم خاریح اشارے سے ابوالمعالی کواس وقت آگردمبعدیا جب کد ! وشاہ و ہلی میں مقیم تھا

بیم خاں نے الوا کھالی کو بیانے کے قلعے میں قید کردیا مزر دگی کو کمال درجه برمایا در پیلے تواس فکرمیں ہواکہ مالو دبہو نیکراس نواح کو اپنے قضے میں رے اور خود فتاری کا دم بھرے بیم خال اپنے اس ارا دہ کو پورا نبیست میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور اور کو کورا رنے کیے لیکے آگرہ سے بیا زہرونیا ایرم فاں نے بہاور فاں اور و سر دار در کوجو مالوہ بہنچ گئے تھے اپنے ایس بلایا اور اس کے بعدد وامیرحو بیم کے معتد علیہ تھے اُس سے جدا ہوکر دبلی علیے گئے بیرم کوانے ادبار کالقین آگیا اُور اپنے الود کے سفر سے دل میں شرمندہ ہوا۔ بیرم نے ابوالمعالی کو قید سے آزاد کیا اور اب یہ ارا دہ کیا کہ جونیو ر جائے اور اپنے وست گرفتہ امیر فالن زماں علی تلی خان سیتا کی کوساتھ کیئر نبگا کہ کے افغانوں کوانیا مطیع اور فرانردار رکے متی نواح میں نود متاری کا ڈنگر مجانے بیرم نے صرف چند تنزل رائٹہ طے ما تعاکمه اینے اس ارا دہ سے بمی دل میں شرمندہ مہواا ور بچ بیت الٹیر کرنے **کا** عرم کرسے ناگورکی طرب میلاا وراینے ہمائی امیروں یفے بہا درفاں اور تبال خال ب نے اب مک اس کاسا ہمدنہ عیوارانھا بارگا وشاری میں حاضرونیکی ا مازت دی بیم حوالی الیورس بیونیا اور بهال براس سے ول میں فر بیرم نے بعض مفیدوں سنے ، غوا سے جج کا ارا دہ ترک کیا اور نشکر مبع کرنے لگا تاگر ُناگور اُسے بناب ب**روینے ا** در وہیں اپنی زندگی آزا دنه ابسرکرے عرش آنیا نی کواٹ وأمعات كى اطلاع بنوئى اور باوشا من ميرعباللطيف تزويني كوجوً لما يمرُكم كعلا بادشاه کامعلم مقرر ہواتھا بیرم خال سے اس سیکی اُسے بیپنیام دیا کہ جب ميري طبيعت مين سيروشكار كأو دلوا ننهاأس وقت مك ميري ممني بهي لقي كم خان إبانهات سلطنت كوانحام دير ليكن اب ميراارا ده سني كرعنان حكيمت فودايني التدمي لوك اس ليئة ممركوجا بيئي كداب دنيا وي مشاعل سيكاره في ر کے مکمہ منظر مانے کے لیے ستناد اور آ ا رہ ہو جا در در اب مہوا وہوس کوانیے ں نہ آنے در بیرم خال نے سواا طاعت کے اور و د*سراجار ہ کار*نہ دیکھا اِور مین ملی بیگ دوانقدر کیے ہمراہ علم دنقار ہِ وغیرہ تام اسباب اور بوازمات ماہم التانة سلطاني بربعبوا وياا درخود فاكورر والابوا ناكه تجرات سنصر است سع مكنظما

را ہے یجروتی بیگ ذوالقدرا ویہلل فال بیرم خاں کیے دونوں واماداور شاه تلی خال محرم حتین خال کلو بیخ کدائی اورخواجه نظیر علی تریدی جو برم کامپردایان دا جَالًا تَعَا وروورر و دولوك بن يركيدا قدبار موسكا منا وه توبيرم ك ساته ري بقیہ بہرم فال کے وہ لمازم اور نمرت ن جو برموں بیرم کے زیر سایہ کیے تھے ادرا نیے گوبڑا وفا دارکتے تھے کیک ایک کرکے بسرم سے جدا ہو کر وہ کے شكرسے اپنے ساتھ بینے گئے شاورابوالمعان عبی انسیں ٹؤوں میں تھا۔ ابوالعالٰی باوشاً و محصور میں عامر موا اور کھوڑے ہوا ہی اس نے باوشاہ کے اب ا در مجرے کے لینے گروان جھائی ہاوٹ و کہ یہ ۱۹۶۱ برالمعالی کی اِسند ند آئی اور ہوتا ہوا ہیکا ئیر ہیوئی بیرم نے بیکا نبرتیں بند ، 'رقب م' بیا' در گذمفطہ کے سنرے سے میر شوندہ و کورمیان نیر سے ناکور وائیں یا۔ باد نیا دیا حال من کرونا سے ں وقت ہلا پیرمخمہ نے بیرم نیاں کے ۱۱ با بکا قصہ سن را نے کو مرآرموکو ہبرمرنال کے مقالمے کے لئے امر دُنیالیا پوش آشانی تربیجے دبی والتاب آلمنے اور نہ مان کھے اور نید سے عمر نیاں کو کابل ہے وہی بلایا و بیر مرضاں مرهٔ یکوانیا ارلی**ت میدان منکر بید** را نبید در مواا در بدموكرنياب روا زمجوا والايسرمخريت بسرم كالعاتب كباء ببرم خال الثلب حصورُا، ورنود آگے روانہ ہوا یہ تلعہ بیرم کے آیک تدم ملا م شیز کہ نام کے بیرد تخابٹیر تخرف بیرم کے تام اساب کو نیا بھرسب پر دنیا آبذ کہ رایا اور برم کے نوکروں کو ولت کے ساتھ قطعے سے باسر کال دیا۔ بیرم مبند وسے وبياليورردا فيموا . ويبأليو رُكا ما كم بيرم ناب كا يك تديم دست مُرنتُ م وروفین محکدا دربک تھا بیرم نے ویا لیورے تریب یہونیکر اپنے دیوان نوا جُنظرتُ ا ورونش مخرکے پاس بیجا اور اُسے اپنے پاس ملایا۔ درونی مخرے می خلاف مید

بیوفائی کی اورخو دبیرم غال کے باس اناتو درکٹ رخوا مینطفہ علی کوهبی ت*دیرکا* باوشاه سمیے اِس میدا۔ بیرم خاب کو رونش مخدسے بڑی امیر ٹنی تین اینے ا ت، کی ب مرونی سے برلیتان اور ساسید جوکر جالند هر روا نوموگیا عزر آنیانی لملا يبه مِحْدُكُوا بيضه بإس بلايا - ا درخان بعظرش الدين مخدّ بخان الكُهُ كُواَسُكِ ر کونی کے بنے رواند کیا۔ خال اُنا اُحر ملعہ باجیوار ہو سمے نواح میں بیرم فال ملم ر رہوئے گیا ورطرفین کے جانبا ایک ورسے سے تحوی سے زمین کولیرانہ للب النَّهُ مراهما يُركها و في يَهْم مه و خلاب سے سرفراز کے ویل کا انتظام اس کے میردکیا اور نو والا ہورروا ناہوئے با د نتا ہ لو دھیا نے بہوئیے ہی نئے کہ عمرفاں کا بل سے حاضرف سند ہوئیا برنش آثیا فی نے نعم خا ک کوخا ان خا اں کے خال ہے۔ سے عہد نُہ و کا نست پر مسرفیراز کہا۔ ہا دشاہ ک وارئ لموترشان سوالك كسعاوا يأثيان فإلجي فناجي النكركا أبسه بإثبه وكرده المافوت شاہی نوج سے بر رربیکار مونے ابن سندارول کوشک میں اور اس مفال نے عاجز ہوکرانیے ایک مقتمہ نلام کی جال خار کو اوشاہ کی خدمت میں جمیحا ا وراينے سابقه خقوق خدمت کا واسطه ول از پینیا سور کیا سوائی پاری سرش آنیا کی نے ماعبدالترسلطان بری الناطب باغد م المائٹ کوسٹین اور ولاسے کے لئے برم فاں سے پاس فیجا۔ برم فاب ندوم اللک کے ساتھ رہے اشانی مستور سے ا وفتا د كي مندوري حاضر بيرا دش انيال في اليرون اوراركان وولت بیرم مال کے استقبال کئے لیئے روا نہ کیا یہ امیر بیرم کوٹر ن عرست اور درست کیساً

شاہی بارگاہ میں نے اکئے بیرم خان نے گڑی تھے میں جالی اور الک تدموں بر کرزارزار و بے سکا۔ باوشاہ سے اپنے اتھ سے بیرم کا سرقدہ سریسے اُٹھاکر بیرم خاپ وسکی قدیم جگہ پر بٹھایا اور بیرم خاپ کی خسر شد کی رفع کرنے کے لیے میرون بیٹ کیا اور ائس میں کما کہ گرکھوں خدم مین کالی اور چند سری کا صوبهمس عنامیت کروب از راگز نهاری نوشی و تداین مصابت من عیں اپنے یاس رکموں اور اگر حرمین شریفین کی زیارت کا ارا وہ ہز ترمیں ثرے ر ربع برصی کامنظمیه رواز کرا دول برم خال نے عرض کیا کدمیر۔ معراقم ما داور ن اب کے سی هن کی کن بن آن ہے ہو کچند مجد سے سرز ، مودائس کا مثایتما ، عامل کرے ناطرمبارک کوانی طرف سنطفن کروں فدا کاشکرے کے وہیں أَيَا بِهَا عَاوِهِ مِهِ رَائِهِ كِيا اللهِ اللهِ اللهِ خَارَى بِنِ مَنْ عِلَى ترقی عرد اقبال کی دعاکرے. با ونشا ہ نے اس دقت بیرم نال کو کیا س نزار - میں منایت نرماکرائت نی دو کرنے کی اجازت دی عرش نیانی سرم کو زهنت کرے ارنیوزیوری روہ سے شکا کھینتے ہوئے آگرے روانہ ہو۔ نے اور میرم خاال کیات رواز ہوا آلک کھرات کے کئی بزرگاہ میں تنی پرنجار کا سنامہ کا را ہ لیے۔ بریم خان گجرات بیونیا. آن د کو ت گجرات کی حکومت موّی خان لودمی میشعلی متی ہے م نواع گوات میں تعمیر مبولہ جا دی الا ول کی جو اھویں را ت ب زندوں اور -۲۰ امت کے ساتھ بریمنت میں بنیگر کوالب شہبینک کا ناف دیمنے کے لیے درای برکر اعابسینک می شین یہ ہے کہ ا زبان بندی میں سررکے میں اور یک تنا نہ کو کتھے میں جو ککواس کولاب میں ب برار تبخانے تھے یہ مقام سنک کے نام سے موروم موا۔ رات محر تاشہ وكين كے بدمي وبرم فال سن سن ركرانے تيام كا وى طرن ميلاس بيان مي مبارك فان اى ايك لومان افغان سركا اب سيو بقال كا بنك مي بيرم مے نوروں کے اتد سے اراکیا تا اپنے باب کا برا لینے کے پئے تعدموا باکفار نے آگے بڑھ کردنید نیرے خبر کی میرم سنے ٹھائیں اور اسے فاک ، نوان کا اُھیر کردیا۔ بیرم توقل کرئے انفانوں نے اس کے فیمہ پر نیما یا مار اور نشکر نوٹیا ہ کرنے تھے۔

محدامین دیواندا وربا بازمبور بیرم کے چارسال فرزندعبدالرحم کواحد آباد گجرات. بمامحے عبدالرحم کی مارحسن فال میواتی کے جیازا دہمائی جال فال کی مطی متی عبدالزميري دايع ولادت يوده صفرت لاثريب انتاد خان حاكم كجرار عيدال حيم لموعرش آنباني كي خدمت مين آلره مبحدياء بدالرحم كالأدكرا بیرم فال فاندان مل کا ای امیرتها بهیم کے باب دادا المیرتیورکی اولادی بارگاه میں ہمینہ صاحب جا ہ ومنصب رہے۔ بیرم کانسب نامیٹسپ زیل ہیں۔ بیرم بن سدیف ملی بن یارملی بن نیرهای تیرهای کانسب ملی شکر ترکان نیکا کو سدمات حس دقت روزن حسن سليطان كاعراق يرتسابط بواا ورسلطان ابوسعيده بوا اورأس زما نه مي تبرعل تبد و دعرا تن <u>سته مما گا اور میزرا سلطان محم</u>ن سلط**ان** میدمهٔ زاکی خدست میں خضا را در شا دیا ب میں جاکراس نے بناہ لی میزاسلان نے نبر علی برکھے توجہ نہ کی اور شیرعلی ٹیا دا ن سے کابل ہونچانسرعلی نے بھے مہلنے کے بعد اُلے سُو آزمودہ کا رجوانوں ک ایک نوج تیار کی اور نیراز کو فتح کرکے وماں ا درسیتانی جوانوں کے ملاوہ اور کوک بھی نثیر ملی سے ساتھ بروکئے اور ایک خامی جعیت کے معاقد تیراز ہونیا ۔ روزن سن سے الزموں نے شیر ملی کامقا بلم كيا خيرعل شكست كعاكرا دراياتام اسباب تباه اوربربادكرس يراثيان حال حراسان ردانه بوا بخبرعلی را سه می سرمگه بهان مهی کدمکن تفاینی سیاست در دست دازدن سےسالان درسیا ہم دونیا تا تعار میزاسلطان مین ماکم سرات سے المازم نیملی کی ت درازیوں سے آگاہ موٹے اور انفول نے داشدہی میں تیر علی کامقابلہ کیا. اس اڑائی میں شیرملی ماراگیا اوراس کی اولا داور توکرا دھرا دھرریشیان ہوگئے شیرعلی مراسے بیٹے یا رعلی بیگ نے تنذر میرونکا خرروشاہ کی مازمت امیار کوب بابرادشاہ العصبياك اور ندكور برويكاخرو تنادكي جميت يرتبضه كباتو إرملى بيك اورائس كا فرز مرسین علی بیگ فرودس مکانی سے ملازم ہو گئے . یا رعلی بیگ نے وفات بإئى اورائس كابيثا سيت على بيك إب كا مالشين زوا ا در نزنين كاحاكيروار مقرر لیا کیا سیف علی نے بی نزین میں دفات یا کی سیف علی کا میابیم اس وقت

خروسال تنا برم اب سے بعدا نیے عزیزوں کے اِس ملنح علا گیا بیرم نے اپنے قرابت داروس تي حمايت ميكسيل ادركسب كالات أحيى طرح نبيا اورجوان موكيال بوی اور شا برادہ نصیرالدین بایوں سے نوروں سے سلسلمیں وہن ہوگیا برمے نے ن سلوک اوربیند بده اخلاق مبیعت کی موزونی اورموسقی کے کالات کی ہ**یاں سے** دارم*س گھرکرا*یا اورشا **نرا** دہ کامھ **مولہ برمں کے من میں ایک مفرک میں بڑی شجاعت ادرمردائی سے کام کیا۔** اس مردائل کی دجہ سے بیرم کا تہرہ موگیا۔ ابر اوشاہ نے می بیرم کا حال شااور اسے ابے صورمی طاب رواکہ بیرم سے خوا متلوک اورجب برم کی قابلیت با وشاہ پر اچھی طرح ظاہر ہو کی تو نردوس مکانی نے حکم دیا کہ سیر مرشی شا نبرادے ہا یوں سے ساتھ سمیٹ ملب شاہی بی ماند سواکر سط اس کے ابدانس طرح بیرم کے اقبال ہے یا وری کی اور جس مرتبہ تک وہ پرونیا اُس سے ناظرین بخولی واقعت میں بهرم خاب برا زبیت پروراور پر نیر کارنما اور ہمیشہ ال علم درخانس ائس سے مرضین رہتے تھے اس کی طبس میت باکمال مطربوں وربین ماتیر ا درگانے والوں سے گرم رہتی تھی بہرم ترتیب خلب اور ترواب شاہی کا بہت لبرا البرتها اور بوریب وزینیت الل دنیائے یئے ضرور ب ہے اس کے زامماور فال ارنے میں ڈری کوشش کرتا تھا ' خرا درا انتہ ابردازی میں بنیطیر تھا بیرم کے فاری ا ورتري د ونوب ويوان موجود ا درشهوراي . آخيه مبيت عليمرا <sup>اسلام</sup> ک مرن مير ے کیے قعبیدے ہمت مشہورا دیا ابور ب من را غرض فاتا رہا کرنے اس سلاکے۔ آخرمی اوہم فال آلد کوایک جرا اشکر کے ساتھ مالوں نتی کرنے سے بیانہ روانہ کیا ا إ زبها در نے جو سا رنگ یورمی شیں وہ نمیت کے ساتھ زندی ابسار یا تھاجبُ ناکم مغلوب کا شکردس کوس سے فاصلہ پر ہے تواس کے حواس جاتے۔ ہے اور **محلس پنیں کوچیوژرکر میدان بنگ میں آیا اور سا زناب یور کے نواح میں خلوں ت** برسر میکا رموالمین بنتان تاوا کی ضرب سے یہلے ہی تعدمیں بردوایں ہوکزیان نبکہ سے بران بورکی طرف بماگا ادہم خاب نے مانو کو شاہی امیروں میں تعیم کیا اور ازبدا در کے تام سامان تاہی اورائس ک کانے والی او لدیوس پر فانعب موکیا۔

بازبیادر نے امرا نام مال نتیت سے سواچند زنجرنل کے اور کھیے باوشاہ کے لیئے نہ روا ذیمیا۔ عرش نیانی کے بھی اس نواح کاسفرکیا۔ بادشاہ قلعہ کا کرون کے نواح میں بیونی قلعے کے حاکم نے حوبار بادر اللازم تعاقلعہ بادشا ہ سے سرورد اعرش تیانی نے ناکرون سے ساز کالمد بوریر دل می سب میں رحا واکیا ادر صبح کوسازگ بورے مدود لیں بیوننج کئے عرتب ٹیٹیا تی کاب بلا دھا دانتھا جو *کاکرو*ن سے سازنگ **یوری**ر ال كيار الإبرة ال الى روز الأكرو الثي كرفير كالديك اليك الورس روان موافعاً با منیا ه که جنسوری با هاضر ۱۶ و درمه ب ا*ست عرش اشیانی کیم اس هو کامقصا* **بعلوم** مؤكيا توانب فيصبيد وزريته كيرسائه إزبها در كاتام ال داساب بادشاه كم الما عله بي ميس كرويا. عرض آنياني نسه ادبيم كالمعلومة الأكيا اورآ گرے كى طرف إن أيك توني عكل ثير استه مي نمودار موابادشاه ني نها بت الروس شيراتا الأراد والمواركي بغرب سند أسرال كيا البيرون الزيم بالراك ف إوتناه يرسع مدر في الاست الدر الك كى سلامى ما ن يرضا كا شكرا واكيا-اسی نا ندمی شرنان وار ارشاد مدل ف جالیس نرارسواردن کے ساتد جونبورکو مغلوں سے دائیں لینے کے اسم لیے دریائے اُنگا کو بیور کیا۔فان زمان علی قلی نے بارہ نبرار سواروں سے سانتہ نیرِ نمال کا متما بلہ کیا اور خمت لڑائی سے بعد شیرخال کو ایسا کرد با علی تلی خار کے برجانی یا درنا ب نے جوانی معرکه الائے سامنے اسفندا کے فتواں واشان کوی نے اور ایم فی محتاطات معرکس میدایسے انغانیو رکونش کیا <sup>د</sup>ریمی شه سرانک اینے کو سرار نیرار سوارو**ن کا جمرای کشاتیا**۔ س نتم منت مل علی اور بها درخان دونوار، بهای با دری میں شہره آغاف موسکے ا در ان کوخو دمی این ننجاعت ا در مردانگ کا ایسا نشدی<sup>ا</sup> بها کدامن**وں نے کوه سکر ماتعیوں** من سے بواس معرک بن زمار کیے گئے، تنے مراکسہ بھی باوشاہ سمے لما حظمین خدروا ندکیا دعرش آغیانی کوارن کی بدا دانیندرندانی اور با دشاه شکار سم بهاند سه کائی مبتی، مواا دعر روانه زوا عش ایانی کرد فاکس بورسے ایک کوس مے فاصلیم پرویجے اور ملی تلی اور بها در زماں ، رئوں نبا نیون کے باو**تا ہی ملازمت حال کی** اورمشي تيك تحفيرادر أوركي بإلغي جومكرتناه يسهمال كيمه تصادف وكالفاي

عرض اشیانی نے دونوں ہما بیوں پر بی نوازش فرا کی ادران کو ن خاطر کردیا - با د نشاه آگره روا نهروه ا در میسری منترک بریهو محکومرش اشیا نی على قلى اورائس مح بعائى كوائِن كى جاگير رخصت ا ا درخود آگره بهو مح **غان عِظْرِمُس الدين مُرّدِفان أنكه عاكم نِياب اورا دس** ، تیا بی نیے الم بیرمخرانما طب به بیرمخدخان کوتا کم الوه مقرر کیا غریب نوازمعین الدینت کی اجمیری رحمته التد علیه کی زیارت کا ارا ده کمیا اورانگره سے ئے عرش آنیا فی تعبد سبری ہو تھے ۔ رام بورل نے جواس نواح کابرازمینبدار تعاینی مثی باد نیا ہ سے عل میں دہل کی درخود با دنیا و کا نوکر ہوگیا۔ پوزل کے بیے میکنگران داس نے مبی با مثیا وی لمازمت امتیاری درنامی امرا کے گرده میں داہل کیا گیا۔ با دشاہ احمیر تربیف ما خرمہدا ا درحضرت غریب نوازی تمازیو کا فرف مال كياد زيارت سے فراغت مال كرك باد شا و نے برزاخرف الدين مين حاکم احبرکو قائد میر مذک تسخیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ قلعہ را ب مالدیو کے حاکب میں **تع**اا در خود تین تبا ناروزمی ایک موتمی کوش را مطے کرکے بانج یا جد آ دمیوں کے زمراہ الرويه كا ميرنا شرف الدين تلعه ميرك كے نوات ميں بيو كاللب اور ويونداس و ونول مندو سروارج راجه الديوك ناى امير تع تلعه بند وخمن اورانسول نے وَثَمَن كى ت کرنی شروع کی برمیزا خرت نے قلعے کا نا مروکرلیا اور نقب کیدوانے میں مشنول ہوگیا ایک دن ایک نقب میں جربنے کے اعل نیمے تمی ہارو د مر*ر آگ* وكل في حمى برج تباه موكيه اورمصارمي ايك رسته ميدا مواميل سياي رس راييم يلون سے بڑھے اور راجیوت ساور بھی طوار ہاتھ میں لیکر قمن کو وقع کرنے تکے اس مات بولی سخت اڑا نی مون کتین جب کا ربرآری نه مونی توجمبوراً وایس مونے راجیول کو موقع لی گیا ورانموں نے داست ہی ماست راستہ کو بند کردیا سکین آخر کا رامامرہ کی الموالت سے تنگ الم المحوں نے وہمن سے مسلح کی درخواسیت کی میزرا شراف الدین نے اس خرط برصلے کی کہندوسوا سواری کے تھوٹرے اورمبی کے کوئی دوسری جن

ا وارخودسرا الحاس ترای مندول کوال ان دی اورخودسراه حا مرا ہوگیا جلب سے تواہیے اساب ادر مال سوخیر بادکہا اور اپنے تعلقین *کے ساتھ* مسی طرح تہدیست قلعہ سے کل میالکین دیو ملاس کے غیرت اور مردانگ سے کام لیا دنوزاس نے دینے تمام اساب میں آگ سگا دی اور اپنی سوراجوت سواروں کے ساته قلعه سے ما بر کلا-میزا شرف کواکس کی اطلاع ہوگی ا ورائس۔ ویونداس کامقابلدگیا- یک شدینوزنری سے ابد ، وسویاس راجیوت مل بوے اور دیونداس می بیمی بوا دیونداس سواری سے قابل ندرا اس کا رزار کے مورونگ سے لے گئے۔ خدسال کے بعد ایک نفس جوگیواں کے بباس میں فل ہر موااد اُس نے و مو کے کہا کہ میں ویونداس مول تعبنواں نے اس کے تول کی تصدیق کی اور مفسول نے أسے معبولا عالما أخركاريه ديونداس عن ايك معرك ميں كيا كيا . ميزرا شرت الدين في قلعه برنسفنه کرمے فتح نامه بادش د کمی ندمت میں رواند کیا۔ ملا پیرمخرنے جوماب دعویٰ اميرتما شادى آبا دمندوكوانياتيمن نايااور دلايت مالوه كوباز هاور تحبي خوامول بالكُلْ يَاكُ مِنَا فَ كُرُويا لِمَا يُبِرِيمُهُ فَيَأْتُمُ لِيكِ تَلْقِي كُوبُو الوه كَاسِب سيمضبوط مارت**ما** نتیکر کیے تلیعے کیے تام سانہوں کونٹل کیا جونکہ بازیبا درجا**کربریان پور کی** 'مایت میں فیا ندایب میں بیٹھا ہوا بھی تھی نواح مالوہ کے انگوں کوشنا یا گریا تھا اس لیکے طا بیروزنے فاندیس روش کشی کرکے بر ان بورمی تنگ عام کردیا اس تنگ میں بہت سے سادات علاوا ورمشائخ می شهید مولے - لاید پخواجی برمان پورمیں نفاکہ باز بہا در مران مبارک نیا ہ فار دنی نفال فاں ماکو بار کوایے سامتہ کے کر میرم کیسے لڑنے کے لیے آگے بڑھ ۔ لما پیرفز کے سیان اس کے المراور بداخلاقی سے نگ ایک تھے س بنے بلا افری ا مارت سے معوں نے دریا کے زیارہ عبور کیا اور مندوی راہ کی۔ جوام کہ میرمرکی مدو کے اپنے آئے تھے وہ بھی ماے رنجیدہ ہو کا اروکش ہوگئے الله بيريخ المي ناج رمبوكروابس موا تفال ناب نے جواپنے وقت كافرا بهاورا ور شجاع تما اللي يرفخه كاتعاتب كيال لا يرفررينان مال رائد الم كرد باندا الله دياك نريد كوعبور ار ما تعاکم باربر دارا وشورتی تطار کا دیمراس کے کمورے کو سکا. ما کا کھورافشکیت للسرخيد لليرم وكرك ساتميوس في كوشش كى كدر داركو باليرلكين وكد للاكادنت

**٧ چِكا تفاكونُى كُوْتِشْ كارگرند بوئى ١ ور ب**يرخِيد درياليس دُوسِ "كيرا اس و تبيت تومن جَيَّا ها نب كرًا بها سربر بهوي كيا الدير وكارك سياي شادى آبا ومندوى طرن بعامك ان زاريولكو یہاں بھی قیمن کے باقعہ سے نجارت ندلی اور یہ سب کے سب اگرہ روا نہ میر سکئے **فيد وسرمي بازبها در محير لا يوه بير قالبنس موكيا . "نعال ذان ا درميران مها رئسة شاه فارد في** ہے اپنے ملک کوروان ہوگئے عوش آشانی نے عبدالشدخان اور کاب حاکم کالی کو بازبرا و**رنما فتنه وفع كرنے كے ييئے مقرركيا .** بازبها در اور كاب، كيمه مقا بله ي<sub>ر</sub>ب يا تهر سكاور ب<del>ل میرکے کومتان میں نیا دگزیں ہوا۔ عب</del>اللہ خال ا در بمرسا فیصلفہ منھ رہوکے شادى ابادمندومين قيام كيارسى اثناس سيربكي وارد مسوم بنكيت نخوى بوشا وجها عزير قربيب اور وكلي سلطنات اتها إلى بوكرابيان سيصبندوشان آباا ومتبر فيميتا تقف ا بنے معاقد لایا بعرش آشانی نے دوانا کھ رویئے جو بائی نیزار عوانی تو ہان کے البر م وتنظير ميدسگ كوهنايت. كينه ماين را زيدني خان جنگيسر الدين فيرنان أنك نے کہل سکھندست بہوکرٹراا منتقابال والل کاری نفا اہ ہمرخاب ڈکار کو کرٹرخا ں کی دفعت ہم رشک آیا ا دراس نے میا باک بیم کی طرح محکه نبال انجعی بادشاہ کو اٹا مون اُن اُل کیا ہے۔ او**یم فاں نے غازی اور** تحق بینی ہر طرح سے ایٹامتعد نیکالیا بیا باکین بب کس طن ہیں أسط كاميابي وبوني توادم في نعين اميرون ك تركيب سته جب لته س الدين آلان بيك تلاوهه میرمشغول غنامیل بها نه سنه که نان اخلمه نبدانس کر تنظیمزنس کی دیوان کامن میں اکسے مثل کردالا۔اوسم کو با دشاہ کی عناتیوں پر بڑا ہے رسہ تھا ایر کیلے وہ عبا گاہیں بلكهاكيك لبندمكان يرحوحركم نتابي كير برابر واقع نتها جألر كمثرام وكياسفان اغفو كسي سے شور بلند مواعرش المثیانی دم سرامین سور بید تصداس شود کی مواز است بيدار م و نے اور اس كاسبب وريانت كيا حقيقت سال سند وا تعث بوكائى طئ باس خواب بہتے ہوئے کو ملے کے کارے آئے اور میں یہ بی باوشاہ کی نگاہ س الدین تعتول سے صبح برٹری عصد سے مارے بید مال ہوگئے۔ عرش آ تا ای مشيرخام وبالتدمين ينح موانئ أس كوضح برتدئي جس يرادم خال كأواجوا نغسا-با ونشأه نے اوہم ماں سے بوجھا کہ تونے کیوں خان انظر کوشش کیا۔ادہم خاک نے وورُكر ما وشاہ كے دونوں ما تھ كوليك اوررونا شروع كيا با دشاہ اس بے اوبی سے

اورزيا ووخفا موا اوراني بانقد حيراكراكيب ايسا كمونسه ادمم ك كال يرمار كادبخال مبہوش ہوگر گرڑا۔ بادشاہ سے مکم سے ادہم خال ہی ایوان کیے جوہارہ گززمین کیے ىلىنە تاپىچ گرا د باگيا يەخ كدا دىم مىل كىچە جان باقى تىرى تىم دوبارد اسى كوملەرلىك ا در دہاں سے نیچے گرا یا گیا اس مرتبہ ادہم کا کام قام ہوگیا ماہم اتکہ نے اپنے منٹے کی لاتس دہلی روانہ کی تاکہ وہاں ونن کردی جائے۔ اہم ایکہ پر ریج وغماییا طاری مواک عالسیں روز کے لبدوہ بمی دنیا سے فیصنت ہوا۔ آگہ دائی سے شوہرا ورائس سے ترابت داروں کو کہتے ہیں ا در اینکہ از نوان کے ساتھ) خود دائی کو اور کو کہ دودھ شیک بعا ٹی *کوکتے میں منعم خات جواس قبل کا محرک نف*ا اپنے بچیرے بھائی حاکم کابل کے ماس بھاک گیا۔ برگنڈسورٹ کے ماگیردار کے میشی نے منعرفال کوگر فتار کر کے با دنیاه کی خدمت میں بیجوا دیا با دنیا ہ نے سعم کا تصور معان کرکے اُسکی قدرا فراکی کی عرْس آ نیانی نے خطاب اور منصب انکہ نانی المس کے بڑسے بیٹے میزراعز بڑ کو کہ کا سنایت فرماکراس کے مرتب میں ترقی کی موزمین ت<u>صفح ہیں</u> کہ کھکھو**ں کا گروہ فوکری** تیموری خاندان کی اطاعت کیا را تعاشیرشا و نبے اپنے زمانے میں کئی مرتبہاک پرشکرتی ارك أن كوتباه ا دربر بادكيا-ان كلكرون نے تيرانا ه كي اطاعت ندى اوراس نے خودان برنوز کشی کرکے کھکھ وں سے سردارسا زمگ ناں کو چلے اور بہانے <u>سے</u> گرفتار کرکے قتل کروالوا ورائس کے فرزند کال خاں کواپنے ساتھ نے جا کرائسے الارسے قلعے میں تیدکردیا۔ اس سے بعد سلطان ادم تھے میا رنگ کا بھالی اپنے تببیله کا سروار مبواا وربها کی کی طرح آوم هی افغانوں کا ذممن ہی کرہا۔ نثیر تنا ہ کے بعد م ثناه نے بھی کھی در برنوج کشی کی کھی مور نے ہرار در علوں سے انجانوں کو ایا بنگ کیاکرافغانی سای برئ شکلوں سے سنکرے اسر کلنے تھے انغانی فوج میں چیخف شکرسے نکلتا تھا گھکھامسے گرتیا رکرکے قندھار کابل اور مدخشا رمجیکہ نرو*خت کرتے تھے* اوراگ<sup>ک</sup>ی انغانی برائنس کیمہ رحم آنا تھا توائسے اپنے ہی *شکر*یر معقول رقم برمیج اوالتے تھے سلیم شاہ دہاں سے تھرا الورائن کے ملک کو تباہ اور بربادكرًا مواكراتياروابس أياسليم شاه في ينجاب شيء اميرد س كوككروس كي تباي بر مامور کیا اور تیدی کھکھروں کے بار اے میں بدھکم دیاکہ تام اسپروں کو ایک گھریں

بندکر سے اُس کُلے میں بارو دیھر کرائسے آگ سے اٹرا دیں جنامخہ تمام تبدیلہ اسسی طرح بلاك زويامرت كأل فال كمروفدا كريمكم يت كورك ايك كو ني يرجعكم محفوظ وا ملیرشا مرکو کال کی زندگی کی خبر ہوئی ا دراکس نے کال سے ابنی ا طاعب اور فرمانی داری سے لئے شد برتم رہے اس جانے کی اجازیت وی محال مال بحالی امرون سے ساتھ کھے وں سے ملک نئے کرنے میں مصروت بی تھاک سلیم شاہ نے ونیاسے کوئے کیا حس وقت ہایوں باوشاد پنجاب میں وافل ہوا تو کال فال نے ائس مى لمازمت كركے خبت آنياني كى لينىدىد و خدشيں انجام ديں- اكر إدشاه كے ز ما نے میں کال خاں نے سرکار کرہ مائیب بورمیں جاگیریا ٹی اور افغانوں سکے مقابلهمی فان زماں سے ساتھ بھور پیچدمردانگی اور شجاعت سے لڑا میں کیے وُرثاقیاً ک نے مکر دیا کرنیاب سے امیر آدم سلطان کوئیں نے بنت آنیا لی کی اطاعت ندی تی الاست صباً كركال فال كواس ك عكر تعكون كاسروار بنا دي ومراكي خاب في کول خان کاربا تھہ دیا اور کھکھیروں کا کماسہ نتح کئے سلطان آدم کوزیر گرفتار کیا اور كحال خان كوركرش يحكيبه ول كأه أكر نبايا-أسئ سال خواجه معين ميزراً شرب الدين حين كل باب جنواج ناصرالدين عبدامتدكي اولادمين مقاتركتان مصدان مورايا ميراشرفالدين شائ كم كم مطابق لابوركيا اورباب كوساتف ك كراكره روانه بواروش اشانى في خواجیعین کا ستقبال کیا اور اکسے اگرہ میں لیے آتے۔ اسی دوران میں میزوانسرت العیمین مے ول میں ہم نے مبلدی اور وہ اجمد بعال گیا میزدا شردن کے بانے سے اُس نوزح میں کیجہ فسا وہیدا ہوا اس لیئے بیرم خاں کا بھائجو سین قلی خاں دوانقد زاگو کی حكومت يتعين كياكيا ميزران اجران أكس متدك سردك اور فووجااور كالرن جومره لمحرات مبن يب روانه موكّيا يسين قلي اجميه بهونجاا درأس نے ملح سے شهريم تىبنىيرلىيا-شا دابوالمعالى جوبا دشاءكى تبيدىنة نجات يأكركئه هغله كياموا تعااسب والیس موکرمیزرا شرمت الدین سین سے ملا میزرا شرمت سے اتبار سے سے ابوالعالی سلطوم میں نارنول بہونیا آور دست اندازی کرتے نگانسین تلی خال نے یوسف میگ ا در احدیگ اینے دو ملاز موں کو ابوالمهالی کے تعاقب یں رواند کیا اور خو دمیزانتر نگ سرکوبی کے لئے آگے برحا۔ ابوالمعانی کوج کے وقت کمیں کا ہمیں جیب رہا اور

بب احدیگ اوربیست بیگ حربیت سے العل فافل ہوکرسایتے سے گزرے تو ابوالمعالى نفي حله كركت دونون كوقتل كروالا بادشا ومنوسر وورس شكارهمل رماعنا ائس نے ان دا تعات کی خرسنتے ہی اپنے امیروں کے ایک گردہ کوا بوالمعالی کی يئے مقررکیا۔ شاہ ابوا کمعالی نیجاب روانہ ہوگیا اور پنجاب ں پیونجا۔ محرحکیومیزرا نے اپنی ہین کا ابوالمعالی سنے ساتھ نکاح کر سکے مرتبه کومیت ریاده بندگیا - ابوالمعالی سے دماغ میں کابل کی حکومت کا نے سب سے پیلے اپنی ساس کو جوسلطنت کی فتار کال علی جبول ے حرم میں لاکرا سے قبل کر دالا اورخو دمیز را محرّ حکیرہ جوخر د سال تھا کیل بنا ابوالما کا ارا وه تفاكد ميزاكا قدم ي ورميان سع أظاكر تودكابل كالحكرال بن مائي يليان مينوا نے کابل بہو تکرا بوالمالی کو ترتیغ کیا میزا شرت کوابوالمعالی کے فرار ہونے کی اطلاع بوئى اورميرزا فرت جالورسے بعاك راحدة با دگرات بيوني باوشاه شكارسے فارغ ہوکر دہلی میں داخل ہوا عرش آنیانی حِقار سو پیو نجے اور میرز انٹرٹ کے ایک غلام سختلق نے باوشاہ کی جان لینے کا ارادہ کیا ۔ با دشاہ کی سواری سے ساتھ خلقت خدا کا بجوم تعاقبات اس از د حام میں ماہم انکہ کے مررسہ کیے پاس آیا اور اُس نے اتھ نیجا کرسے ایک تیر ہا دشا وکل طرف کیندیکا لوگ یسمجھے کونٹن کسی مانورکو نشانه لكاراب بادشاه بالتى برسوارتها تبرسيدها بادشاه كى طرت آيا اورعرش آشياني مے کا ندھے میں تریب آیک بالشت سے آندرکس گیا۔ تیرائی شاندی میں تھا رُمِّلِ کولوگوں نے بارہ مارہ کر ُوالا۔ تیر بادشا ہے کا ندھے سے کالاگیااو وَرُنَّلُ ثَنَائِی کُو رونی کی قباینا دی می بادشا منع مطلقاً بے ابی نبین طا برکی بلکدائی طرح سوارا نیے مل کا آئے کیمین الملک گیلانی نے مسیحانی کی اور ایک بیفت میں بارتشاہ کو ن زخم سے باعل صحت بوگی عرش آشیانی اگرہ بیونے اور آصف خاب مروی کو بدركي صوبه دارى بربهيا اورخود بالتى كاشكار كهين كالي المتعلق المرادان ہوئے۔بادشاہ نے اس شکارمیں جدت اورتصرف سے کام لیا۔عبدالله فا ا ا درب ماکم الوه نے بہت سے اتی قال کیے تھے لیکن ان میں سے بادشاہ مے بیے ایک افتی می اس نے زمیا عرش انتیانی برسات کے موسم میں تنہ

مندوروا ندمو کے محرفاں نیشا یوری حاکم سا زنگ پورنے با دشاہ کی ملازمت حاكل كى عرش الله إلى اوهين واردمو ك أورعبداللدفان اوزبك خوف زده موكم انیے اہل وعیال اور اسباب کے ہمراہ محبرات کی طرف بھا گا۔ بادشا ہ نے عبداللہ خال کے تعاقب میں کیس کوس کا دھا واکیا۔ بادشاہ کا سرا دل عبداللّٰہ ہاں مک بیوکیگیا عبدالله فاس نے جب کوئی اور چارہ کارنہ دیکھا تولیث سے لڑنے کو تیار موا اس الرائی میں عبدالله فان كونع موكى اور وہ اطبيان كے ساتھ كجرات روان موا عرش إنتاني منه ويله كي اور مهرمي داخل موكر شابان طبي كى بناكرده عارتون كا تا شد دیمیضے میں شغول ہوئے میراں مبارک شاہ فاروقی وائی برمان یور نے بادشاه کی اطاعت کی اوراینی مٹی بادشاہ کے حرم میں داخل کی۔مندوکی حکومت وابیا درخاب کے سردی کئی اور باوشاہ آگرہ روا نہ ہو کے راست میں قصبہ میری کالوٹ به نز دیک باننیون کا ایک جعنڈ کل کرآیا اس جرگه میں ایک مست کوہ سکر ہاتی ہی تفا الى تشكر شاي كلم كع مطابق القيول ومنهكا كرفلعة سيرى كلارس كانرركائ نیل مست قلعه کی دیوار کو توژ کرنگل میں بھاگا۔ ایک خاصه کا ہاتھی سیریاہ اسپ قبل مست کے مقابلہ میں حمیور دیا گیا فیل مست نے خاصہ کے باتھی سے الوائی کی ادراس طرح كرتار مرواس من ولي مراي المراي الم ہوا تاکس بے اعتدالی کی وجہ سے گرفار کرے تید کیا گیا خواج معظم نے ای قيدمين دفات بإنى راس سال آگره كا قلعه حويى انيثون كا ښا بوانيمها تورگر از سرنو سنك سنخ كابنا ياكيا قلعه كى عارت جارسال ميں بورى تعمير كى كئ -عبدالله فان ا وزبك ك واتعدك بعدعام طور برية شهور موكياك بادشاه اولي امیروں سے اس قدرناداض ہے کسب کو کیبارگی بلاک اور تباہ کرنا جا ہتا ہے اس افواه سے سکندرخان اور کب اور ابراہیم خان اور کب وغیرہ امیروں نے جوبها را درجنپور کے صوبہ میں صاحب منصب و جاگیر تھے بادینیا ہ کی اطاعت سے انخرات کیا علی قلی خار سیستانی اور بها درخار سیستانی نے بھی اگرچه اُن کی ماں اصفہا ٹی تھی اور وہ خو دعرات میں پیدا ہوئے تھے نسکین چڑ کہ اُن کے اً با واحداد اوزبک تھے اور نیرانی پلی نغزشوں پر دل میں خوٹ زدہ بھی تھے

اِنے کوئی ا در کی مرام سی اور ماغی گروہ کے سردار بن گئے۔ اصف فا سروی کی جاگیرہی سیستانیوں کے یرونس میں تھی یہ امیرہی خزانوں کے واقعہ کو دل میں جگه دیمرسیشنانی امیرون سے ل گیا اور قریب تیس نراز یخب اور م زموده کار وں نے کمیارگی نما لفت کا اعلان کردماً ا ورصی قدر ملک پر *ہوسک*ا **قافی** ہوگئے۔عرش آنٹیا ٹی کی عادت تھی کرہات سلطنت انجام دینے میں تعبل سے م نہ لیننے تھے۔ بادشاہ نے ان وا تعات مے باب میں ایک حرف بھی رہاں سے ن نكالا عرش الله عن سال شكار تصلي بياند يسي زور كره مدروان بوك بادشاه نووشکار کرنے میں معروب ہوا اور النرب خان مشی کوسکندرخا س اور بک کے یاس سحا ناکه اُسے دلا سا ریکر باوشا و کے یاس سے آیے اور نشکرخا ریجنی کو ترصف خاں ہروی کے یاس میجا کہ خزانوں اور مال علیمت میں سے جوکھ با دشاہ کی تشکیش کے لائتی ہو دہ آصف خاں سے لیکر صلیہ واپس آئے۔ مذکورُہ ماللا خرانوں کی حکایت یہ ہے کہ آصف خاب مروی بجبراری امیراور کرمہ مانک بور کا جا گیردارمقررموا -آسف فاس کے پروس میں گذاری سلطنت تھی اُس جوار کی وجہ سے آصف خال نے گڈھ کوجواس سے پہلے سی سلمان با دشتاہ سے قتح نه ہوا تھا فتح کرنا چاہا۔ گڈھ کی حاکم ایب عورت مساتہ رانی درگا وتی تھی *یہ* رانی سن سیرت وصورت سے اوا سنتہ تھی ۔ اصعف خاب نسے بھی میز طیات کوانی کی مر مديريُقُها أور لمك كواجي طرح تاخست وتا راج كيا آخرين تصف فان خودانج إجنا بيسا تھ گھھ برحلہ ورمواراني مي بيندروسو إلى وراور آتھ نہرار سوار اوربیا دوں کی حبیت سے آصف خاں سے مقابلہ می و فی تقریم ے شُدیدا درخونرزِرَّلا ای بوئی آنفاق سے ایک تیررانی کی آنکھ میں سکا۔ رانی اِب جُنگ میسے دہست بر دار ہوئی اور اپنے ناموس کی حفاظت کو مقدم مجھکا رکہیں ایسانہ ہوکہ رسمن کے ماتھ میں گرفتار ہوکرائٹس نے اپنی جان۔ باتھ دھویا اور آبل بان سے خبر سے کو اینے کو ہلاک کرڈالا آصف خال گڈھ سے قلعه م*یں جورانی کاسکن تھا دال ہوا۔ رانی کا خردسال میٹا ہج*م خلاتی می*ں بیروں ہے* نیچے کیکر لاک ہوا جواہرات سونے کی تصویروں اورتفیس اورام صع چنروں کے

علادہ ایک سوایک گنگال تانبے کے طلائی اشرنیوں سے بھرے ہوئے رانی کی سرکارسے آست فال کے اِتھائے۔ آصف فال نے پندر وسو ہاتھیوں میں سے صرف مین سوہاتھی با دشا ہے گئے روانہ کئے اور با نی تمسام جزوں یرخود قابض ہوگیا عرض آتیانی شکار کھیلتے ہوئے گڈھ سے جواریں وارد موے ہواکی گرمی ا درباد مخالف کے اثر سے با دشاہ بیار ہوئے اور آگرہ والیکنے اشرن فاس نشى ادراشكرى فالحشى كى باتوس سے فالفوس كو كچة سبيد نهروأى ادر شامى چکم کے موافق شاہم خاں حلایر شاہ بداغ خاں ا درمحرُ دیوا نہ وغیرہ جواُس نواح سے جاگیردار تھے سکندر فاں اور ابرائیم خاں کی سرکو بی کے لیئے روا نہ ہوئے۔ عین الڑائی کیے وقت بہا درخاں بھی سکندر وغیرہ سے آملا۔ شاہم خاب کوشکست ہوئی اور بداغ خاں اور مخرد امین و شمنوں کے ماتھ میں خرفتا رمو کیلئے۔عرش اسٹیا لی کوان وا تعات کی اطلاع ہوئی اور ہار شاہ نے منعم خایب خانخا نا س کو ایک جرّار فوج کے *بمراه بطور متفدر به لشكر ردانه كيا اورخو دهبي شوال الميليج فيمير اس طرمت برو آنه ببوا* عرش آنیانی تنوع بہنتھے اور انشکر گاہ)سے جدا ہوکر سکندر فاں اور مجب پر دو کھنو گئے۔ قلعهميث هيم منها دصاً واكيا سكندرغان اوزبك كوان وا تعات كي اطلاع مروني اور اس نے مکھنگوتی سے بھاگ کرخان رہاں سے پاس بنا ہی علی قلی خاب اوربہا دخال زہن گھانٹ کی طرت گئے اور دریائے گنگا کے اُس بارا ترے ۔ باوشاہ تجھی جینیور بیونیا اُصعت خاب سروی نے اوشا و کی اطاعت کی اور مجنون فان قاقشال عاگروار کڑھ مانک پور کے ساتھ باوشاہ کی مازمت کے بیئے ما ضرا ورشا باز نوازش مع مرفرازموا-يندروزك بعد اصف سيسالى جويائ برارسوارفاصه كاافسرتها وومرے متبرامیروں کے ساتھ مرکشوں کی تنبید کے یئے مقررکیا گیا۔ اصفافال زمین گھا ملے بیونیا اور علی تلی خال سے تشکر کے متعابل خیر درن سواا ورا پنے اطوار اور دل فربان سے معامل كوليت وعل مين وال ربا تعا- بادشا وكوان حالات كى الملاع ہوئی ادراس نے آصف فاس کی جاگرین نغیر د تبدل کیا۔ آصف فاب ا وهی دات کواینے بھائی وزیرخاں کے ساتھ کشکرسے گڈھ روا نہوگیا عرفانیانے منعم طار خانخا نا کوائس کی نوج سے ساتھ آصف خار کی جگہ برروا نہ کیا۔

عی قلی خاں نے سکندر خاں اور بیا درخاں کومیان دوآب بھی آگا کہ وونوں آگرہ کک سارا کمک تاخت و ماراج کرے اُس نواح میں بدامنی بیدا کرویں۔ ما دشاہ نے شاہ بداغ خاں اور اُس کے بیٹے طلب خاں اورا قبال خال نگ اورسین خاب اورسعیدخاب اور راجه تو در رای اورمحرامین دیواندا ورمحسسدخال افغان سورا درمخ معصوم فاں اور لشکرفال تحتی کومشہد مقدس سے ایک ام گامی بيدامير مزاللك كي مأتني مل بها درخاب سيستاني كے مقالبكوروا فدكيا -اس وقت على قال نصنعم فان فانخال كوايني كنابهون كاشفيع بناكر بادشاه سيدا بيتضورك معانی حایمی ا دراینی مال ا درا براهیم خال اور بک کوجیه بجائے اپنیے جا کے بخشا تعاکوہ سکر بالتيون ك سافته با دشاه كي باركاه مين رواندكيا عرش آشياني في على على كخطا معان کی اور جونبور کو پرشنور اس کی جاگیر میں بحال رکھا۔ میرمخراللک سیا درخاں سکندرخاں سے سرریہونخ کیا اوراس نے محرکہ آرائی کا ارادہ کیالیکن ساڈرخاں نے مغزالملک کو پیغام دیا کہ تنہے جائی نے اپنی دالاہ کو بادشاہ کے حضور کیں بھیجا اپنی خطاکی معانی مانگی ہے شاہی جوا ب ملنے تک معرکہ آرائی کو لتوی رکھنا **نماست**ے مغرالملک نے بہا درخاں کی درخواست کوقبول ندکیا اورجنگ کی فعیں اراستگین اور وتمن کے مقدم ٔ انشاریعنی سکندر فاں اوز بک برحلہ کرسے اُس کی **نوج کو درم وزیم** کرویا سکندرخاں سامنے سے بھاگا اورائس کے بہت سے سیاسی میدان جنگ میں کام آئے۔ بہا در فاں جو اُس وقت کک اپنی فوج کوساتھ لیے ہو کے فاموں کھڑا تھا سکنندخا کو فراری اوراس سے ساہیوں کو مقتول دیکھ کرشاہی فوج پر طدا در ہوا۔ بہا در فاس سے علے نے شاہی نوج کو درہم درہم کرد یا میرمزاللک میان بنگ سے قنوج بھا گا اور بہا درخاں ا دراس کے سیامیول کو بشیارال ننیسی کا اس درمیان میں صلح مرکز کی اور عرش آشیا نی جونبور علی قلی کی والدہ کو عنایت کر سے خوو بیرے یئے قلعہ دیا را ور بنارس کی طرت روانہ ہوئے ملی قلی خا*ں نے سکن ر*فائی ترغیب سے دریائے گنگا کوعبورکیا اور غازی پورا ور دومرے برگنوں برقبضد کولیا با دشاه نسعلی قلی خاب برعاب مراکز حکم دیا که اخترت خاب جونبور حاکز ملی قلی کی والده کو تيدكرے اور خود جلدے جلد غازي پور روانہ واعلى قلى فاس نے ايك كجان لكي

نیا ہ لی اور بہاور خال اور سکندر خال اور ابراہیم خال جلد سے حبار رات کے وقبت غونیوریبوینے اورزینه رنگا کر قلعه سے اندر رہونے اور اپنی ما س کو تیبہ سے میڈا کارنے خا*ل کو* رُفتار کیا اور بنارس روان مو گئے رعرش انتیانی یه خبر سکر چنبور میرو نیے اور با وشاہ نے نام مالک محدسہ کے نشکر کو حاضر ہونے کا فران صادر کیا۔ فان زماں نے خون زدہ ہوکر دوبارہ عاجزی کے ساتھ تقسیری معانی جائی بادشاہ جوئکہ بہا درخاں کو بین ہے۔ بعا *نُ کہتا تھا ادرعلی ق*لی خا*ں کو بھی اس کی سابقہ خدمتوں کی وج* <u>سے</u> بید وور رکھتا تھا اور نہ چاہتا تھاکہ دونوں کو اکل تباہ اور بربا دکرے اس لیے عمّل تثیا ہے اس مرتبه عى دونون بعائبوس كاتصور معات كيا اور أن كى جاگيرىب أن كوعنايت میں مقبر کتا بوں میں لکھاہے کہ قدیم زمانہ کا ایک فرا نرواکہا کرا تھا کہ اگر لوگوں کو لوم موجائے کد گناموں کے معالف کرنے میں مجھے کیا لذت ملی ہے تولوک کناہوں کا تحقہ لیکرمیرے یاس آئیں اور حرت کناہوں کو میری نزدیکی کا دسانیایں عِشْ آمیّانی نے فان زمال کا تصورمعات کے اُس کو اینے سامنے عافر ہونیکا مردیا۔ خان زماں نے خوالت اور شرمندگی کو نہ نے کا سبب تبایا اورکہاکہ ابتاہ ہٹشر*یٹ سے جانے کے بعد فان زمال اپنے ب*ھائی کے ہمراہ آسانہ ہیں کے لئے حاضر ہو كا۔ عرش أثبا في نے خان زمان كا غدر تبول كيا اور أس معے تسم كيا خوداً كره ردانہ ہوئے عرش آشیانی آگرہ ہیزنے ادر دہدی قائم فاس کو عیار سرار لمواردں کے ساتھ آصف فاں مروی کی سرکونی اور گڑھ کی حکومت سنے لیے روازیں علی قلی خاں نے حس سمے دل میں اب تک مخالفت کا ما دو موجو وعقبا آصفِ خاں کوجونبور میں اپنے سے مالیا لیکن آصف خار علی تلی کے تکراور غرور کی وجہ سے چھ نمینے کے بعدائس سے نا راض بوکر اپنے بائی وزیر فال مے ساتھ گذھ کی طرف بھاگا۔ بہا در فار سیشانی نے اُس کا تعاقب کیااور ف فاں بروی سے ساتھ فباک کرے اُسے شکست دی دریرفال نے وقع باکرمیا درخان پرحاری اوراس کوبسیا کرکے اپنے نیم جان ہمائی کوتیدسے وكرا في اور دونوں ساتھ ہوكر گئے ديرونچے اور دہرے مير ساتھ اسى دوران ميں مرمرزا کے المی کابل سے مندوستان اے اور بادشاہ سے عرض کیا کہ

ابوالمعالى سے قتل سے بعبسلیمان میرزانے کابل میں اپنے نام کا خطبہ جاری کیا ہے ا در میزرا سلطان نام ایک خص کوانی طرف سے کابل کا حاکم مقررکر کے خود بیشال ے میزراسلطان تو کابل کے باہر نکال دیا ہے ا لیمان م*یزرا کابل پر حد کرنے سے لیئے نوج جبع کررہا ہے اگر سو*قت م میرزاکی مددگی جائے تو درہ پروری سے بعید نہ ہوگا۔ عرش آشیانی — امرا کئے پنجاب کے نام فرامین جاری کئے اور محرٌ قلی خاب حاکم مکتان کو لکھا کہ ملیمان میزراکے کابل کپر دکھا واکرتے ہی محرقلی وہاں بیونجکرسلیان میزراکا مقابلہ ے خاں کا بنی جوشاہی امیرا درمخر کلیم میزرا کا کاموں تھا با دشاہ سے ت ہور موظیم میزرا کے پاس کابل روا نہوا آگہ وہاں ہونیکو میرماکی مدو ر تیاہی فرامین امیروں سے نام ہوکیایں ملیمان میزرا<u>ن</u> كابل پرونچكر قلعه كا محاصره كرليا عليم ميزراً سليما ن كامتفا بله نه كرنسكا اورمند هديم آكر بناہ گزیں ہوا۔ فریدوں فیاں نے دریائے سندھ کے کنار الملقات من اوراً سَصِيمِها وماكه اندنون با وشاه على قلى خال اورد وسرك اوزم امروں کے فتنوں میں گزتارہے اورائسے لا ہور آنیکا بالکل موقع نہیں ہے کہ تم لاہور پیونچکر شہر رقبضہ کروا ور نیجا ب کے امیروں کوانیا بناکہ سلیان میزرای سرکوبی کی بهترین تدبیر رو بھیم میزا فریب میں گزما رہو کرلاہور والد ہوا۔ تطب الدین محرفا س رکما ورمیر محرفا س وغیرہ ا مرائے لاہو رقعہ بند ہو سکے ادر وں نے مدافعت شروع کی محمر حکیم میزرانے مہدی قاسم سے باغ میں قیام کرکے سرچیشہ سرسہ کر دن بردیند کوشش کی که امرائے بنجاب اُس کا ساتھ دیں کئین کامیابی نہوئی با د<sup>ندا ک</sup>ے عِی ملی خاں کے بہات کا سرانجا م جندے ملتوی رکھا اور آگرہ منعم خاں کے سپرو رے خود جادی الأول سے عصر کی چودھویں رات کو جلدے جلد لاہورروانہو بادشا و سربندسے ابھی گذر سے بھی نہ تھے کہ اُن کے آنے کی خبرلامور بیون کے گ اللعه بزروب نب نقارته شادیا نه بجوا ناشری کیا جکیم میزر اسور ما نتحا نتواره کی آدازشک جا گا اورشا دیا ند سے بھنے کی وجہ پوتھی لوگوں نے کہا کہ بادشاہ دھا واکتا ہوا ارا ہے اور نزدیک ببویج گیا ہے میزاسم کا دلاہوراور باوشا ہے درمیان عرف ایک لال

فاصلدر کی ہے عکیم میزافوراً لامورسے کابل ردانہوگیا ۔ بوکر سروی کا آغاز بودیا تا سلیمان میزرا کالب چپور کر مدخشاں بہونج چکا تعاظیم میزرانے میدان فالی یا یااور کالل کی حكومت يرقانع موكَّيا- با وشاه لامورييونيا اوراُس نواح مين قمرغه مين شُرِكار كصيك میں مصروت ہوا دزیر فاں نے شیکار گاہ میں بادشاہ سے ملا تاہے کی اور ے فار کی خطامعات فرانے کی ورخواست کی عرش آشیانی نے آصف خاکا ورمعات فرمایا اوروزبیرخان کونیمزاری امیردن میں دائل کیا۔ با دشا ہے نے عکم دیا کہ مست ِفاک سروی مجنوں خان قامشال سے ساتھ کڑھ مانک یوزیں قیام ، اُس نواح کی محافظت کرے۔بادشاہ نے نیجاب کے سفر کا ارا دہ کیا **ا** ور لطان میزرای اولاد نسے نتنہ ونسا دہر یا کرناشر دع کیاسلیمان میزرا کا امیرتمیور صاحبهار یی اولاد میں ہونا اور میزما کا نسب نامہ حضرت نیردوس مکانی سسمے مالات میں سے بیان ہوجی اسے سلطان میزاک ماس سلطان سین کی میٹی تی جسین میزرانے جنت آشیانی کے زمانے میں نکب حرامیا کیں لیکن بادشاہ نے ىېرمرتىبۇس كاقصورمعات كيا مېرزا كالجرابىيا انغ مېزرا نېراره كى لڙا ئى ميپ كالب ميپ ماراً گیا اوراُس کے چھوٹے فرزندشاہ میزرانے اپنی موت سے وفات بائی الغیزرا نے روبیٹے اپنی یا د گار میور سے جن سے نام سکندرسلطان اور محمو وسلطان ہیں جنت **آشانی نے سکندرسلطان کوانغ میزرا اور**ممود سلط**ان کوشاہ میزراکے نام**سے وم کرکے دونوں کی تربیت کی ۔مخرسلطان میزرا اپنی تمام ادلا دیستھے سے نسه حلو*ٰس میں بھر مبن*دوستان آیا در *سر کاستبھل میں برگن*ہ آ دمر *ٹیورائس کی مد*دمعاتر لیکے عنایت کیا گیا۔اس بڑھاہے میں آدم پو آمیں مخرسلطان کے جار بیٹے ہیدا م کو می محرد سین میرزا - ابراہم میرزایسعو دمیزرا اور عافل میزرایه چاروں بھائی منوز خردسال ہی تھے کہ بادشاہ نے اُن کی ترمبیت کرکے چاروں کو گروہ امرایس ذہل یا اورجو**ن**یور کی پورٹس سے بعد با دشاہ <u>سے ا</u>جازت کیکر بیا روں بھا ئی اپنی *جاگیرکو* بھل روانہ ہوگئے جس زمانے میں کہ باوشا و علیم میزرا کے قلنہ کو فرد کرنے کے لیے بنجاب ردان مواتران جاروں بھائیوں نے اپنے چیرے بھائیوں سکن رسلطان ادر محمو دسلطان کے ساتھ جوانع میزراا درشاہ میززاتے نام سے موسوم تھے ایک دل ہوکم

بغاوت کی اور رولیوں اور کمینوں کا ایک گروہ اپنے گرد جیج کرکے دست اندازی كرنے لكے۔أس نواح كے جاگيرداروں نے ميزراؤں كوخلوب كرے ميں الو كيلان عمگادیا اس زمانے میں مالوہ میں کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ تھا۔ فراری میزوالوہ یہ ۔ تابض ہو گئے منعم فاں فان فانا*ں نے مخرسلطان میزرا کولر کاتیبنیل سے گزتا رکرکے* بیانے سے قلعے میں تنید کر دیا می سلطان نے اسی تبدیس وفات یا بی ماسی طر علی قلی خان سیستانی سکندر جان ا ذر یک اور دوسرے امیروں نے حکیم میزراسمے ورو دلا ہورکی خبر منی ادر پیائیلنی کرکھے اپنی اپنی جاگیر کوروا قد ہوگئے۔ان امیراک نے تنوح ا دراد دهه ا ور دوسرے ملکوں ادر پر کئوں پر قبضہ کرکے بہت بڑی جمعیت ہم بہونیا ئی۔ عرش آمنیا نی اب امیروب کی سرکوبی سکے لیے لاہورسے اگرہ بہونے اور لشكركو مأخرمونے كاحكم ديا عرش آشيانى دو نهرار ہاتيوں اور ايك جرار لشكر شے ساتھ جونبورروا نہ ہوئے فال زماں نے سیدیوسٹ نہیری کا فل*خیسہ گڑھ* می**ں مامرہ کرکھ**ا تھا اِس نے بادشاہ کی آمری خبرشنی جؤ کمہ اسے تقین نہ تھا کہ عرش آشیا کی اس تدرجاروں **آجائینگے بدحواس موکرمبرگڈھ سے روانہ مواا وربہا ورخاں کے پاس کڑہ مالکہ** يېونچ گيا ـ بِيادرفاں نے ک<sup>و</sup>ه میں محبنوٹ خا*ں قاقشال کامحاصره ک*یا تما عر*ش آني*ان<sup>ھ</sup> خان زماں کا تعاقب کیا اورکڑہ روانہ ہو کئے۔ باوشاہ برگنڈرائے بریلی پیونجا۔اوراسے معلوم مواکہ فان زماں نے دریائے گنگا کوعبور کرکے مالوہ پر دھا واکرنے کاارادہ کیاہے خان زاما ب کامقصدیه تفاکه مخرسلطان میزراک ادلادے ل*رائی نواح پراینا* فنف کرے اور اگراُسے کچھ مدول جائے توشا ہان دکن کے یاس جاکرینا گائیں ہو عرش کیانی رات کے وقت کو م الکیور کے گھا سے پربپونے ۔اس وقت کو کی کشتی موجود فرقتی ا دشاه ایک تیز باخی سندر نام پرسوار بوا سردنید آمیروس نے منع کیا نکین بادشاه نے سی کی زمنی اور خدا پر بھروسہ کر کئے گئگا میں ہاتھی ڈال دیلہ با دشاہ سے اتبال سے دریا پایاب مواا ور باهی کو تیرنے کی ضرورت زمرد کی بادشاه کوه بیکر باخیوں اور بوسواروں کے ساتھ دریا کے اُس یار بہونے گیا اور صبع کے قریب علی قلی خاں سے تشكريه جابيونيا اسى وقت آصف فال أورمبنون فان ايك برسے تشكر كے ساتھ با دشاه کی خدمت میں عاضر ہوئے علی فلی فار اور بہا درخاں جانتے تھے کہ با دشاہ

اپنے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ رات کو دریا کوعبور نہ کرنگا اس کئے دونوں بھائی رأب بينے اور نائج و تھے میں شغول تھے۔ شاہی نشار کا ایک ادمی قان زماں سے ۔ مئے قریب پہونیا اورائس نے حلاکر کہا کہ غافلو ہا دشاہ دریا کوعبور *کرے تعی*یں ینے کے لئے بہاں پیونج گیا ہے۔ فان زماں وغیرہ اس تخص کی آواز کو بھی عت خاں اور مجنون خان کی جیلہ سازی سمجھ کہ دنعتہ نقارہ شاہی سے بجنے کی ا وازان کے کانوں کوسُنائی دی۔ یہ اہل گرفتہ امیر بدعواس اپنی محبس سے اُٹھے اورصف آرائی میں شنول ہوئے زی الجسماع المریک بلی تاریج کو دوشنبہ کے دن عاشت کے وقت الاائی شروع ہوئی۔ ا باخا ں قاقشال جو با وشاہی سراول منسا ائں نے حربیت کے ایک گردہ کوجواس کے مقابلہ کے لئے سامنے آیا تھا ہیا کے علی علی خاب کی نوج کہ کے بھٹا دیا۔ بہا درخاں نے اس وفت علی قاقشال رحظیں اور قانشال کی نوج کومبنون کی صف مک یہونیا دیا۔ با وجود یکہ مہا درخا ل کی فوج میں بے ترتیبی واقع ہوگئی تھی کئین اُس نے بلائنسی خیال کے مجنون خال کے منبر حلوکی اوراس فوج کو درہم و برہم کرکے اُس نے ارادہ کیا کہ فوج فاصد برحاکہے اس ورمیان میں چند مقبرامیرول سے بہادر فان کی مافعت کی توش عی بارشاہ ما فتى برسوار تبيا اوراس كار دكيت خان الخطم غرنر كوكه تعا-عرش آشياتى احتياط كانبيا*ل كك* ہاتی سے اُترکھوڑے پرسوا رہوئے ۔غوضکھفران نعمت نے اپنا کا م کیاادرباد خالکا تھورا تیرکا زخم کھاکر زمین برگرا بہا درخاں بیا دہ ہوگیا ہنوز یہ خبر ہا دشاہ کو اِند بیری تی تکیکہ عرش آثیانی کے ندات نو دجنگ کا ارا دھ کرکھے اپنے پائھیوں کو یکیا رکی مافہ فی فاکی نوج كى طرب بنكايا سب سے يريلے ميرانندام شاہى بائتى على قلى خارك نوج كى طرب دورُارودیا نہ نام ایک ہاتھی حرکیت کی طرف کسے شاہی میں کے مقابلہ میں آیا۔ میرانندنے رودیا نکوالیں ضرب رگائی کدرودیا ندنوراً زمین پرگرٹرا۔اس التی کے گرتے ہی طرفین سے سوار ا دربیاً دوں نے ڈشمنوں برحلہ شروع کردیا اور اطائی کی آگ مبرك أهلى ِ اتَّفَاق سے ايك تيرغ قالى خال كا كا كا قال تيراني مان سے كال روات كارور را تیرائی سے گھوڑے کے نگا کھوڑا تیرکھا کراسیا کنردر مواکہ ملی فلی خال اس کی مطیع ا کڑا یا علی کے ایک بی خواہ نے دوسرا معنداائس کے لیئے حاضر کیا اور جا الم کہ

على قلى كوسواركر معكذنا گاہ زرسكم نام شامى فيل نے دہاں بېرى كى على فار كويا ال کردیا۔ علی فیاں کے فنا ہوتے ہی اُس سے سیابی جا گفے گئے ابی ورمیان میں نظر بها درنام ایک خف نے برا درخاں کو زندہ گرفتا رکیا اورائسے باوشاہ کے ماہنے سے آیا۔ اِ وشاہ نے بہاور فاس سے کہا کہ میں نے تھارے ساتھ کیا بُرائی کی تھی جو تم نے خودمیرے اُور تلوار اُٹھائی بہا درخاں نے نجالت کی وجسے اور کچ جار ندديا صرب أناكما كذفداكا شكري كراخ عرب حضرت كاديدار جوك يون كارا فطالا ہے میں بوگیا با دشاہ نے اپنی تکتی مروست کی رقبہ سے اُس سے معفوظ رکھنے کا حکومیا لكَيْن جِوْكُرُ عَلَى قَالَ كَا مَا رَا جَانَا ابْسِي تَتِينَ كُونَهُ بِيوِ خِياتِهَا شَابِي بْبِي خُوا مُولِي بہا درخاں سے وجود کو ہاتی رکھنا مناسب نہ بھااور بلاحکم سٹ بنی اسے قتل کر قاسم ارسلاں سے ووشعروں سے ثابت ہوتا ہے کہ خال زما*ں علی فان نفاکے* زخم کسے ہلاک ہوا۔ عرش آنٹیائی نے علی تلی خاں اور بہا درخاں سے سرخاب روائیگئے رور<sup>ا</sup>جان علی ا ذریک با رعلی بیگ به بنه زابیگ بخوشحال مبیک ا *درمیزراشاً* و مدخشی ا در علی شاہ برنشی وغیرہ کو ہوعلی قبل خاں ہے یا رویدد گارتھے گرتبار کر کے اِن تیدیوں کے ہمراہ جنبورہ کئے۔ بادشاہ نے دوسروں کی عبرت سے لیئے مکورہ بالا قیدیوں کو ا نقیوں سے بیروں کے نیچے یا مال کرایا۔عرش مُشیانی نے جونپوری حکومت ننم ف<del>ان فان فانان کوری سکن</del>در فان اوزبک جو قلعه او دهرمین بنا ه گزی تما تى لىن مبيد كركور كهيور جاك كيا اورعش إنياني جي محرم هنا في من كامياب و نتمندآ گره ببونچے۔ اس زانہ تک رانا اود کینگھے نے اطاعیت نہ کی تھی یا دشاہ إ وجود اس سُمْتِ كري وري سفركر حياتفالكين أس يرهي علد سے حدر انا كے لك كى طرت رواند موكيا عرش آشانى شيكونيورسى تلعد يربيو بنج ايس قلع سي عاكم نے حصار فالى كرديا اور اپنے مالك سورجن راحبے ياس تصنبور روانبوكيا بادشا ہ نے وہ معارا نے نوکروں کے سپردکیا اور ملعه کا کرون کی طرب جوالوہ کی سرحدہ روانہ ہوا سلطان محدمیرزاک اولا دجر قلعہ مندویر قابض تھی بادشاہ کے اس كرف آنيه سے بحد يديشان مو ئي چونكرانع ميرزان نے نوراً ہى وفات بالي إقويزل جلدسے ماریگرات بھاگ سینے عرش ہنیانی نے الدہ کی حکومت نتہا بالدین احرفان بیٹا پورسی

سیروی اور کاکرون سے رانا کی تنبیعہ کے لیئے ایجے ٹرھے۔ رانای اکھ نہرارتجربہ کا ر راجيوت ادرمشار فغيرة فلعد تتوكيس جربهار سي أير فاتع بسع جيوركرا بني ال وعال عبياته ايك مفوظ مقام برتفيم روا - بادشاه نه تلعه بردها داكيا ادر إلى برار برطي سنگتراش لو ارکھو دنے وانے اور گلکارا ور مردوروں کو ساباط تیار کرنے کے لیئے ہوم اہل ہند کا قاعدہ ہے تقرر کیا۔ یہ لوگ ساماط تیار کرنے اور نقب کھود میں شنول ہوئے سا باط سے مراد دو دیواریں ہیں جن میں ایک نفیک انداز کا فاصل موتاہے یہ دونوں دیواریاسی قدر فاصلہ سے بنائی جاتی میں اور تحقوں ا ور مزوور گائے کی کھال سے منڈھے ٹوکروں کی نیا ہیں رکمراُن دیواروں کو قلعے کے فریجیکہ بہونچاتسے ہیں ادر آئش بازا ورنقب کھو دنے والے ان دونوں دیوار وں سے کشا دہ راستہ سے اطینان کے ساتھ قلعے سے نیمے آن کرنقب کھو دنے میں متنول موتے میں بارود نقب میں بھرکراس نقب کو آگ سے اڑا تے میں تلعے کی دیوار كواس طرح توكر ساباط كيراه سيسيابي زحنه ديواركك بيزنجكر قلع سي اندر وال يوت میں۔ دونوں ساباط تیار برکئیں اور د فقسین برج سے نیچے تک بہونے کئیں دونوں صبین باردو سے بعری گئیں اور بارودمیں آگ رگا دی گئی۔ انفاق سے ایک نقب میں آگ جلد لگے بئی اور اُس کے نیچے کا برج الرکیا اور قلعے کی دیوارمیں ایک سبت بڑا راسته بیدا ہوگیا۔ د وہزار سیائی جوسلے مورکمیں گاہ میں چھیے ہوئے تھے میکھاکد دونوں نقب آگ سے جل کئیں اور حصار میں ہر ووطرف راستہ بیدا ہوگیا ہے کمبار کی دونوں ساباطسے حصاری طرف ووڑے۔ایک نبرارآ دی زھندا دل پر میوفیرراجیو توں سے وست ورکیاں ہوئے اور ایک سرار ووسرے برج کے پاس بہو بچے ان سپاہوں کے جب اس برح میں رخنہ نہ دیکھا تو بعض توسی مدہر سے ملیٹ اے اور بعضوں سے الل قلعد الشف سكے عين الوائي سے وقت نقب في آگ يكرى اور برج آگ سے الل ا در طونین سے سیامیوں سے اعضاء بدن مکر لیے شکڑھے ہوکر میدان جنگ میں ادھاؤہ گرے اس حادثہ میں شاہی امیروں میں سیرجال الدین بار ہراور مردان قلی شاہ وزیرہ ببندرة امى اميراور بالج سوتخب سواركام ائے اور الل تلعد كے بي بيار أدى صالع موے۔اس واقعہ سے اس دوسرے رافنہ کے وربعہ سے سپاری قلعے کے اندر

نه والل موسکے اوراس روزنلعہ فتح نہ ہوا۔ اس حا د تنہ کے بعد و دہری ساباط تیارکیگئی ایب دن با دشاه اُس جگه کھرے ہوکر جہاں کہ دہ نہلک سا باط بنا نُی گئی تقی جنگ کا تالضه وتيمه رانتاكتبل ملائع جوال قلعه كالردارا وررانا كاعز مزتورب تقاتمام دن فلويح كردا بتمام سن ين كشب ركاناً ربت تفاحب عثاكي فارسكة وُفت فإصلى موريل شاہی سے سامنے آیا ادر روتنی میں اُس کا چہرہ اور آنکھ وکھائی وینے گئی باوشاہ نے خاصہ کی تفنگ جواس کے ماتھ میں تھی روٹینی سے برابرلاکراس میں آگ لگا کی اتفاق سے بندوق کی گولی تبل کی بیشانی پرنگی اور راجیوت اُس کی طرب سے للاک ہوا الی قلعہ نے جب دیجھا کہ سردار ہلاک ہوگیا تو نڑائی سے کنا رک<sup>یش</sup> ہوگئے ا ور پیلے کٹبل کا برن آگ کے نذر کیا اور اپنے گھروں کو واپس سبئے راج و تول نے اینے اہل دعیال اور مال واسبا ب کو حبلا کر خاکت کریا۔ آگ کی روشنی میں جب میہ معلوم مروا کہ مزند و کوں نے جو سرکیا ہے یعنے اپنے ایل وعیال اور مال واہباب سب کواگ ہے ندر کر دیا ہے توسلمان ساہی اُسی رات حصاری طرف بڑھے چنکا لما نوں کا کوئی مزاحم نہ ہوا یہ لوگ اطبیان شے ساتھ قلعہ میں داخل ہو گئے ۔ باونشاہ می سیج کو اہتی پرسوار او کرتمام امیروں اور امیرزادوں سے ساتھ جوبیادہ کی بادشاہ کے ساتھ تھے قلعے میں داخل ہوا ہما درہن دور کا ایک گروہ جو اپنے گھروں اور مضبوط بنا نوں میں بنا ہ گزیں ہوگیا تھا اپنے تیام گا ہ سے کل کرمسلما نوں سے لانے سگا سندو وں نے اس سرفروش کی کرنصف دن مک قریب وس برار کے کام آئے اور بادشاہی نشکر میں سوا کے نصرت علی تواجی سے اور کوئی ہاک نہیں ہوائین دن سے بعد باوشا ہ نے ملعہ کی حکومت آصف خاں ہروی سے بیردی اورخود کامیاب ادر بامراد دائس ہوا۔ راستہ میں ایک مہیب شیردرختوں سے سائیہ سے نیھے سے بالرابا با دشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ کوئی شفس اس جا نور کا مزاحم ندہو عرس آنیانی نے خود ایک تیر بینکا جانوراس تیراسے زخمی موکر شیمہ کے نیچے حلاکیا اوشا ہ نے اہمی مرتبہ بنددق چلائی سین اس برعبی جانور کے زخم کاری نه سکا و دخیر خصباک ہور اوشا مک طرب بڑھا اس درمیان میں عادل نام ایک شخص نے جاب نتاری کی اور تیریج نوب جاکراًس کامقا بلرکیا غرض کہ عادل کے بیرونجتے ہی دوسرے لوگ بی شرک بیرونج کیک

جلددوم

ا در جانور ہلاک کیا گیا۔ اہل نشکر نے با دشا ہ کی سلانتی جان پر بیتی کرکیاء شرکتیانی آگرہ پیونچے اور فقوڑ ہے دنوں کے بعد معلوم ہواکہ ابرابر چھینن میس مخرصین میزرا چگیزها کے گزائی سے برگشتہ ہور پیرا ابوہ آگئے ہیں اور ارصین ۔ محاصره مین شنول بیں ما د نتا ہ نے طبیج خاں اندجاً نی ا درخواجہ غیایث الریک فی نزد اُن کے مقابلہ میں رواند کیا۔ دونوں میزرا دریائے نریداکی طرب محاک سنٹے اور پرمیٹانی کے عالم میں دریا کو عبور کرکے بھر گھرات بہو تھے۔ رحب سائے <sup>و</sup> کے میں عرش آشیایی نے دارالحلافت سے قاعہ رخصبور پر رصا واکیا۔ با وشا و تسکار کھیلا ہوا تعنبور بیونیا۔ را مسور جن میں نے اس تلا کے کہام شاہ سے غلام حارفاں سے زیاتھا تلعه بنبد بوركر إ دشاه كي ما نعت كرف ركا . شابي للكرف قلع كأ ما مره كركة موشدكا راسته بندكرديا ادرشامي حكرسے موانق كوهِ مدن برجو قليے سے قريب سے سروب تيار كرك يند توب اد رضرب رن بها زير مع سك عالانكداس سے بيلے بها ركى بندى ك وجسے کوئی اوشاہ اس پرتوب نہ نے جاسکا تھا۔ ایک توب کے سربونے سے بیت سے مکان خراب اور تباہ ہو باتے تھے سورجن نے عاجز ہوکرا ان جاہی اور ا ینے اہل دعال کو ساتھ لیکر تلعے سے بابر کل گیا تلعہ مع خزانوں اور وخیروں سے إوشاه سے قبضه میں آگیا عرش آنیانی نقیبورکوفتے کرے اجمیر شریف حاضر ہو کے ادر حفرت نواج غریب نواز معین الدیجین رمته ابلد علیه کے انتیانے کی زیارت كريم آگره واپس آئے -آگره برونكر با دشا ه حضرت شيمساجيستي رحته الله عليه كي تامين کے بیئے قصبط سیکری گیا۔اس سے پہلے عرش آنتیانی سے گھریں پیندالڑک پیدا ہوکم ر ملے تھے۔ سے سلم رحمتہ اللہ علیہ نے زندہ رسنہ دا سے الاکوں کے بیدا ہونے کی خوشخری سنائی۔ آنفالی سے اسی زمانے میں سکیم کو آثار مل ظاہر ہوئے اور مترحویں ربیعالاً مل مصفی کے چہارشنبہ سے دِن صبی کوجب آفتاب برج میزان سے درجہ یں تھاشا ہزا دہ سلطان سلیم حضرت شیخ کے مکان قسبہ سیری میں سیب ابوا خاتمان اکبرنے اس عطیر النی ایے نشکرا نہیں تمام مالک محروسہ سے قیب دیوں **ہ** آزادکیا خواجسین نتآئی نے تبنیت میں ایک قصیدہ نظر کی حسب سے اشعار کے ببلےمصرعہ سے سن علومی اکبری اور دوسرے مصرعوں سے سند ولادتِ شاہراد تھیم

برآ مروا سب اس تعيده كامطع يه الدالحرازي وا وجلال تبريار توہر مجدا زمیط عدل آمد در کنار عرش آشیاتی نے اپن ندر بوری کی اور فرزند مخمے ولدمون يريابيا ده حضرت خواج غريب نواز رحمته التدعليه كي آسانه أو ں کی اور راستہ میں روپیہ اور اشرفیوں کی بوٹھارکرتے شدسے آگرہ وائیس آئے اس رہائے میں راجہ رام چندوانی قل كالنح ني صب قلعه سے نظر نے میں تبیرات و نے اپنی جان کنوا کی افتی اور جوسکیرشاہ ، بدر کیر میزندروُں کے قبضہ میں چلاگیا تھا مٹبیور کے واقعہ سے خوف زوہ مہلوکم ے قلعے کوبلا لڑے ہا دشاہ کے سیروکر دیا۔ تبییری محرم مشک کردو سرا بنیا آ مکان میں سیدا ہوا بارشاہ نے اس اینے منظ کا نام محدمرا در کھااور ہاری اُس کا تقب متفرر کیا۔ اس سال تھی ہا دشارہ نے اجمیر شرعیت کاسفر کیا اور ے گردایک حصار جو نئے اور تیمرکا تیار کرے ناگور گیا چند رسین ولد ماکدیوا ور ا وردونوں نے کیانیر اوشاہ کی صدمت میں جا ضرموے اور دونوں نے معتبلین با دندا مرکے ملاخطے میں گذرا نے عرش آشابی نے راج ریکا نیرکی لو الله الله على من والله كما اور شكار تصليم وعد اجودهن حاضر بوك الووث میں باوشاہ مے حضرت سیخ فسریرالدین شکر آنج رحتہ الله علیہ کے روضت مبارک کی رمارت کی اور اجود من سے دیبالیور تشریف لائے۔میرز اعزیز کو کہ جا گردار دمالیو نے حشن شا دی منعقد کیا اور میش قیت تحقّے با دشاہ سے حضور میں میش ۔۔ نے حشن شا دی منعقد کیا اور میش قیمت تحقّے با دشاہ سے حضور میں میش ۔۔ شِ اَشِيا نِي لامِوربيونِ غِيهِ صَنْيْنَ قَلَى خَابِ تَرْجَابِ حَاكُم لامِور نِهِ بِي مِيزِ اعز نِيرًى طرح معیان شاہی ملا خطے میں گزرانے عرش آنیانی ملی صفر موعی کے موصار فیوندہ کا تاشد د كيف تشريف سے سكف اور حصار فيروره سے عيمراجمير سريف وايس سك اورحفرت سلطان البندرجة الشدعليه كي زيارت سنخبض يأب بهوكرا كره وايس ئے اس زمانے میں منعمرفاں خان خانا ں نے سکندرخان اوز مک نبگا لہ سمے جنگلوں میں پریٹی<sup>ا</sup> ان بھر رہاتھا ہا دشا ہے صفور میں حاضر کیا ادراُس سے کنا و معات فرمانے کی سفارش کی آوشاہ نے فان فا ان کی ورخواست بر سكندرخان كأنقه درب كومعات فرايا جؤنكه سكرى كامقام عرش أنتياني كمه لينح

نیاه بی اور بهاور خاب ادر سکندرخاب اور ابرابهیم خاب جلد سیسے حبلد راہے کے جونپوربیویی اورزینه سکا کرفلعه سے اندربیوینے اوراین ما س کو قید سے میڈاکوانر خال ارفتار کیا اور نبارس روانه ہوگئے۔عرش انتیانی یہ خبر کنکر جنبور ہونے اور با وشاہ نے مام مالک محروسہ کے نشکر کو حاضرہو نے کا فران صادر کیا۔ فان زمان نے خون زدہ ہوکر دوبارہ عاجزی کے ساتھ تقسیری معانی جاہی بادشاہ چونکہ بہا درخاں کو بین ہے بعالی کہتا تھا اور علی قلی فا س کوسی اس کی سابقہ فدرسوں کی وج سے بید ر کھتا تھا اور نہ چا ہتا تھا کہ دونوں کو ہالحل تباہ اور بریا دکرے ایس لیکے عش تثیا نی اس مرتبه می دونیوں بھائیوں کا تصور معات کیا ادر اُن کی جاگیریں اُن کوعَنایہ میں متبرکتا بوں میں لکھاہیے کہ قدیم زمانہ کا ایک نیرا نرواکہا کڑا تھا کہ اگر کوگوں کو رم موجائے کد گناموں کے معالف کرنے میں جھے کیا لذت متی ہے تولوک ن ہوں کا تحقہ لیکرمیرے باس آیں اور حرف گنا ہوں کو میری نزیکی کا دساریا ہی عِشْ آمیّانی نے فان زمال کا تصورمعات کے اُس کواینے سامنے حافر ہونیکا لكم ديا ۔ فنان زماں نے خبالت اور شرمندگی کو نہ آنے کا سبب تبایا اورکہاکہ اِنتاہ ۔ مشریب سے جانے کے بعد فان زماں اپنے بھائی کے ہمراہ آسانہ ہوی کے پئے حاضر ہو گا۔ عرش آتیا تی نے خان زماں کا عدر قبول کیا اور اُس سے تسم کیا جوداً گرہ مودا نہروئے۔عرش انتیانی آگرہ ہیونے ادر دہدی قامم فاس کو جار نیرار کمواروں سے ساتھہ معت خاں ہروی کی سرکولی اور گھھ کی تکومت سنے لیئے روازکی علی فلی خاں نے حس سمے دل میں اب تک مخالفت کا ما دو، موجو دعقیا آصفِ فا س کوجونپورمی اینے سے مالیا نیکن آصف فال علی قلی کے تکراور غرور کی وجہ سے چھ میننے سے بعدائس سے نا راض ہوکر اپنے ہائی وزیر فال ے ساتھ گڈھ کی طرف بھا گا۔ بہا در خاب سیشا ٹی نے اُس کا تعاقب کیاا در ن فاں ہروی سے ساتھ خبا*ک کرے اُسے شکست وی وزیرفال نے* وقع پاکر ساور خان پرحادی اوراُس کوبسیا کرکے اینے نیم جان بھائی کوتیدسے و كرايا اور دونوں ساتھ ہو كرك ديرينے اور دہرت فيم مروك اسى دوران ميں م میرزا سے المجی کابل سے ہندوستان آئے اور بادشاہ سے عرض کیا کہ

مادب اختیار نما دریائے جمنای طرف بعاگ گیا تعاا*ب کیے تام گراتی ایپٹنگیلی* نظر نبد کرد نیے محلئے۔ بارشاہ کی سواری بندر کھیا ہیت پیونجی اور عرش اشیانی کئے فان أنظم ميزْراء زيرُ كوكه كواحداً إ دگچارت كا عاكم مقدركيا - ابرايم مين ميزرا نے بادشاه کی آمدی خبر شنی اور اس ور سے کئیس رستم خاں روی بالوشاه کی خبیت میں نہ جلا جا کے اُسے قتل کر والااہراہ تھے سین نسے جا لا کہ شای نشکرہے جالی*ں آڈ*ر سے فاصلے سے گزرا ہوا پنجاب رواندہوا وارو ہاں فقت وفسا وہر بایکرے عرش آشیاتی نيه ايك يبررات گزرنے كے بعديہ خبرسنى ا درخوا خبرجيا ل اور بليج خال كُرشا فرز دُليم کی خدمت میں لٹکرکے انتظام کے لیئے فیوڑا اور دو دایک ملیل جاعت کے ساتھ ارام حمین میرزای نامدے کیے بہت جلدروانہ ہوے دوررے دل اتد دریائے میزدری سے کنارے جو تلافہ سرال میں بشاہ ہے بہونج گئے ارام بھی بن کے ساتھ دیو کہ نبرار سوار تھے وہ اپنی حگہ سے نہا۔ با. شا دیسے تقویری ویر انتظار کیا اس درمیا ایس سید مخدخان را جبعگوات واس را بيان ننگه شاه قلي نيال مُرم اورسورتين راج تيمنبور وينيره امراجوسورت كي مهم پر ﷺ رکیٹے کئے نظیے شاہی فکر سے مطالق راستے سے دیا تھے سنتو اروں کے بھراہ ما دشاه كى خدمت ميں يہني كئے اگر با دشاه ايك لحظه اور صبركر ما توگروه كاگر و ه ٹوجوں کا اُسے گردن ہوجا البکن عرش انٹیانی نے حکہ کرنے میں حلہ *ی کی اور* ا پنے قلیل کشکر سے ساتھ جوڈ طریوں سوروں سے زائد نہ تھا ابراہیج میں سے جنگ كُرْ نَهِ سَرِي يَوْيُهِ أَكُي بِرَضِي ـ بادشا ہ نے راجان سنگر كوسراول تشكر مقرركر سے یا کوئبورکیا اور تبلعے سے حوالی میں حربیت مصنب سے پا**س نرارسواروں س**ے زیادہ کی فوج تی اڑائی شروع کر دی۔ ارام عسین میزدا نے ملہ کرسے تیراندازوں کو ورہم و رہم زریا۔ باوشار کی نشکر کی وجہ سے آراجیو توں سے ساتھ ایک ایک تنگ جگر پر کھٹرا ہا انتخاص کے دونوں طرف رقوم کی دیوارٹنی ادر مین سواروں سے ریادہ اس نابه بهکور بیلونیس کوے ہوسکتے تھے جریف سے مشکرے مین سوارا ہمتا مہت أس جُرار ك جبال با دشاه كفرا بوا تفاراح بجكوان داس في برقيم سعان سی سے ایک کا مقابد کیا اور اُس کو عبال رورسے کی طرف متوجیوا. بادشاہ

ر قوم کی آڈس کھرا ہوا تیراندازی کررہا تفاائس نے راج عبکوان داس کی مرد کیلئے موٹرا دوڑا یا جربیت با دشاہ کے حلیے کی تا ب نہ لاسکا اور اپنے ساتھی کے سافھ بھاگا۔ راج محبکوان داس سے بھائی نے مربیت برحلہ کرکے اپنی بہا دری دکھائی ياركي دانتانين دل مع موركيس درنها بيتون كوفاك وخون مي ملایا او<sup>ل</sup>ر آخر کارخو د بھی لڑائی میں کام آیا۔ اس وقت با دشاہ تیرانداروں ادر راجبوتوں اغد زقوم کی آرست باسرآیا ادر ابرامیم سین میزر ایر میدا وربوا اتبال اکری نے اینا کام کیا اور اٰبرام پرسین با اس سے کہ ملیان کی زمین اُس پر تنگ ہوساہنے ہے سے کہ ارکیج کابتا ملیا ہے اُس وقت سے لیکرآج کا اورکسی با وشاہ کے بارے میں نہیں شنا گیا کہ اس نے دریا ہے مواج سانشکر حمیوار کا ایک ملیل جاعت سے ساتھ اس طح ایسے توی دشمن پر طرکر کے اپنے کو۔۔ عظیرات نان مکتر عین دا لاموراس واقعے سے بعد عرش آشیاتی اپنے اشکر میں ہونچے کی گلرخ سکیم دختر کامران میزرا نے جوابراہ جی بین میزرا کی **برگئی بشاہی نشار قلعے تک بہونیا اورائس پر قابنس ہوگیا میزراوں کا گروہ بین ش** كجابواا وركبس مي مشوره موفي كالا بالآخريه لطي ياكه ابدام يسب مبررا اليف چیوٹے بعالی مسووسین میزداکے ساتھ نجاب بائے اور وہاں متنہ پیداکرے اور مختصین میزاا در شاه میزراشیرخان نولا دی سے ل کرئین برحکه آور بوب شاید سے سورت کا قلعہ محاصب سے آزا دہوجائے اس منے ابراہی سین میزرا ناگور بیونیا را ئے شکھ حاکم جو دھپور نے اُس کا نعاقب کیا ادر شام کے وقت لميزراس جالله أس نواح مي جوياتي هاأس برابرانهيمسين ميزرا تبضه كرحيالتفا ئے سنگے سید بریشان موااور اس نے اسی رات کرا کی چیٹروی جلت خ طرفعین سے لڑا کی میں ارٹی کئی۔ ابراہیم سین میزرا کا تھوڑا زقمی ہوا ۔مبررا کوشک اورسپامپوں نے بھاگناشروع کیا ابرام کے سین میزرا بیا وہ تعوری وریلا تھا کرانے ایک النازم سے دوجار مواا دراس سے گھوڑ کے برسوار موکر میدان سے با برکل گیا۔میزرا و ہی بیوی اور و اں چندروز قیام کرکے لشکراورسا ان حرب جیے کیا اُس سنے

لاہور کی ہم کوملتوی کیا او تربیل ہوئیا۔ محاسین میزرا شاہ میزرا اور شیرخاں فولادی نے آٹھ نہرار سواروں کے ساتھ سیدا خمرفاں بار رہ کامین میں محاصرہ کرلیا۔ خان اعظم میزرا عز نرکوکہیں سے ان سے وقع کرنے کے لیئے تاشکے بڑھا۔خان عظم میں سے اپنے کور . قَاصِلْهُ رِرِيونِ اور بِتَمن بِي آگے بڑھے اور اراله فی شروع ہوئی شدیلہ ے بعد خان اُغْطُرُ کاجرانغار اور برانغار دونوں نتشہ *ہوگئے نیکن* خو د میزرا عزنرِ <u>ب</u> نناست قدمی سے کام لیا اورمیا ان جنگ میں جار ہا۔ اس دربیا ن میں رستم خاں اورمطلب ما ل نے اپنے كونته بھالا اور حرايت پر دوباره حله آور موسئے اور حرسن ميل فرج کوریشان کرے و تمن کو دکن کی طرف عبر کا دیا۔ اس درمیان میں قلافہ سورت کا سركوب بي نيار بوكيا اورابل حصار في جان كى المان طلب كرسي قلعة شابي المانون ے سیردکر دیا۔ عرس آشیائی کا میاب احد آباد واپس آئے۔اس زمائے میں راج بھار ہو حاکم بکلا نہ نیے تو ہر مد دکن کے سب سے بڑے را جا کو ں میں تھا تیون الرحبيين بزکو جو دسل سال پہلے اگور سے بھاگ کر دکن گیا تھا اور مخالفت کی وجہ سے دہاں تھی م نا رسکا تفا اور باربیو سے کوستان سے کل رمزرصین میزراسے پاس بالجاتیا تفاکرتارکیا اور اسے بادشاہ کے حضور میں ہے آیا یا دشاہ نے شرف الدین کو کوڑ لگوائے اور بڑی بے عزتی کے ساتھ ترف الدین کو قلعہ گوالیار میں قید کیااواس نے ائسی حالت ہیں وفات یائی جیگرخاں کی ماں سررا ہ فریاد نیرا ٹی اوراپنے میٹے کے نعماص کی طلبگار موئی ۔اس بھم نے مشی خاب پرمطالبہ کیا کھٹی خاب اُس سے ارکے کا قائل سے عرش انتیانی انے جومتی فال سے مثل کا بہاز دھوندور ہے مبئى مِيْال كو ما تقي محمه بير كم نيج إلى كرايا با دشاه تام ولايت كرات كواس کہ ہام جاگر دارمیزا بزنرکوکہ کیے رشتہ دارا در اس سمے بی خواہ تصفیر **کرکے انمیزرنی**گ ری صفر سلیف کو دارالخلافت والیس آئے - ابرام جسین میزامل کرنج اوراُس نے سُناکہ بنیاب کے امیر میں فلی فا س کے ساتھ بنیاب ہمے کو ہستا گ یہونج گئے ہیں اوران لوگوں نے بگر کوٹ سے طلعے کامحاصرہ کرلیا ہے۔ ارام حمین يد خيال كركت راس وقت نجاب كالمك حرايف سے فالى ب اوراس يرقب کرا آسان ہے اس طرف روانہ ہوا ابراہیم کا مقصد یہ تھاکہ پنجاب بیرونجکر سندہ سے

راستے سے اپنے کو جائیوں تک پیونیا وسے جسین فلی خاں نے مگر کو سے کا عامرہ رک کردیاسیدلیسف خاں اور محب علی خاں وغیرہ کے ساتھ اہرام محسین کے تعاقب میر روانه ہوا جسین فلی شکھ سے نواح میں ابراہم جسین کیے لشکرسے کیا المجسین تلی وُعلوم ہوا میزرانسکارکے لیے گیا ہے اب ہولوں نے الرائم سین سے انشر رعار کیاسفودسین برا حان سے باتھ وھوکر وہمن سے مقامے میں آیا اور اپنے بجائی سے پاس اُس-خبر والى ترمن سے وست ورست ورسال بے لکین جانی سے بیونیے سے آب ایک شدید را الی کے بعد مسووسین قیمن سمے ہاتھ میں گرفتار ہواا دراس کے بشیار سیاری سیدان میں کام ہے۔ اباز چسین شکار گاہ ہے، وہا اور اُس نے اشکر کا یہ حال دیکھا میزاالا ہے نے بمی جان ہے اتھ وطویا اور حربیت سے زنے یہ آبادہ ہوا ایک خونریز معرکہ آلئ کے بعا ابراتیم کوشکست ہوئی اوروہ اتان روانی گیا بلوموں نے سرداہ ابراہیم کامقا بلد کیا ا ورا کسے زخی کرکے بجبور کردیا میزانے عاجز اورایک بلوی کے دامن میں بہناہ ل-مفوص فال عاكم تبان نے میزرالوبلوچ سے قال کیا اوراس كا رتن سے حال کے صین قلی کے ہرا، اگرہ آیا دونول مرداروں نے یا دشاہ کے حضوری انے ہدیے بیتیں کیے بارنشاہ نے ابرائیم کا سرخلعہ آگرہ کے دروازے برنشکایا اور سعود میزاکوالیا کے قلعے میں تید کر دیا مسعود نے اسی تیدیں وفات یا تی برس سال رہیں الاول میں خال *الم مزیا* عزيز كوكه كي عرضي باوشاه كيه حضورت بي " في حب كامضمون بيرتعا كه احتيا الملك محراتي اور محری بین میزرانے اہم اتفاق کرکے گجات کے اکٹرشہروں پر قبضہ کرلیا ہے اوراب یہ دونوں ایک سبت بڑی مبیت سے ساتھ احدا بادا کے ہیں اور شہر کامحاصرہ کئے ہوئے میں اگر باوشاہ خودان رونوں کی سرکوبی کیے یائے توجہ فرامیں توہرطرے بتسريح جؤكديه وسم برسات كاتعاا ورببت براكث كرحارنس ماسكا خما عِرْضَ آشیاتی نے دولترار بہا در اتخاب کیے اور اُن کو تنہا سراول نشکر نباکرروا نہ کیا اورخودان کے بھیے میں موا دمیوں کے ساتھ میں اکٹر ناکی امیراد منصبدار تھے تزرقارا دنٹوں برسوار موکرروانہ ہوئے . باوشاد نے معان کے محموروں کو کول ساتھ رکھا فسنزل كرك لين كجرات مي ابني مقدم كالشكرس حاطاس موریش نمرارسوار با دشاہ سے گرومیم ہوئے اورعش آشیالی نے نوج کی ترتبیب

شروع كى تول برميزرا عبدالرحيم ولد بيرم خان مقرركيا گيا اسى طرح حرائغا را وربرا نغار وسرا ول ربعی امیروس کومقرر کرے خووسواروں کے ساتھ علی و بوکراحدا یا وروائد موئے . بادشاہ نے ایک قراول کو گرات رواند کیا اک شاہی اشکر کے نرویک بیونخے کا مردہ اور گجات کے نشکرکے مانہ ہونے کاحکم سنا کے جب احداثیا ددوکوس رہ گیاتو نقاره دنیغیری بجانی کئی مخرصین میزدا اور اختیارالملک با دشاه سے وها و بے فرتھے کوس شاہی کی آوار سنتے ہی ہراشان ہوئے اور سامان جنگ کو درست کرنے لگے مخد حین میزرامعا ملے کی تفیق سے پئے دویاتین نبرار سبوار در سمے ساتھ ے آیا اور سبات ملی خار نامی ایک شخص سے جوباوشاہ کی طرت سے دریاکے کنارے آچکا تھا پوچھا کہ کیس کالشکرہے اور اس کشکر کا افرکون ہے مبِعان قلی فاں نے کہا یہ شاہی نوج ہے اور کوکبہ شاہی بھی نشکر کے ساتھ سے پڑتے کے لہاکہ آج دسواں روز ہے کہ بیرے جاسوسوں نے مجھے یہ خبر بیونیائی کہ باوشاہ آگرہ ں ہے اگریہ فوج بادشاہی **ہوتی تو ا**عی جہری بادشاہ کی سواری سے جدانوں ہوتے ضرور لشکرے ساتھ ہوتے۔ سبان ملی خان نے کہا کہ آئ نواں روز ہے کہ باوشاہ آگرہ سے سوار ہوا ہے اور ہی وج معلوم ہوتی ہے کہ طبدی اور تیزی کے مبب سے بالتي سانته نهبي ركلفه وتحرشين ميزرا الدلثيه مندمواا ورأس نصفيس ورست كم شروع کیں میزرانے اختیاراللک کویانج نبرارسواروں سے ساتھ ورواز**ہ** مشہر کی می نظمت سے لئے جمیور ااور خود شیرخان نولادی کے ساتھ سات نبراطشی عل اور راجیوت سواروں کو ہمراہ لیکر باوشاہ سے لڑنے کے لیے ایکے بڑھا۔ باوشاہ نے وریائے کنارے کھوے ہوکرگوات کے اشکر کے بہونجنے کابہت دیر ک اتظارکیا۔ چز کم شہرے دروازے ڈیمنوں کے مجفے میں تھے نتاہی نشکر گرات سے بادشاہ تک نہ سکا عرش آشیابی نے دریا کوعبور کیا اور میدان جنگ میں آئے جمر حسین میزانے ہاتھ جوسب کے سب آزمودہ کارا ورمردان روزگارتھے ادشاه کے براول پرحله کیاجسین میزاکے ساتھ ہی سابھ شاہ میزاجرانفاریاور مجتبیوں اور گرانیوں نے شاہی برانعار برحل کرے اوائی کی آگ شفل کردی۔ دونوں نرنتی ایک دورے سے وست وگریباں تھے کہ باوشا ہے شیراندانیے سوسوارول

الجيه محرحيين ميزرا يرحله كيا مخرحسين مبزرا بادشاه كأنام سنتتي بمى بدحواس سوكياادر ے سے بھا گا برانیفارا ورجرانفارسے امیروں نے محد مین میزاکو فراری نیکھکرا بنی معلامتی بھی اسی میں دکمیں کرمیدان جنگ سے منع موٹریں بخار حسین میزائے ب زخم نگا تھا اوراس کا کھوڑا ہی زخم فور د دیتھا محر حسین مربراہا گئے وتت بعباد برسونجا برزانے جا اکم کھوڑے کوکو داکر بوتہ توم کویا وکر دائے لكين كورك كى ب طآفى كى دجه سے ايسانه كرسكاميزا كمورك بادشاہی بیادے میزراکو گرفتار کرمے اُسے بادشاہ سے سامنے ہے آئے اور شخص نے و وی کرنا شروع کیا کہ اس نے میزراکو گرفتار کیا ہے۔ اِ دشاہ نے خود میزراہے اُس کے گرتار کرنیوالے کا نام پوچھامیزرانے جواب دیا کہ مجھے بادشاہ کے نک سے سوااور سی نے گرفتارنہیں کیا۔ بادشا ہ ایک قبیل گردہ سے ساتھ جو دوسوسواروں سے زیادہ کا نه تما دالی بنگ گاہ کے ایک میشتے کے نیچے گراتی نوج کا انتظار کرر اتھا کہ دورسے ایک برانشکر نمودار روا چونکه بدانشکر باوشای نوج سے دور تناشای نشکری ایک بریشانی پیدا ہوئی ایک فض تی قال کے لیے گیا اور اس نے آگریہ بیان کیا کہ افتیاداللک شکست کی فرشکرشاہی اشکرے مقابلدکرنے کے لیے آر اسے یا وشاہ نے اپنے دوسوسوارول کو عکم دیا کہ تیر کی ضرب سے ان لوگوں کو سامنے سے بولکا دیا جائے تقاریبوں کے ہوش وجواس جا فیکے تھے با دشاہ نے خوراک کو آدازدی إدراضی نقاره بجانے سے منع کیا - آخیا را للک نے حب سِناک ارشاہ می اس نشکرس موجود ہے تو نوب زدہ ہوکرسا نے سے فرار ہوگیا غرفکر مجترین ابرامیر سین میزرا اور علی قلی سیستانی اور بها ورخان سے واقعات نے آبی شہرت بائی ا ل وگرا نے یہ کہنا خردع کیا کہ باوشاہ نے علی سے دریعے سے اقتاب کو سنحر کرلیا ے وتمن اکبرکا نام سنتے ہی سامنے سے بھاگ جاتے ہیں اور آس دو سے بیرکوئی عرش آشانی سے مقالمے میں ندآیا حس زبانے میں کہ باوشاہ افتیاللکے دنع كرر إنتارا كسنكه لغ مخرصين ميزاكو بلاحم شابي قن كردالا اوراضيا الملك می بھا گئے وقت رقوم سے ایک علی سے گزراا ور کھوڑا کو اتبے وقت زمین برگرا اوربادشا و سے ایک نوکرے ماتھ سے ماراگیا۔ میزراعزیزکوکدکوراستالا ورائس نے

حا *خربروکر* با دشاہ کی ملازمت کی عرش آشیائی اسی روز احرا آباد میں دخل ہوئے اور محبرات كى مهات سلطنت كوبيتنور فان انظم ميزرا عزير كوكه كيے سپيرد كركے احبر شريف بے را ستے سے جلد سے علد دارا لیلافت کائنے کیا یا دشاہ اگرہ کے قریب بیونجااور بادشاہ اوراس سے تمام ہمراہی برجھے واتھوں میں لیئے ہوئے آگرہ میں وال بولے ا سی سال داؤ دبن سلیمان افغان کرانی حاکم نبالالد نے بغادت کی باوتشآه تے نعم خاں کو اُس کے مقابلے میں سی احیار لڑائیول کے بعد معراور داویک ورسال ملے *ېوگىٰ ي*ا د شاه نے اِس صلح كومنظور نه كيا اور راج ٿو ٌورل كونېڭانے كاحاكم مقرر كرسے را برکونع خال کے باس روانہ کیا تا کہ دونوں امیرمل کردا و وکوتباہ کریں یا اُس سے خاج وصول کریں۔ داؤ دنین سلیما ن کا ایک خانگی تیمن کو دھی نام افغان ملک سے اندر بيدا ہوگیا تقااس لینے اس نے بمبوراً خراج دینا قبول کیا اور لودھی افغا*ں کو تدبیرون* اینے ہاتھ میں لاکٹٹل کروالا داو دینے اپناعبد توٹر ڈالا اور صاحب طاقت مونے سطیع دریا کے سون کے کنارے بیوی اورسون اور کنگا کے سنگم بین عمقال سے اِس نے رِ الله المرارم كيا داؤد في جند تشتيال تيمن ير دورائيل نكن اس الرافي ي أس ت ہوئی اور دور بھاگ گیامنعم خال نے دریا نے سون کوعبور کر کے مین کے قلعے کا عاصرہ کرلیا ۔عرش آشیانی سمی گئے کہ ابنیر خود کئے ہوئے تطعیے کا فتح کرنا مکن تہیں سے با دشاه تنام شهراه و س اور امبردل محربهماه دریاسے روانه موا دریامی نبرار کشتها ب چوٹر کئیں اور نشیوں پر رنگ بڑگ کی بیٹنیں ڈائیئیں۔ عرش آمنیانی نے بن برمائے پوسم میں اس نواح کا سفرنیا تلوکہ بیٹا رکیے مقابلے میں *جند کشتیا ں مبلک بھنور میں گرفت*ار ہوگئر لیکن سلامت کنارے تک پہونے کیں ادربا دشیاہ نے بنارس میں قیام کیہ جِس دقت که فوج خوشکی کی را ۵ سے روا نہ کی گئی تھی بہرنج کی تو ہا دشا دیے شہزاو کے اور بیکو**ل کوچونپورسج**دیا اورخو دمٹینیہ رو<sub>ا</sub> نہ ہوا۔ اسی زمانے میں کبیرفاں نبیے جو میکرفتح کرنے کے لیے مبیا گیا تھافتی فامہ بادشاہ کی خدمت میں رواند کیا بادشاہ اس فتح کو فال نیک سجھا اور دریائے راتے سے بیٹنہ سے حوالی میں پرونجا عرش آشیانی کومعلوم ہواکھیا نامانی کا سجھا اور دریائے راتے سے بیٹنہ سے حوالی میں پرونجا عرش آشیانی کومعلوم ہواکھیا نامانیوں جوانفانوں كا ايك معتبرامير مقاتله سيول رسعم فال سے معركة رامواا ور وشمن كے ا توسے اراگیا اور و در رکے اہل قلعہ بھاگنے کی تدبیریں کرر سے ہیں۔ باوشاہ نے

خان عالم كومين شرارسواروں كے سائد حاجى يوركا قلعة فتح كرنے كے ليك روانركيا فان عالم نے مہم ر بروغ كر قلع كو مركيا اور فتح فال كوشكست وى داؤواس فبرسے بجدريشان سوااورأس فيع بادنتا دى إركامين فاصدروا تدرك اليقصورك عانى نے جواب دیا کہ شاہی بارگاہ میں حاخر ہونے سے بدیج فوتنفسیری امید روستی ہے اور اگر تومیرے فعوری مافرنمو گاتو با دجوداس سے کرتم سے براروں نوکرمیری بار کا ہ سے دازم میں مگر میں تنہا تھ سے مقابلہ کرونگا اس اٹرائی میں جس کو تح بوگی وی قلعه کا اکس بوکا دارداس جواب سے ادر زیاده پریشان موااورات بی ت ار میں کے دروازے سے تتی میں جھے زیر کالے روانہ ہوگیا۔ عرش آشیانی نے ہاتھوں کے مال کرنے سے لیے صبح کے قصت واڈو کا تعاقب کیا اور کلیس کوس راسے کرنے کیجہ چارسوباقی مال کیے اوراس کے بعدوایس مورات اوشاہ فے بیند کا اسطام معمفال سے سپردکیا اور کامیاب و بامرا د آگرہ وابس آئے خان اظم مجرات سے اور خان کال لاہور سے میارک با رکے لیئے تنہا حاضر ہوئے اور اپنی اپنی جاگیروں کو والیس سکنے اس درسیان مین خواجین طفر علی ترندی میرم خان کا ایک طازم متعا اور نبگالے کے تلعے کی فتح کے لیئے روانہ کیا گیا اور باوٹناہ نے مریب دولاکھ نقد دمنس کے حضرت ثواجه بررگوارمعین الدین اجمیری اور فواجه خنگ سوار رحمته التدهیما اشانوں سے فادموں اور وور مے تھوں میں تقسیم کیا اور آگرہ بیونچے نیواڈیظفرلی المناطب ببنطفرفا ب نبكا ليك مهم يهُ جِلامنطفرخا ل بنكائح كي ورداز أهُ قَلْمُ رُحِي ربيعِكُ! واؤ دبن سلیان منظفه خان سے سالننے نہ ٹھے پسکا ا در اڑسید بھاگ گیا راجہ لو درل آفہ وومرسے اور نامی امیراڑ سید بیونچے فبید رسیر دا ُود نے دومرتب۔ ان امیردل کو فنكست دى آخرمنظفرفال فودا زليسه بونيا اورائس نے دانورسے الوالى حيط وي، دا ٔو د کا سرا دل گرجز مام افغان تھاجواننی تنجاعت اور مردانگی کی وجہ سیسے خرب<sup>ی</sup>امل تھا گوچر نے مظفر خاں کے ہراول خان عالم پر حلہ کیا اور خان عالم لڑائی میں کام آیا۔ ہولوگ کے قول اور براول کے درمیان تھے کوہ ہی اس علے سے درہم و برم م ہو۔ اور قول میں آکرنیاہ گؤم ہوئے ان لوگوں کی پریشانی سے قول کی نفین کی فیڈ موکئیں جواجہ منطفرایت قلیل گردہ سے ساتھ میدا نِ جنگ میں رنگیا بنطفرخا*ل اُرج*ے

مقالميس الأكوبمن ينذرهم كارى فواجه نظفرك لكائ فواجه مظفر جبك میدان میسی علی ده موگیا مظفر کا باگنده اشکر بیراس کے گروجیع مواا وراس۔ ووبارہ وسمن بر ملکیا حسن الفاق سے ایب تیر کودیے سکا اور دہ اس مے صدیقے الک موگیا دارو کوچ کے مارے جانے سے بیدل ہوگا اور اس نے میدان جگا «رارافتیاریانیم سے باقی خواج معلقر سے باتھ آئے راج نو درا اور دوسر سائتی امیروں انے واو ری تعاقب کیا۔ واو دہن سلمان وریائے حین کے نواح میں بيونيا اوراب أسع بماكن كى راه نهلى - والود نيراي الى ديال كو فلع من مورا ورنود تبنع وكفن باند حكرات ك ليئة تيارمدا لوورال في كل مقية خوا جەنىظىفە كواطلاع دى، خواجەنىظىر با دېروزخى مونے سے خو دميدان جېگ بىپ آیا . وا دوسکیان اس سے اقات کرنے آیا اور کمربند و خنج و تمثیر مرصع اور میں بچا ہرات اُس کو دیلیے اور اُڑ ایسہ وَکنگ اور بنارس کی حکومت اُس سے **میرد کر**کے خو د دایس گیا پرانے زانے میں محر تحبیا آئی سے عہدسے شیرشاہ سے وقت تک نتابان نبگا له کا یا کے تخت شہرکور تعالیکن آب وہواک خرائی کی وجہ سے انغانوں نے نبككك صدرمقام فوام يورثانأه مقرر كردياتها خواجه منطفر وشهركوركي آبا وكرنيكي فكردامنكيربهوني اوكوربونحكوس فيتهركوا دررنوتهميري اورأس ايناصدرمقام تقدكيا شہر کی اب دہوا کی خزابی سے نواجہ خط فربیا ریڑا اور انٹیں رجب سنٹ کا کہ کواس نے رحلت کی ۔ با دشاہ نے سین فلی کو خان جہاں کا خطاب دیکرنیگا لے کا حاکم مقرر کیا اس رمانے میں سلیان میرزا عاکم بخشاں اپنے یوتے شاہ رُخ میزرای نمانفت کی وجہ سے علا وطن بروكر بار كاه اكبري ميل بيونيا او متيور سيري مي با رشاه ي فدرت مي هافروا تقور سے دنوں کے بعد سلیان میزا با دشاہ سے اجازت کیکر کر منظر روا نہ موا اور فان فداکی زیارت سے نیفیاب موکراسی رائتے سے بذشاں بیونیا اور بھرانے مکاب تحمال ہوا۔ اسی دوران میں چند خود غرض اوگوں نے باوشاہ کو تعین ولا یا کہاں المعمیرا عزیرکوکر کی نمیت مدسے باوشاہ نے آیک فران اُس کی طلب میں روا زکیہ عزنرمیزدا کا دل صاف تھا بادشاہ کا فران پانتے ہی بارکا ہیں حاضربوااور چند نوں أس نے قیدی مصیبت بھیلی شہاب الدین احدمثنا پوری ماکم مجرات تقریبوا ای سال

بإدشاه انبيرشرليث ما غرمهواا ورحفرت خواجه بنده نوازكي زيادت كركي صحيح وسالم واليس آلي الجمح سين قلى خال كو پورى كامياني نه مونى تى كه داؤد من سليان تبير برا ادر نبگانے سے افغانوں سے ایکا کرکے خواص بورٹانڈہ پر دھا داکیا۔ شاہی امیر داو دکا مقابله ند كرستك اورسب كي سب خواص لورجيور كرشهر سند با بركل الم يحد والورف نواص پورا دراُس کے مضا فات ب<sub>ی</sub>ر قبضہ کرلیا در قبریب پیا*س فراز* افغانی اُس کے گروہے ہو سے میں ناں نے تام شاہی امیر*وں کوجی کرنسے گوھی برح*لہ کیسااور <u>پہلے ہی حلے میں</u> اُسے فتح کرلیا اس رائی میں بیند ر عسوافغانی مل ہوسٹاس کے لبعد صين قلى خال في وأود كے نيا رئيز دير حلد كيا نواج منطفر على بهار ترب اور حاجي اور سے تشکر سے ساتھ سن قلی ہے آ مل بیند رحویں رہیج اللہ فی سست فرکور کو ووشبہ کے ون شابى اميرون في اين فيس ويست أبي والحدين سليان تي هي يجاس نرارانغانون کے ساتھ جواطرات وجوانب سے اس کی ، دکوائے تھے اشکرشانی سمیر مقامیس ا بنے برے جائے سب سے پہلے کالاسار جودا ودکے امیروں میں تفاصین قلی فال نے جزانغار پرحلہ آور ہوا اور اُس کے اشکر کو درہم و رہم کر دیا خوا جہ منطفہ نے داؤو کے بمانغار میرحد کیا اورائس کی تفیس پرانیا ن کردیں اٹسی درمیان میں خان جہاں نے وا و کے نول پر ملہ کیا اِس حلے سے زائی ہیجہ شخت ہوئی اور کثرت سے نوک ارندیج ہاک ہوئے اور میدان میں شتوں کے میشے لگ سینے آرکار شاہی اشکر کو فتح ہوگی سے بھاگا۔ شاہی سواروں نے اس کا رور دا و دبن سلیان شکست کها کرمیدان مینگ. سچیا کیا اور ایت زندہ گرفتار کرلائے خان جہاں نے واود کا سرتن سے فکر روایا۔واور کا مِیّا عِنیدزخی ہوکرمیدان جنگب سے بھاگا در و تمین ر فرسکے بعد مرکیا فعال جہاں نے نبگالے کے اُن تام مکوں رجوافغانوں کے اِس تھے تبغیہ کیا اور الغیمت کے الفی اور و دسری تمام جری با دشاه کے عضورس روا نکس منطفرخال مین مواندموا ادر سلاموم میں رمباس کا تلعہ فتح کرنے کے لیئے آگے بڑھا مور مصوم خال کوراہے صین فال افغان کے *سربر ہو*اس نواح میں تھا روا نہ کیا ۔م<sup>م</sup>رمعصوم نے حسین خال کو شکست دے کرائس کو پریشان کردیا ا درائس کی جاگیرمی خود فرکش جوا. کا لاہب اڑ سات یا ا تفسوسوارول کی جیت کے ساتھ جو رہتاس سی قیم تھے معموم خال پر خلا درکا

مقوم فال فصت باكر تطعي ويواركو توزكر بالبحل آيا ا در كالابيار سحار نيم مشغول ہوا۔ایازنام ایک بابھی نے جو کا لاپہاڑ کا بنگی انٹی تھامعصوم خاں سے کھوڑے کواپنی سوٹلامیں وہایا ا درمعصوم خان کومجبوراً گھوڑے سے نیچے اترنایڑا ہوم خا ل کے تیرانداز دل نے تیروں کی بوچھاڑ<sup>ا</sup>۔ فیلبان کو ہلاک کیا ہاتھیا ہلا فیلبان کے خود ایٹی ہی فیج بیر جملہ ور ہوا اور بیت سے افغانوں کواس نے ہلاک کرڈالا۔ افغانوں کوفٹکسست ہوئی اور کالا بیاڑ مارا کیا ا در ایاز الحی بمی گرفتار مبوان طفرخان رہتماس پیونیا۔ اس سال شہبازخان نبونے ناوار کوچورا جبین رسین ولد مالدل<sub>ی س</sub>ین ملتی شا سرکیا اورا*س سے بعی بیازگو* راج تحوتی کی سرونی کا حکم دیا گیا اس راجه کا ملک بهارا در شکان سے سرراه واقع تما بازخاں نے رام کواکے گنجان کی میں ملک کیا اور شیرگڑھ کے قلعے کوجو راجُنُوتِی کے بیٹے کے فیضے میں تنا رکیا۔ شہبا زخاں اس کے بعد رہاس کا قلعہ فنخ كرف كے ليك ماموركياكيا يشبياز رستاس روانه بوا اوراس نے قلعي كاماحره لرلیا اور منطفرخاں نے اُس نول کے افغانوں کی طرب توج کی۔جوانغانی کا ندوہ کا کھی تھے وہ محامرے کی طوالت سے میجیک، آگئے ان انعانیوں نے جان کی امان حال کی اور قلفی نبهار کے سپرد کردیا نبہاز فال کنیو نے قلعہ ابنے بھائیوں سے سپرد کھااور خود بإدشاد كي خدمت ميں روانه بهوا-اسي سال بإدشاه عيرام بيرشراعث كيا اوراس في ساز خار کو قلعکم نامیرے سرکرنے یا مردکیا یہ قلعدرا ناکے زیر حکومت مفا شهباز خالملل ميربيونجاا ورآساتي يصه أس نيه قلعه سركرليا . بادشاه اجميرشريف سے بانسوالاادرمندو مي كونتشان مي آيا اورشكار كهيليا بواركن كى مرحة مك ميا واس ز مانے میں مرتفعیٰ نظام شاہ والی احدِیگر و اوانہ ہوکرخاوت گزیں ہوگیا تھا با دشاہ نے احد تم نتح كرنے كا ارا ده كياليكن يض باتم اليي مانع آلميں كرارا وه يورانه سوسكا بارشاه نے بہاں سے فتح پورسکری کائنے کیا سف فیڈیمیں عرش شیانی پیرام شریف تے احدا پنے حسب عادت ایک کوس سے یا یادہ کوکٹر نفشر خواجہ غرب نواز علیہ الزمت ا منافے برجا خرم و کے اور روفن کی زیارت سے میں یا ب ہوئے منطفرخاں فدمت شاہی میں حاضر ہوا اور وزارت کے مرتبے پر سرفراز ہوکر

صاحب شوكت واستقلال بوا اجميز مريت سے إدشاه نے دہل كاسفركيا اور دہلى سے كالى روان بوا ىمغرب كى مَرْثُ دِم دارسًاره نمودار مواً ـ با دشاه احودهن شربعینه بيونجاا ورحضرت ثبيغ فرمدالدين شكرتنج رحته التدعلييه كي زيارت يسعه فراغت ك اراده ركحتا تعالئين حوثكرت الخلافت بیونیا نیج پورسیکری کی جامع مسحد سب کی نبیا سلم فیمیرس مرکزی تقی وكحال تياريروني سننفث كميس والى خاندس فيصنطفر سين سيزرا ولدا برايم مريزاك جوشا ہی عکم سے مطابق والی فا رئیس کے پاس تھا تید کرے مع اس کی ما*ں ا*یم بادشاه کی خدمت میں بھیدیا عرش آشیانی نے مطفر سین میزرایر ہید مہر مانی فس انني مڻي شا نبراده خانم اُس کوبراه دي ۔اس سالئسين قلي خاب الخاطب بيفان نے جو بخبراری ایر تعا نبکا ایس انی مرک طبی سے رطنت کی میدد کی میں نتے یورسکری ، نراش خانیس اگ ملی اس اگ سے خیمے اور سرایہ وے عمل اور زر بافت وغیرہ ودريم متي قيمت سامان من كاحساب كل يرم مل كر مال عرش آمتیانی اجمبر کئے اور اجمبر شریت چرمتح **پرسیکری ب**ی آئے حسین فلی خا*ں کے مرنے کے بعد نبگال اور* ب طاقت ہوکرخوب سراٹھا یا عرش ہشائی کیے خان خطم میزاء زکوگا بہترین امیروں سمے ساتھ اُس طرف روا تدکیا۔ اِس زمانے میں مخد عکیم میزر اُنے موقع إیا ادر نشکرخاں مقدم کی ترخیب سے لاہور کے فتح کرنے کا اُس نے مِیزانے پیلے اپنے کوکہ شا دمان میزاکو مقدمہ اُشکر نباکر نبرارسواروں \_ روا دکیا۔ شاد مان کوکہ نبے دریا کے سندھ کوھورکیا اورکنور مان سنگھ امیزیا سکے ایمنے ٹرکھر نتیا دمان میرزما کوشکست دی *اس بڑائی میں* شاومان کے بہت تھے آدمی مارے کئے اور اکثر غرت وریا ہو کے جس وقت مح عکیو میزا رہاس <u>ک</u> ن منگوسید بوست فان مشهدی حاکم خلعهٔ رشاس کے یاس حلاکیا اور چنب ونول سے بعدلاہور آیا۔ یوسف خال مشہدی نے مخر کھیم میزرای موافقت ندی لمک اس سے ملوں کو روکنا رہا اس بیے حکیم میرزاسیدھا لاہور بیرونیا جکیم میرزانے گیا وہوں <u> و و من کولامور کا محاصره کیا۔ سعید خال بھگوان راس اور راجبهٔ مان سنگر قلعه بنید</u>

مِوكِئے۔اگرم نبطاے اور بہار میں فساو بریا تھا گرع ش آشیانی نبے اُس کا کچھ خیال نکیا اور کابل روانہ ہوئے۔ مح محیر میزا کا گفان تماکہ انفانوں کی سری کی وجہ سے بادشاہ ینجاب کائرخ نه کرنگالکین با دشاه کیمیے سفر کالی کی فیرسنتے ہی نوراً خود بھی کالی روا نہ ہوگیا۔ ہادشا ہ نواح سربرند میں بیونیا اوراُ سے معلوم برواکہ شا ومنعسور شیرازی <u>نے</u> ما تھ ووستان خط وکتاب کا سلسلہ جاری کیا سے عرص آرتیالی۔ لیراز کی کو بھانسی پر حرف یا ور کالی کی طرف بڑھتے ہوئے رہا عن فان مشیدی نے بادشاہ کی الازمت حال کی اس زمانے میں وریامیں اللاطم زیادہ تعاص کی وجے یائی بریل و بندھ سکاع ش آشیائی سے شامرادوں ا ور نواج کے ہمراہ کشتی ہیں بھیکر دریا کوعبوری . باوشا ہ کے دریا کوعبور*کرتے ہی مخو حکیم میز*را ے محاشے جو نیشا پورا درائس کے حدد دسیں تھے اپنی اپنی جگرسے مرا رہو۔ بادشاہ کی سواری جلال آباد ہونچی اور عرش اشیانی نے مبلال آباد میں شاہراد ہولیم کم چھولوا در شہراد کا مراد کو میشیر ولفنکر تھر کر کے آہشہ خرامی کے ساتھ کالی رواز مو کے شا نبرادهٔ مراد شهر کردن جو کابل سے بند رہ کوس ہے بہونیا اور فریدوں خال بہادیے سات سوسوار ول کے ساتھ خسین علیم میزرا نے تعین کیا تھا شا نرا دہ مرا دیکے لشکر م نشكرا راسته كرك شا برا ده مرادسي مقابليس اني صيب تمي درست كيس نونك فالكر ادر کنور مان منگرنے مانقیوں کو آگے بڑھا کر میزراک فوج پر حملہ کیا اور زنبور سے جو ہائتیوں پر تھے انھیں کمیار کی سرکیا ختھ رہے کہ ایکی گولی میزرائے ایک ایسے شکری کے کی جنو در برزا کے باس کھڑا ہوا تھا گولی استخص کی مبیث سے کل گئی اس مجروع کے علاوہ تم سبع مس ادر بھی اس گولی سے مارے سکتے جکیم میزرا یہ حال دعمیتے ہی معرکہ کا زرار یے بما کا شاہی اشکرنے میزرا کا تیا قب کیا اوراس کے سبت سے باتی سرداروں کو نس کیا۔ بادشاہ نے ننرل سرخائب میں اس فتح کی خبرسی اور بساتویں ماہ مٰدکور کو كابل يبويخه عليم ميزراغور نبدس نياه أزين تغا إدشاه نياسي عس وكلجي كليف نه وی نخر خیم میزان بادشاه ی ندست تین ای سیکرانی تصوری معافی جای-عرض التياني لنه ميرزا كاتصور معات كيا اورال كابل كوايف احسان وانعام سے

ریہ بار متنت کیا جود ھویں ماہ مذکور کو بادشاہ کابل ہے دائیں رواعرش آمثیا نی نے وریا کے سندھ کوعورکیا اورائس نواح سے اسطام کے لیے ایک قلعہ حونے اور تیمرکا تمرینے کا مکم دیا اور اس قلعے کو انگ ہے نام کے موسوم کیا۔اس کی وج سمید بیہ ہے ک ی میند سے کہ کوئی تنفس میلاب کوعبورکر سے اور الک سے ہندی حی منع کے ہں عرش آتیا تی ہیں رمعیان سے مذکورکولا ہور ہوئے اور باونتاه نے نیاب کی حکومت ، احبا گوان داس کوغیاست کی لامور میں چندر فراقیام کے اوشاہ اپنے مشتفہ فتح رہر سکری کو وائیں آیا۔ عرش آشائی نے شہار ما اس منبوکو سے شک کی و جب مقید آرایا تفار مضان شالار میں قیدے راکیااور شرمگالیک مرد کے بئے شہباز کواس طرف روانہ کیا۔ اس زمانے میں عرش انتیانی نجار اور مہال کے مرض میں بتلا ہوئے چونکہ باوشاہ بھی جنت ہشانی کی طرح افیون کا استعمال کرتے تھے بادننا و کی بیاری سے بہی خوا ہان سلطنت پریشان موئے۔ بادشاہ کواس مرخر شفاهوئي دورمبت ساردييه بإدنياه بريسة تصد*ق كيا گيا. حرم سان في مين فان مزاعز*ر جونبيُكال من ميم رير وانه كياً أبيا تعا بارتخاد شاهي مين دانسِ آيا و بعض ضروري أمين إدشا<sup>.</sup> سے عرض کریے کی تبکا اورواند ہوگیا۔ شوال سے ند ذکور میں عرش آشیانی براگ کی نہریہ جو مناکے ورمیان دانع ہے تشریب لائے اور بہاں برایا۔ اورشہر آلہ بن کے بسانے کا جوعام طور ریالا آیا د سے نام سے شہورہے حکم دیا سلطان غلفه كورتي نيه حبيها كه مثيتية تفصيلاً بيان موحيكا المها رفعوس كيا اورتام كجرتم طانى مين حاضر سرواس يينيه عرض اشياني نيے بنی منطفر کجراتی کوعمدہ حالّی عنامیت فرماکراسے ثنا باند نواز شول سے سرفراز کیا مطفر کراتی وقعے سے ماوشاہ کی دیث ير تعالكن أخركارشابي ملازمت محيور ركبرات بماك كيد بأدفتاه في الدما وكاسفركيا اور خفف خاں نیے شیرخاں گجرتی ہے تق مہور نقنہ و فسادی آگ روشن کردی بزتر آشائی نے امتا و فَا لَ كَبِراتِي كوجو باوٹاه كى نكا ه ميں متدامير تفا گجرات كا حاكم مفرركيك اور شہاب الدین احدفاں نیشا پوری کواحد آبادے اپنے یاس بلالیا اعماد خال کے میونی کے بعد شہاب الدین نے احد آباد کو توجیوٹر ویائٹین سا ان سفر درست کرنے مے لئے اُس نے جندروز مین میں تعام کیا سہاب الدین سے اکٹر شکری عیال دالمعال

ر تحقیر تقیمے یہ سیاہی سفر کی شقت کو ندبر دانست کر سکتے اور شہاب الدین کو چھوڑ کر منطفرتنا و گراتی سے گردمیع ہو گئے منطفرشاہ کے پاس بہت بڑی جمیست فراہم ہوگئی ا درائس نے اَجدا با دیر قبضہ کرلیا اعتماد خات نے بڑے احرار سے ساتھ شہاب الدین کو ا پنے ساتھ لیا اور احما بادر دانہ ہوا منطفر شا دہمی تفائے کیے کیلے مطلا در اعتاد خاں ادر شهاب الدين كوشكست دير زونور كوميان جنگ ي يريكا ديا. اعتا دخا ساور شهاب الدين دونول ين بيونغ اوران اليرول فيه أيك عرفيد باوشاه كيفيت سي رواند كيا اورحقيقت حال سے اطلاع دی رش آشانی نے ميزراعي الرحم ولد بیرم خاں کوجو میزماخاں سے نام سے شہور تھا ائبیر سے جاگیر دار امیرول سے ساتھ مظفرشاه کے فقت کو ووکر نے کے لیئے جرات کی مہم بر مام وکیا میزراع دار حرامی کہات بهونياسي ندمنا كة ظفرتما و نع قطب الدين خال ألله جا كيردار معظرة بح كوفله ولندكرك أُسُن تما ما مره كياا دراس برفتح حال كربي ثني منطفه شاه نبطب الدين كوتسل كر. دس لاکھ روپے سرکاری اور قطب الدین کے تام سالان برسب کی قیمیت د*س کروز* ردبيه منت بعي زام بقي قالبس ببوكيا تها مغلفه بنا داب احدابا دببو كجريل وشمرير ب مصروب تنفأ مبزراعه الزهم المنسورية مبزرا خال بين بيونجاد رسما بالايا اور دویم سے امیروں کو ترج کرے ہم آگئر شرار سلوار واپ کی جمعیت سیسے احمار کا باور وان ہوا ميرزا خال موضع مري من وتسهر عيمين كوس دورسي بهوي في منطفرتناه كجاتي سله ينيد رهوين ممرم سلك تذكو رميندارون اور كجرائبيان يترسين بنراز على اورواجيوت سواروں کا ایک نشکر ہمراہ لیکرانٹی فیس آراستکیں مافعین سے سیامہوں کے ایک دوسر سے پرحل کیا اورنیزینے اور تیرنے اپنے اپنے پریفیوں کومجروح وثقال كرف كلے داس معركة كارزار مي طرفين عيد بل شار آدى فل أو يُعلين آخركار عبدار جيمنا بكوفتى وفي اور منطفه تناه ميدان جنَّب عبد الحام اوراحد آبادي راهلى عبدار جم فاب في منطفري تعافيه كيا اور فودي احدة باديبوي المغفرشاه اب كسى اورطرف چلاگیلداس ورمیان میں قلیج خار، مالوہ سے امیروں سے سمراہ مہلاتھم پاس بیونج گیا اور دونوں امیر ظافر شاہ سے تعاقب میں گفتیا بیت کی طرف روانه مروئے منظفہ شاہ نے کو ہستان نا ڈوکٹٹ میں قیام کیا اور وہیں وحمن سے

برسر سیکار ہوا۔میزما خاں کی توپ کا گولہ منطفر شاہ کے قول برٹیرا اور حینہ ہدادی مظفرشاہ کجراتی سے ضائع ہوئے اُس سے یا نؤں میدان بنگ سے اکھر سکتے اوروہ نا دور سے فرار موکر جو ذگڑھ سے ترب حام کے داھن میں بناہ کڑیں ا میزناعبدالرم نے تلیج خال کو تکر ہے جے می صرح کے لیے رواند کیا اور خود احرا إد وابس آیا . نصیرخاب نے جومنطفرشا و کا سالا اور تعلقہ عظر دیج کا حاکم تفاسات منطف "ملعد بندر سِنے شکے بعد وکن کی راہ لی اور تطعے پر قابی خال کا قبضہ باوکیا منافی شاہ نے مام ادراین فال ماکم جوند گذره کی مدوسے فوج سبع کی ادر ایک و مقام پر جوسا میراس احداثا وسي دورس مقلم والميزاعبار كم شهرت إسر تكلااور مظفر شأوي طرف راها مُطِينِهَا و مِبِزاكِ آنِے لِيے خوت زدہ ہوا اورائک خلی میں جاکراس نے پناء کی۔ · خطفر شا و تعور سے دنوں کے اجات اِن کونی اور کراس کی موافقات سے بڑ بابر تكلاا ورسرائے میں باوشاہی فوج سے برسر مقابلہ ہوا ین طفرشاہ كواس نڑا أن یں می شکست ہوئی اورائس نے رائے سکے راجہ دابوارہ سے دامن میں پیسا میزراعبدارم ان مینے کے بعد فران نیابی کے مطابق اونیاہ کے حضور ہر بھافیروا پونکه میزاعبدالرمیم نے مطفر شاہ کوشکسٹ کیر تبہر سال کرلی تھی اوٹیا ہے۔ عبدار حيم كوفان خانال محه خطاب سنة برفراز كريح بجرائس جرات وانيس كرزيا-اسی سال بران نظام تناہ بحری اپنے بھائی مرتفیٰ نظام شاہ سے یاس سے بھاک کر بادشاه کی بار کاه میں حالمز برواا ورشاہی ملازم ہوگیا اور شاہ فتح الله دشیرازی. کے بھی جو اپنے وقت کا ہبت بڑا فامل تھا دمن سے ہندوشان پیونکر یا دشاہ کی ملازمت انتیار کی ستلفلتهمين سيدمرتضى سنرواري اور فدا وندخا حشبي صلابت خال ترك سيضكت كمأ بارگاہ اکبری میں نیاہ کیرآئے۔ بادشا منے جو ہوشہ دکن کوریرکرنے کی مکریں بہتا ہا ان اميروك كوخان معظم ميزوا عزيز كوكسك ياس مالوه بميكرفان عظم كودكن فتح كرف كا عكم دماع ش آشانی نب انتج الله شرزی کو عضدال دوله سمے خطاب سے سرفراز فر اُلاُسے مهات وكن سرانجام ديني كے لئے خان اظم كے ياس مالوه بھيديا . فال الظم مزاعزني سرمدالوه برآیا . فان اعظم نے جب دیجها که رائبه علی فان فاروقی ماکم فا بدیں اُس کن ک طرن مال ہے تواس کے شاہ نتح اللہ شیاری کو راج علی فار کو لھیت کرنے کے لیے

فا زنس بهیجانگین اس کا کچه اثر نه موا مرتضی نظام شاه مجری آ ا در بنزاداً للک راج علی خا ں سے ساتھ ہوکرخا ن عظم میزراعز ہے کہ واجديهويج سنك فان منظم ميزاء زركوكه نع جو دلايت منديه من معمر تعالرا أي من ا سے دکن میں وال ہوکرالحور سونے گیا۔فال تین روز برابرشهر کوغارست ا ور تباه کیا میزرا مخاتقی بنرا دا للک آ ور را جای خال بندیگر سے لوط کرالمچور میوینچے خان عظر نے اپنے میں مقابلہ کی طاقت نہ یا ئی اور ندیبار کے راشتہ سے دکن کی سرعد کے بالبرکل آیا ۔اس زمانے میں میزراعبدالرحم کو بادشاہ ب كياعبدالرحيم كجرات سے أكره روانه روا منطفر شاه كوموقع ملااوروه ببزاداللك ایس جو عام طور پر براول الملک سے نام سے شہور تھا ہونیا اور نشکر میم کرانش یبا مقلفه شاه نطے سات خرار سوار در اور دس منرار نیا دوں کی حبعیت ہم بہونجا ادرحتى الوسع ا دِمر أوْمعر باقته يا وُل مارك ليكن كيد كاربرارى نديوني اورجا بأجاليًا بع ای سِال شاہرخ میزرا ماکم بدخشاں عبداللہ خاں اور بک سے غلبہ سے بریشا*ن ہوگا* بادشاه کی خدمت میں حاضر مواا در شاہی امیروں سے گردہ میں داخل کیا گیا آہی ال عرش اتیانی نے شن شادی منعقد کرے شاہراد کوسلطان سلیم کا راہ کھ گوان داس کی بٹی سے نکاح کردیا بیکے ۱۹۹۹ء میں ایام سابقہ کی طریحشن نوروز کی فلبس ٹری شان دیموت کے ساتھ ترمیب دی کئی اوراسی سال بادشاہ کے بعائی محد علیم میرزانے کالل میں وفات یا بی عرش آنیا نی نے میزاعبدالرحم کو گجرات کا ماکراو اسیر فتح الله شیرات کو أس صوبه كاصدر مقرركيا اور دونوس اميروس كوكجرات روانه كرديا عرش آشياتي كي خود بنجاب کاسفرکیا۔ بادشا ہ نے راستہیں صادق مخرفاں کو مبکر کی حکومت عطاکی اور کنور ان سنگر کسیرا دیجگوان داس کو کابل بھیا۔ راجہ مان سنگر دفتر کلیم میرزا کے میوں کوجوابعی خرد سال تھے فریدوں فان اور مکم میزاکے دوسرے المیروں کے بمراه كال سے لامور لايا ا درانے فرزندكو خواصم الدين محد فانى كے بمراه كالل من جھوڑا عرش ہنیاتی الک رہتاس میں جوخود عرش آٹیانی کا نباکردہ تھا پیونے اور شاہرخ میزوارا جعگوان داس شاہ تلی خاب محرم اور دوسرے امیروں کو تقریباً بایخ نبرارسواروں سے ساتھ ولاست کشمیر نتے کرنے برنا مزدکیا ا درزین خال کوکھو

، رہتِ نوج سے ساتھ سوا د دیجور کے ابنیا نوب کے مقابلہ میں رو<sub>ا</sub> ندکیا اوکزوانگ ولدرا در مجلوان داس کوا فغانان روشنائی کی سرکوبی کے بیے جو کفروزند قدمین مہور اناق منص مجنی اس فرته کا مخصر مال به ب که ایک مندوسانی نقیرس نے انیے کو بیرروشنا کی کے نام سے موسوم کرر کھاتھا انغانوں میں جاکر آبا دہوا اس نقیرنے افغانوں کو اپنا مرید کیا ادر اس کے مرنے سے بعد اس کا بیٹا علالہ نام چورہ برس کے سن میں با دشاہ کے حضور میں حاضر ہوا۔ ملالہ تقور سے دنوں کے شاہی بار گا ہسے بھاگ کرا فغا نول میں جارہا اور ایک مہبت بڑے گروہ کوانے ماتھ للكراس فے كابل ادر بندوستان كى را مكو بندكر دیا۔ با وشا مكوسوا دركوركے انغانوں کے صیح حالات معلوم مزئے اور سعید فاں کھکر شیخ ٹیفی شاعر لانٹیری ٹیاء اور مالح عامل وفیره زین فال کوکه کی مدد کوسوا و دیجور روانه کیے گئے اِن امیرول م عقب میں باوشا و نے میم ابوالفتے گیلانی کوئنی بہا در امیروں سے ایک گروہ کے ساتھ زین فال کی مدد کے لیے امروکیا۔ شاہی امیروں نے با وجود اس کثرت نوج کے ت کمانی اور دُوَاج عزت بخبی راجه بیربل لماشیری وغیره ام ا تھ ہزار سیامیوں سے میدان جنگ میں کام آئے۔ زین فار کو کا ورکیمالافتر کیانی الفتر کیانی الفتر کیانی الفتر کیانی است ملع اور اٹک میرک کارزارسے جاگے اور اٹک میرک کارزارسے جاگے اور اٹک میرک کار میں مقلقترمیں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوگئے کنور مان سکھ نے تال خیرمیں انغانان روشنا ئى سے جنگ كرى بېتوں كوتش كيا۔ إ دشاہ أنگ لاہور ہا اور منور ما ن شکھ کو کالی کی حکومت اور خیری افغانوں کی سرکوبی کے لیے مغررکیا اسی سال بادشاہ سے حکم سے ایک معبر مزید وامیررائے سنگھ کی مٹی کا شانزاؤ سلیم کے ساتھ نکاح ہوا۔ شاہرخ میازا اور راج بھاگوان داس سٹمیری بہم پر داندہوکے تعے النامیوں نے برن باری اور بارش اور نیز غلہ کے تحط سے ننگ آگٹھمیروں سے ملح كربي ا درز عفران اراور دارا بضرب شميركو فالصدُّ با دشا بي مين داخل كريمي واين آیئے۔ بادشاہ نے اس صلح کوقبول نہ کیاا در مخد قاسم خاں امیر بجر کابل کو دوبارہ کشم نتح کے کے بیے رواند کیا۔ اس مہم کا حال سلاطین کشمیرے بیاک میم مسل مرتوم ہے حس کا مخفراحوال یہ ہے کہ اہل شمیر الب کی خان جنگیوں میں مبتلا تھے شاہی اکیٹرمیر

داخل ہوئے اور اُنفوں نے آسانی سے شہر رقبضہ کرلیا۔ اس سال شاہر خ میز آ دا داسلیما س میزرانے کالی سے لاہور اکر با دشاہ سے ملاقات کی عرش انتیانی نے عبدالله خاں اور بک با دشاہ توران سے ایمی کوجواس سے بیلے ایک رہتات میں با دشاه کی مدمت میں حاضرہوا تعاظیم الوانق تحیلانی ادر میرصدر جہا صینی منوی کے مراه شی بہاتفوں کے ساتھ من کی قیمت تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہوتی ہے توران ي طرف رصيت كيا سندوس ملاله روشاني في يعر علبه مال كيااور سیدجاند بخاری کجراتی کونتل کرمے روشائی نے کنورمان شکھ کونگرشط کی طرف مبركا دیا۔ بادشا و نے عبدالمطلب خاں محمد قلی بیگ اور ممزہ مگا ملالہ کی مہم برر دانہ کیا۔ ان امیروں نے جلالہ کو عاجر کرے اُس سے اکثر بیروکارول کو منل کیا۔ اسی سنے میں سلطان خسرو دلد شانرا دوسلیم راجہ میگوان داس کی مئی کے ا لطن سے بیدا ہوا ۔عرش ہشائی اس سب سے پہلے بواتے کیے پیدا ہو نے سے جوشا ہزاد ٔ اسلیم کا بڑا فرزند تھا بحد خوش ہوئے اور اس مسرت کے آلمبار کے لیے بہت برامشن عشرت معقد کیا محرصا دیں نے اسی زمانے میں اوشاری حکم معواق تلويسبوان سندكا ممأصر كياجاني بيك ماكم تفثه نءعاجز موكراليجيوس كومع تتحفدا در دِیے بِارگاہ شاہی میں رواند کیا اور اطاعات اور فرا نبرداری کا اقبار کیا جومادی بادشابی عکم کے موانق محاصرہ سے ماتھ اٹھا یا در بھیکرروا نہ ہوگیا ہی سال ماہ بیجالنانی مے شروع میل زین فال کوکہ کال کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اور کنور مان شکھ لاہور واس ایا اور رسیع اِنتانی کے آخر میں میزراعبدالرحیم خان خاناں اور علامُدُر ال میرتیم اللہ شیاری فرمان مبارک کے موافق گرات سے لاہور آئے اور باوشاہ کی ملاقات سے مروز رہوئے اس طرح مجد صاوق فان محكر سعة يا اور خدمت سلطاني مين حاضر وواعرش آثياني نے بنور ما ن سنگه رسید را حرمجگوان داس کوبها را در ماچی بورا در منینه کی حکومت عنامیت کرسے م طرت ردا فی اورسید لیست فان مشهدی کو تقریری فکومت بر فائز کر سے محر قاسم خاں کابی کو دکھ شریرے زمینداروں سے عاجز موکیا تھا اپنے صفور میں بلالیا-بادشاه نے محرما دق فال و بوست رئی انفانوں کی نبیبہ سے سے سواد دیجور کی مهم برامزد فرایا اور املی قال کوسوار دیجورسے بلاکر تجرات رواند کیا اور تیجی فال

جوعبدار میم فان فانا ل سے بعد گجرات کا حاکم مقرر کیا گیا تھا با دشاہ کی قدم ہو*ی کیلئے* ھامنر ہوا مبلیویں جا دی ا**ٹانی سے فیٹر ک**وعرش آشیانی نیے سرکیٹمیر کاجس کی تعریف سرخام وعام کی زباں بر عاری تنی ارا دہ کیا۔ بادشا ہ بہنچین پیزنجاسی عبکہ۔ سار شروع ہوتاہے عرش آنیائی نے نتا ہزارہ مراد کومعہ دمگر جبر میں مناب حرم سجبهنبهم مي جيورا اورخو دكتميرك دارالخلافت سرى مگرمي سيويخ رِ فتح الله تشیاری نے جو تجرات سے وائیں اگر اس سفرمیں باوشا ہے ہمراہ رکاب پیمی دنیاسے رحلت کی . با دشاہ کو علامہ شیززی کی دنیات کا بڑا صدمہ موا۔ شغ فیقی نے شیرازی کا مرتبہ بطور ترکیب بندنظم کیا عرش آ نیانی شمیر کی سیر سے فا بغ مور کال روانہ ہوئے با دشاہ سفری منرلس طبے کرا موا جلاحا یا مقاکہ دھنیور ملازمت میں رکرعرش آشا کی کواپنے فلوس ارا دت کسے خوش کیا کرا تھاسفراخرت اختیارکیا اور با باحسن ا برال میں ذفن کیا گیا با دشا ہ انک رمتاس بیونخا ورشہا زخاں ئی افغانوں کی مرکوبی سے کئے رواند کیا اور خود مبلد سے مبلد کالل برخ ميرمىدر جباب الوانفتح كيلانى كابعائى جواجي مورعبدالله فاب ادربك سيعي باس ما دراہ انجلیا ہوا تھا عبداللہ خاں ادر بک سے اعمی سے ہمراہ کالی میں بادشا و کی دات میں ما ضربوا ، عرش آثیا تی نے کال اورائس سنے باغات اور عارتوں کی سیرمیں وومسينے صرف كيئے اور آينے انعام واحسان سے ال كالى كوسرفراز ومنون فرمايا-**ا دشا ہ کومعلوم ہوا کہ راہر بحگوان داہل ا وررا حدثو ڈرنل نے لاہور میں اس دنیا سے** لوج کیا ہے عرکش اشیانی نے محر قاسم خا ں بحری کوجوسہ نبراری امیر نخا کابل کا حاکم مقررکیا اور توخته بیگ کوائس کی مرد کے لئے کابل میں چیوڈرکزخود ۲۰ سرنفر شلاقتیہ کا لامور دابیس آئے۔ باوشاہ نے گجرات کی حکومت خاں انظم میزرا عزیز کوکہ کو عنایت کی اورأس الوه سے مجرات روا ندكيا اور فهاب الدين احرفال كو الوه كا جاكم مقركيا خان عظم محرات بیونیا اُ دراس نے گرات سے ایک زمیندارسی جام ریشکرکشی کی جام زمیندار آمبی دولت خاں ولدامین خاں سے ساتھ جواپنے باپ کی جُکّہ جو اگڑ مسکا ماکم تعابس نرارسوارول کوہمراہ لیکرخان عظم کے مقابلہ نیں صف اراموا فرتقین

مي بري سخت معركه ارائي بيوني اور مخرر في بخشي محرصين ميرشرت الدين وغيره شابي نامی امیرسیان جنگ میں کام آئے اور جام کا بڑا میٹامع اُس سے وزیراور جاربزار راجيدت سياميو سر سے الوائي ميل ارہے گئے۔ اس الوائي ميں خان عظم كوفت موني. ابِ درمیان میں عبداللہ فاں اذر بک بنرشاں کو فقح کرمے کابل کرتاک کائے بیٹھاتھا عرش آنیانی نے عبداللہ ا ذربک سے خیال سے کئی سال لامورا ورس سے نواح میں تیام کیا۔چونکواس زمانے میں میزاجاتی والی سندھ با وجوداس قدرزومکی اوریدوس سے عرش آفیانی سے طلیب کرنے بریمی بادشاہ کی خدمت ماضرین القا ا وشاه نه میزاعبدار میمفان خانان کوشاه بیگ فان کابلی - فریدول بیگ برلاس محرفال نیازی اور سیدبها والدین بخاری وغیرهٔ مامی امیروں سے ہمراہ سواتھی ہت بڑے تو نخانے کے ماتھ سندھ کو نتم اور بلوچیوں کو تباہ کرنے کے روا نہ کیا سو قوق کہ میں شواب الدین نے الوہ میں دفاہت پائی عرش آشا بی نے عار قامید دکن سے سرحیار رکن کے باس روا نہ سیے ۔ تیج میفی شاعراسیراوربران اور گیا اورخواجه این احد گرمیرنتهامین مشهدی بیابیدا ورمیزرامبودیهآن گرروا نه سیم شخیر. انِ امیرد*ن کے عقب میں شانرادهٔ مرا دالشور به بها ری کوحاکم* ا**اوه بناکرشهاب**الدین کی حكر بسجا اوراً ميل قلي خاب شا بزاده كا آناليق مقرر بوكر شا نبرا ده تلم بمراة تعين كياكيا-شا برادهٔ مرادگوالیارے نواح میں بیونیا ورسناکداس نواح کاسب سے براز میندار مسى در مرن شامى برگنون بروست أندازى را ب شا نراده مے اس زميندارى طرن رئے کیا چکرن بھی فوج لیکرسامنے آیالین شکست کھاکٹبکل میں جاچیاا وراہی درمیان میں مرکبا۔ مرکزن کا بیٹا رام جندرانیے باپ کا جانشین ہوا رام چندر کے شاہی اطاعت کا اقرار کیا اور شا نبرادہ کی فیرست میں جا ضربوا اور شا نبرادہ مراد نب اس مقام سے کوچ کیا۔ فان اظم میزراء زرکوکہ نے مُناکہ دولت فال ایرامن فالے جواس سط ببلے زخمی ہوکر جو اگر کھ جلا گیا تھا وقات پائی فان اظم نے جو ناگڑ ہے تھے آئیکا ارا ده كيا ا درائس طرت روانه موا . فأن الظهن تعلمه جونا آراه كا محا طره كرليا اورسات مبینے کے بد تلقہ کو سرکیا اس سندس میزالمبدالریم نے قلعیہ سہوان کا جو درائے سرا ئارے واتع مقام امرہ تیا میزاجاتی واکی سندھ آکس نواح کے زمینداروں کوساتھ

ئیرژونگیوں اورکشتیوں اور توپخا نہ کے ساتھ فان عظمری طرف بڑھا ۔میزرا جانی نے سات کوس را ہ ملے کی اور سوڈو جگیاں اور دوسوکشتگیاں تیراندازوں اور تو بھی<del>ہے</del> بھری موئی آگے روانکیں ۔میزراعبدالرہم کے پاس اگرچہ مرن کیس اورنگیال تیں للكِنَ أَس نع وتمن كامقا باركيا أورايك أشبانه رورارا أي جاري رسي أورفان فأال حربین کی سات و وکمیاں گرفتار کیں ادر دوسوسیا ہیوں گونٹل کیا ہاتی مشتبیاں بے نیل مرام میزوا جانی والی سندھ کے پاس والس کئیں میزوا جانی ماہ محرم سنات میں دریائے لندھ سے کنارے بہونیا اورزمین رس سے کنارے یانی اور کیجیر خصا أترا ميزراعبدالرحيمي ميزرا مانى سے برابر اكر صف أراموا وراس كا عاصره كرانياً-رو بہنیے کال طرفعلیٰ سے جنگ جاری رہی اور فرتعین کے بہت سے آدی سیلانگا میں کام آئے۔اسی زانے میں سنھ کے لوگوں نے خان خاناں کے شکرس طرکر » مدونشد لبُند کردی ا درایک روتی کی قبیت جان سے بھی زیا دھ گراں ہوگئی نعان خال اس ومبسے ایک گردہ کو قلعے کے محاصرہ میں شنول رکھا اور خود مھشہ کی جانب روانہ موكيا -ميزرا جاني والي سنده في الم مهوا ت وللي كرده فيال رك أن يردهاواكيا خان خانا ب کواس حلد کی اطلاع مونی ا درائس نے اپنے سیدسا لار دولت فال ودی کو امی امیرون کی ایک جاعت سے ساتھ الرسبوان کی در کوروانہ کیا۔ دولت خاب رنداناتى كوس زمين مح كراجواس بوان يبونيا اورميزوا جانى نے اس الشركوفستياورانده سمجر دوسرے دن پانچ بزارسواروں کو آئینے ہمراہ لیس اور اڑائی سروع کردی دوابت فاں اوری سے پاس دو سرار سواروں سے زیادہ کی جعیت زخی سین اس می اُس نے دلین کا متعابلہ کیا اور میزرا جانی کوشکست دی میزرا جانی کے دیا سے کنارے موضع اِلوائی تیام کرمے اپنے گردایک قلعہ نبایا ۔ ایک طرن سے میزاعبدالرحم نے ادرائسکے اشکرتے دوسر مسمت سے بیونکرمیزا جانی کو دریان میں گھرلیا اورغلہا دراد وقد کاراشتہ ایسا اُس پربند کیا کہ میزرا جاتی سے ساپی کمبوٹرے اورادنت دیج کرسے کھانے لگے۔میزراجانی نے عاجز مورصلت کی گفت وضید تروع کی اورائني مني كوميزرا إيرح بيسرميرزاعب الخيم محين كاحسي ديا اوراس بات كاافراكيا كرموسم برسات كزرنے كے بعدم رزا جآنى عرش اثنا نى كے مضور میں ما ضربوكاً۔

ىن خارمشىدى با د شا*ې حكم كے مو*انت اپنے <del>ح</del>ي بادگارمیزرا کوشمیرس جیوارگرخود با دشاه کی خدمت میں حاکفر موا- یا دگارمیزمانے کشیرے ، بہت ٹرے بینداری لڑی سے ساتھ شادی کی اور اہل شمیری ا مرا دسے غلب ا دگار میزرانے بغادت کی اورکشمیر کا خطبا تھے یا دگارمبرراسے جنگ چھٹردی قامنی علی لڑائی رسے با سرملاً کیا عرش آشانی نے این دا تعاست کی خم نى ادرىيۇ كدمىيزا يا دگار كئې اتھا عرش آشيانى نىسے يەشھىرىلىھا-کلاہ خسپوی ڈاج شاہی؟ بہر کل سے دسدمانیا و کل ادتاه نے دہلی مے سیج زادہ فرید بھی کو امیروں سے ایک گردہ کے ساتھ کمیرکی مہم برروانہ ضرمایا۔ میزرایا درگارمی ایک بڑی فوج کی تیج فرید سے مقابل میں آیاکی راٹ کذر نے کے بعد اکبری اقبال نے اینا کا م کیا اور صارت بھ ئے میزرایا دکاریشورس فَتِكُلِّ كِي طرف بِهِا گا- يا وگارميرزااسِ نِگلِ مِي ايك تبيھرگي آ<sup>ل</sup>مبير ہوگیا۔ عرش آنیا نی دو سری بارتشمیری سیر کونشری<u>ٹ پہ</u>ے کیے اور جاکسیں روز سشبہرکا میرد تا نشأ د تمینے میں صرف کئے ۔ با دشاہ نے دوص رکین لانکا ا درسلطان زین العابین کی بناكرده عارتون كاادربرت كے برہنے كاتماشا ديكھا۔ سيرسے فارغ ہوكر با دشاہ نے ت يوسف فال كوعنايت كى اور خود نيجاب اور ربتاس روانتروا ابى نے میں میزراعبدالرحیم خان خاناں اور میزراجانی والی سندھ نے سکن اسھ میں طرفه مسے روانہ موکر بادشاہ کی قدمبوسی عال کی۔میزرا جانی سد نزاری امیرو سیس وال كبياً كيا اور سنده برشابي قبضه بوگيا -اسي سال فان عظم ميزراً عزيز كوكه-گرات کے سب سے بڑے زمیندارکھ کا ربر دو خطفرشا ہ کجرالی کو اپنے ہاس بناہ دیگر

غرورا در تکرستے اُس نواح برحکومت کررہا تھا لشکرشنی کی۔ خان اظم نے شن تبریت كام ليا اورمنظفرشا وتحراتي وأبني ساحد ليكراحدة بادروا دبوا ينظفرشاه لنه راشيغين وضوكرني كابها ذكيا اورنشكرے جدام وكرايك كوشدى آيا اور ايك استره سحب كو اسی دن سے بیے بیوشہ اپنے یاس رکھنا تھا خوکٹی کرلی خان انظم نے اس کا *مؤکر کے* با دشاہ کے پاس بھیدیا اورخوداحدا با دبیونیا ۔اسی سندمیں اجبان سکے ولدراجیگران ارکم قتلوا نفان کے بیٹوں آور بھائیوں سے مغرکہ ارائی کی اور ڈنمنوں پرفتم **حال کی اور** الرسيدس ملك برجو ولايت بسكاله كى أتهائى حدبرواقع بصة مضدكر كم ايك سومس التي افغانوں سے مال كيے اوران القيوں كوبا وشاه كى فدت ميں رواندكرويا عرش انتیائی نے دس برس سے فان انظر کونہیں دیکھا تھا۔ اس لیے اُسے اپنے ایس بلا إخان أظم عرصه سعة حرمين شرفين كى زيارك كأخوارشمند متا با وشاه كا فران بانتيي ا بنے اہل وعیال کو ہمراہ لیکرنشتی میں مٹھا اور سفر حجا زسمے سے روانہ ہوا۔ عرش آٹیال کے یه خبر شکر شا هزادهٔ مراد کو مالوه سے گجرات کی حکومت پر مقرر کیا ا ورمعیا دق مخت مذهال کو شا نېرا ده کې د کالت ېرنا مزدکيا اور شا مېز اکو حاکم مالوه ښاکر شيمياز فا پ کنبوکوجو تین سال سے تیدمیں تھا آزاد کرکے اُس کا کیل مقراکیا۔ اس زمانے سے کھد میٹیة بلا دلیسربرروتنانی کومتان فیبرسے بھاک کرعبداللہ خاں اور بک کے یاس چلاگیا تما سکین اُس وقت بچرخیر آیا در مهنده شان اور کامل کا داشته اُس نے بند کردیا مرزا تعبفر قنرويني جوسال كذشته أضعت فال ك خطاب سي مرفرار مواتقاملال ك مررروا نرکیا گیا تا صعف فال نے جلالہ کوشکست دی اور جلالہ کے الی وعیال ا در اُس کے بمانی سمی دا صدعل اور اُس کے اور عزیز دل کو گرفتار کرکے فریب جارسو م دمیوں کے بادشا و کی بارگاہ میں بھبوا دیا۔ اس دولان میں شاہی قاصد جو و کمن روانہ ہوئے تھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اعنوں نے سٹ الن دکن کی عدم اطاعت کی خبر إ دشاه کوشائی عرش آنیا نی نے دکن فتح کرنے کامعیم ارا دہ کرایا اور شا نبرادهٔ دانیال کومحرم سننداه میں دکن کی تنجر کے بیبے روانه کیا شانبراداه لاہورے سلطان پوربهونچالیکن با دنا ه ک رائے دفعته بدل کئی ادر عرش آنیا نی نے شا ہزادہ کو راستے سے وانیں بلالیا اورمیزراعبدالرم کوشا نرا دو کے لشکر کے ساتھ وکن روانکیا۔

سندي ماكم تندهار ميزاسليم بن سلطان حسين ميزابن بهرام ميزابن شاه امکیل میفوی اینے بھائی کی نمانفٹ اوراوز بک سے علبہ سے تنگ آکٹنا ہی **اور** س ما خربروا میزدانے قلعهٔ قندهار بادشاه کے سپردکیا اور خود نیجزاری امیرون میں وأمل ہوگیا اور ملتان کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اس سال میزرا عبدار صم خان خانا یہ مندو ہونا برمان نطام شاہ بحری نے اس سے پنیتر خود با دشاہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس بات كا اقرار كيام الله را رعرس آشياني كي سيردكروونكاين نخير بان نطام شاه اس وقت ہی عنایت خاب شیراری کوخان خاناں سے یاس میکر اطاعف کا افرارکیا لين بر إن نظام شاه وف نه بمار موكرستان اسمي راسي كمك مدم بوا - برا ب نظام كا مِيَّا ابرامِ بِهِ نظام شِياْه باب، مِ: قائم رتفام مِوكرا برامِيم عا دل شاه كى جَمَّك مِين ماراگيبه بيا تنجمونا ب فاتمي نف جوذ ظام شابيون كايشيواتها احدنام أيب لريح وخاندان نظام شاي ے اُس کو اینا با دشا<sup>ر</sup> تسلیم کربیائین امیرو**ں نے احدی اطاعت سے اُٹکا**ر كرك رؤانى كا بازار م كياتيجونال البران الحداكرس مقاطيم من ند فهرسكا ادراحد مكري تلد بند ہوگیا منجو فال نے ایک قاصد شا ہرادہ مرادی فدمت میں احد آباور واند کیا ادر شا ہرادہ کو بیغام دیا کہ نفام شاہی حکومت کا شیرازہ کھ گیا ہے آگر شاہرا وہ جلد سے جلد احد كريبون جائے توس فلعه ننا براده مراد كے ميروكردونكا ايى دوران ميں شا نراده كال خود می دکن کی مهم سرکرنے کا نران آیکا تقابھ فا س کا بیفام سنتے ہی شاہزادہ مراد الفنرار سواروں کے ساتھ احمر نگر روا نہ ہوگیا۔ میرزاعبدار حیم اس زمانے میں مندومیں تیام دیرتھا جز کم خان خان می موقع کا تنظر تعاکس نے یہ خرکنتے ہی شاہرخ میزرا سے الشکرادر شببازهٔ ال بنوا ور راجه کمبناته راجه مان شکه راجه در گاا در راجه رام چندر وغی**وامی**ول کم بمراه دمن کا رخ کیا۔ فان خانا سنے راجعی خاب والی خاندس لومی حسن تمبرے مع بایخ یا چه، نېررسوارول کے ایف ماته لیا اور قلعهٔ گالند سے تواح میں جوملک کن ک ر صدید از ده مراد سے جا ملا تمام شاہی ارائین ل رجلدسے جلدا صر کروانہوئے اس ورمیاں میں نجھو فار نے ناہد امیروں کی سرکوبی کرسے اپنے کوسنبھال لیا تھا اوراب شا براده کو بلانے سے ول میں شرمندہ ہوا منجھوفاں نے قلعہ اور آذوقہ کو عاندبی بی دخر حمین نظام شاه بری سے سپر کریا اور اپنے مقد امیر جاند بی بی کیاس

واركز خود مع احد نظام اور سركاري توب خا نك عادل شابي سرمدى طرت بما كا شانبراد که مراداورمیزرالحبدالرحم دمن بهوینے اور حبیاکه شامان دمن سمے حالات میں رقوم ہے رئیع الثانی سنن احمد میں احمد گریمونی قلعہ کا محاصرہ کیا اور نقب کھو دنے اُدر بتیار کرنے میں شفول ہوئے۔ چاندنی تی تنے مردانہ داراک کی مانعت کی اور عادل شاہ اور قطب شاہ سے مدد طلب کی تین مہینے سے بعد نقب تبار ہو کورج سے نیچے پہونج گئی قلعے کے لوگ نقب سمے تیار ہونے سے واتعت ہو گئے اور قلعے کے اندران لوگوں نے دونقب میں شکا ن دیکرائس کی بارود نکال ہی اور دوسری نقب ے مُوسُوند نے میں شغول ہوئے . شا نبراوہ اور محرصا دی فاں بلاا طلاع خان فال ہے مسلح او کمل موکرائس خیال سے کہ فتح ان لوگوں سے نام موغرہ ما ہ رجب کوجمعہ کے دن ياس بيويخے اور اُضوں نے تقبوں میں آگ نگا دیلی تین تقبوں میں بار درموجود تی پرتعب ازیں اور بچاس گرکے قریب دیوار ہوا میں اُڑگئی ا دربیت بڑا راست پیدا ہوگیا۔ یدلوگ تقبیہ و دنقبوں نئے خالی موجانے سے نا وا تعن تھے اور اُس انتظار میں تھے کہ بقیبہ دونقب بھی اُگ پکڑلیں تو قلعے سے اندر داخل ہوں جاند بی بی کومو تع مل گیا اور برقع اوٹر*ھ کر دخنہ کیے* یاس آئی اوراس سے تومیں اور مبہت سی بندوہیں ائس دخنہیں تکاریں۔ ہرجینتل سامیوں نے کوشش کیلین فلنے کے اندر نہ دخل ہو سکے اور رات کو بينيل مرام ابنے قيام كا ه بردائيس آئے۔ جاند بی بی تام دات رفند سے اس كلري بي ادر ملعے کے چھوٹے اور بڑے اورعورت اور مردسب کو رفند کے بند کرنے براس نے مقرركيا إورصيم ہونے بكت تيحرمثى اور مرده أدميوں كے سب كو ديوار ميں بوركر خذ نبدكر ديا اورتىقىرىياً تىن گرويوارىلىند كردى كى اسى دوران مى يىخىرشېدور بونى كەسېل خاس خواجىرا عا دل شاهی نشکر کا افسه نظام شاهی اور تطب شاهی سیام بور اور سوارو س کوساته لیکر تقریباً ستر نزار نوج سے ہمراہ احد نگر آر ہاہے۔ اور باد نیا ہی شکر میں غلہ کی گرانی کی دج سے اربرداری اورسواری کے جانور کر درا در اے طاقت ہو گئے تھے اورا وحرجاندبی فی عاصره كالنتيون اوركليفون سية تكك المجائمتي ميزاع بالرحيم نيصلح وحسب حال مجعكر ا کڑائی موتوٹ کی چاند بی بی نے بی صلح قبول کی اور اقرار کیا کر بر بان نظام شاہ کے وعده کے موافق برار پرشا ہرا دُو مرا د کا قبضہ رہے اور احمدُ نگرے اُس سے مضافات کے

بربان نظام شاہ کے بوتے بہادر نظام شاہ کے ی بولئی اورمیزراعب ارحیم اورشا نرا ده برا رروانه بوری ادر بالاتوری پاس ایش اوربرا رسمے پر سنے اپنے امیرول یہ سی کرویے ۔اسی زمانے میں شہدا زُنبوہ جائی شاہی اميرتها شا نراده سے رنجيده مور الوه چلاكيا جاندني بي نيے بها در نظام شاه كوا حذاركا با وشاه نبایا دابهنگ خاص شی مچرد و باره صاحب اختیار کلی و مالی موا اس سردار نب جاند بی بی مرضی سے خلاف ما دل شاہیوں اور قطب شاہیوں۔ بیاس نرارسواروں کی جعیت اکھا کی اور خل امیروں سے الم نے سمے لیے برار روان بوا. میرزاعبدالرحیم نے شانرا دہ اور صا دق عمر خاب کو شا دیور میں چھوڑا اورخود شاہن نیکا اور داجعکی خاب فار وقی حاکم بر بان پور سے ساتھ کیسی ہزار سوار د س کی فیع ہمراہ ہے کا دکنیوں سے لڑنے کے لیے دریائے گنگا کے کنا سے سویں کیت سے قریب آیا ں نے چندروزسون بیت میں قیام کیا۔اور دکنیوں کی دضع اوراُن گاطراقیہ اجمی طرح معلوم کرلیا عبدالرحم نے دریا کے ٹنگاکوشس کا یانی اس وقت زانو تک عبور کیا اور شرحویں جا دی انثانی م<u>صنات</u> کو مہیں خاں نشکر مادل شاہی کا افر ۔ بڑی فوج ہمراہ بے کرمقا بلے میں <sup>ہ</sup>ا یہ اِس خا*ں نے ن*ظام شاہی امیروں کومینہ اور قبطب شاہمیوں کومیسرہ برمقرر کیا اور نو دبڑے غرور اور ٹکبر کے ساتھ میدا میں آکر مدمقابل کا طلبگار ہوا بہلے میزاعبدالرہم نے خورسیل فان کا مقابلکیا کئین بعد کوراج علی خاب فاروتی ادر راجه رأم چندرا در د دسرے راجبوت امیرو**ل کو** مہیلِ فان سے مفا بلے کے بیے مقرر کیا۔ الن امیروں نے ہیل فال مے مقدر کیا۔ بِرِالمُندِه كرديا اورخو دبيل خال برحله آور َ ہوئے تبیل خان نے بیلجے تو**تو ہوں اورنبدو توں** اورتفنگ اور بان سے بہت سے راجیوت اور الل فائیس کو الک کیا اور اس محیجه عرابوں کے نیچے سے کل اور دکنیوں کو اپنے ساتھ لیکر سردا نہ وارمیدان جنگ میں کیا راجعلی خاں اور راجد راجیندر وغیرہ تمین ہرار سواروں سے ساتھ اوائی میں کام آئے اورشام کے قریب جب کہ دو گھڑی دن سے زیادہ ندر گیاتھ اہلے فال کے مقابلے

می کوئی اتی ندراسیل میمهاکراس نے فان فاال کوبوری شکست دین برافال آگے بڑھا۔میزراعبدار میکوراج ملی فاں دغیرہ سے مل ہوجانے کی خبرز تھی۔فان فانال مبی درین سے رونے سکے سے استے جلا اہل دکن فعلوں کی طرمت جو باربرداری سے نے کوے تفے بڑھے ادر الج کرنے میں شغول ہو کے ت مال کے اپنے کو فائے سما اور ال ننیت کی حفاظت مینے ابنی سرحد کی طرت جلد سے جلدروا نہوئے سیل خال ایک ملل گردہ کے ساتھ انی ننرل پرمقیم موا بچونکه اُسوقت متعل زمتی اورا مرمیرے کی وجہ سے ایک کو دورے کی تجد خبر زمتی ہل فاں اس ارکی میں عظیا ہو انتسا میزا عبدار فیم نے علی چؤکہ ڈمن کوسامنے سے ہٹا دیا تھاہی لیے اُس مقام کک آیاجا اُس کہ ڈمن سے عراب نصب تقے فان خانال می اندھیری رات میں ایک جگر مقیم ہوا علی ساہیوں کا ایک بہت بڑاگرووانے کو تکست خوردہ محکرسیان جنگ سے ساکا اور شاہ بوریں ہوم کے کرائس نے دم آیا۔ اس درمیان میں چند شعلیں اِن خاں کے باتھ آگئیں اور کھیے روتنی منو دار مولی میزراعبدالرحیم نیے دریا نت حال سے بعد جب معلوم رایا کہ افال بان میں موجود ہے تواس کنے حکم ویا کہ جوتومی اور ضرب زن بار دٰد سے پوری ہونی ہیں اور زمن سے لی ہیں اُن کارغ ہل خات سے نشکر کی طرف بھے دیاجائے اورائن کی تومی خود تھیں پر سری جائیں ۔ توب کا کولٹول خان سے الشکریں گرا ں اس میں میں ناں نے یہ جان کرکہ رشمن میدان میں موجود ہے تما معیں خاموش کرا دیں اورانیے قیام گا*ہ کی جگہمی بدل دی اور لوگوں کواد وگڑھ* بميكرانيے متفرق ادر يراگنه ۵ نشكركوايك خارجيج كيا يميزرا عبدالرحيم كوهبي تقيين موكيا كم حرایت امبی معرکهٔ کارزار میں موجود ہے خان خانا ب نے بھی تقارہ اور کرناکی آواز سے اپنے سیامیوں کو مبر کرنے کا ارادہ کیا۔ باجوں کی آواز سنکر شاہی سیامی جو ا دِهراُ دُمر بِرَاكْنَدہ ہوگئے تھے گروہ کے گروہ فان فاناں کے باس حجہ ہونے لگے حس دَمَتِ کُونی سرداریا نوج خان خان کار سے پاس آتی تی تونوجی کرامیونک کر الله الله كالمركة والبله كرت تصيف بنائي اس خرورت مح ي ايك رات مر گیاره مرتبه گزامبون کاگیامبیل خان نسیمی راتوں را شه آدمیوں کواد طراُ دھر کھیکھ

حبىقدر مكن هوسكا اينا پراگنده لشكر تھير حميج كيا- رات ختم ہوئي اور مبيح كو ہيل خار سے ں یا بارہ ہزارسواروں کی حبعیت سے خان خاناں لیرحملہ کیا خان خاناں نے تھی غدا پر تھروسہ کرکے مین ما جار نبرارسواروں کے ہماہ حریف سے مقابلہ کیا۔ ن کے بعدیال فاں نے چندگاری زخم کھا ہے تدم نوکروں سے باہر لے آئے . بیزرا عبدالرسم جومعرکہ کوج ہرہُ آ فاتن تھا اس علی فعے سے بیودخوش ہوا ا ورتعکوڑے د**نوں کے بعدشاہ پور** والیں آیا۔عرش آشانی نے عبداللہ خاں اور مکر اً گر اُتشريف لاف اوراس فتح كى فبرسكر جودوش بوك با وشا و فعان فانال کے لیئے گھوڑاا درخلعت ناخرہ بمبیا ۔ تقوارے دنوں کیے بعد صادق محمد خال کے نفاق سے شاہزادۂ مرادا ورعبدالرحم فان فاناں کے درمیان کچھ رکش بیلاہوگئ عرتس آشیانی سے سید بوسف خاں شہدلی اور شیخ الفِلفل کو شا نبرارہ سنے یاس جمیجکر لننائه میں اینے ماس بلالیا اور دھنول کی **غمازی اور ب**رگو کی کوج سے مقور کے دنوں عبدار میم سے باراض رہے عبدار حیم خان خاناب کی واپسی سم جو بیدیوسف فاں مشہدی اور شلیخ ابواصل نے سرتا کئا کیا وال اور کھرلہ سے شہور تعلیمے ملکت برارمی سرمیئے اور ان فتوحات کے بعد با دشاہ کی خدمت میں حافر ہوئے اسی درمیان مین شیا زاده مرا د مرض شدید مین گرفتار ۱۹و ۱۱ ورماه شوال مسئنانسین مراد نے اس عالم سے کوچ کیا . شائبراد و کی لاٹس پہلے توشا ہ یور میں دفن کی گی ایکے جا جنازه ولمي لاياكيا الدرشا براده عن اينے وا داجنت آشياني كے بيروس ونن كياكي شا نراده کی وفات کامصرعة اریخی به سب ازگشن اقبال مزا کے ست ده م عرش آمثیا نی کوجوان بینیے کی موت کا بیمدصد مه موا در دکن کے زیا دہ کوشاں ہوئے . نظام شاہی امیروں نے قوت مال کریمے شیرخوا مہما ت دى در شهر كا محاصره كرليا-سيد يوسف خا ت مهدى ورشني الجعمل نظام ا ا منے نہ ٹیر سکتے تھے بادشاہ نے عبدار نبی فان فاناں پر تعبر توجہ اور مہر مانی

ر مائی عرش ہنیا نی نے عبدار حم کی مٹی جانا ں بگیر کا شا ہزاد ہُ دانیال کیے ب نكاح كرديا اورخان خاناب اورشآلېراد ة دونوں كو دخن كې مېم پرروا نه كيا عرش شانى خ شابرادہ کی روائی کے بعد وسط سف اللہ میں خود ہی دعن کاسفر کیا ۔ با دشاہ نے مهالک محروسه کا انتظام شا نرادهٔ سلطان مخرسلیم سے سپر دکیا اورخو د دکن روانیموئے فان خان اورشا نرادهٔ دانیال دکن پیویجهاوران کومعلوم بواکه بیسا ورخان لیسرراج علی فان فاروتی اینے باب سمیے خلات بادشاہ کالمطیع تبین ہے دانیال اور فان فانال قلعدًا ربر بہونجے اور مونگی نین سے قربیب دریائے گوداوری کے تنارے قیام کرکے بہا درخال کو ہوار کرنے میں کوشاً ں ہوئے۔اس زمانے میں عرش اشیانی علی مندونبویج گئے بارشاہ نے خان خاناں اورشا نرازہ دانیال کویہ ا مرکہ بہا درخاں کی تبیہ خود بادشاہ کر دیگا قلط حد نگر کو فتح کرنے کیے کیے روانہ کیا۔ عبدالرحيم فاسبس نبرار سواروں كى جعيت سے احمد گررو انہ ہوا امسنگ خال شي اوردور لے باقتدار امیر بلارے ہوئے قلعے سے ہماگ سکتے اور شاہی فوج نے تلع كامام، كرليا عرش آنيانى نے يہلے توبها درخاب كونصيحت كى كا دافتاه كى ا طاعت قبول کرے کین جب دیکھا کنصیت کارگزنہیں ہوتی تو با دشاہ خوومندو ہے بران بورة یا ادر شای امیر فلعد اسر سے نتح کرنے میں سرگرم ہوئے محاصرہ کی ملے طول کینیا اور خلقت خدا کے بہوم کی وجہ سے قلعے میں گندگی بیدا ہوئی اور لوگ بیاری تی وجہ سے ضائع ہونے <sup>انگے</sup>۔ بہا درخاں فاروقی با وجود غلیموجو د ہونے اور قلعے بے مشکم ہونے اور نوج کی گٹرت کے خو ٹ زد ہ ہوا۔ چونکہ تھوڑے ہی دنو<del>لے م</del> جیاکھیل سے بعد کو بیان کیا جائیگا خواجہ ابواس ترندی شاہرادہ وانیال کے میردیوان کی کوشش سے اوائل ساننا کہ میں احد نگر کا تلعہ قتع ہواتو بہا درخاں اور زیادہ پریشان ہوا بہا ورخاں نے جان کی امان جاہی اور اسپر کابے نظیر فلعیاسی نه میں با دشاہی امیروں کے سیروکیا تلفے سے تمام نزانے اور دفینے ادر تنہیت مال وجواہرات اورسازوسا مان خبکا شار کرنا مال ہے با دشاہ صاحب اقبال سے تبغیری آیا۔ عبدالرحم فان خاناں اور شا نبرارہ وانیال یمی شاہی حکم سے توافق بر ہان بور ایک ادر این لوگوں نے بھی احد مگر کا مال عنیت بادشاہ سے ملاخطہ میں بیٹ س کیا۔

ا راہم ما دل شاہ نے شکش فدستِ شاہی میں گزران کرصلے کی درخواست کی عرش شان نے عا دل شاه کی دی است منظور کرلی اوراُس کی مٹی تکم سلطان کوشا نبرا دی دانیال کیلیے طلب نسرایا۔ عرش آمٹیانی نے میرجال الدین آنجو کولجو ایک مقبر امیرتھا دھن اوٹیکیٹ کا لانے سمے کیے بھیجا ادراسیروبر إن بورا دراحذگرا وربرارشا نرادهٔ دانیال کوعنایت فرمایا اورعبدالريم خان خانا كوشا نراده كا آلايق مقرركيا اور ثود كامياب وبامرا دواللانت والیس آے۔ اوائل سلنائیمیں آگرہ بیزی بادشا ہنے تمام مالک محروسمیں فتح نامے روانه كيم سلناك ميل تينج الوانفل موحب فرمان بادشا لا كي معورمي روانه موا نرور سے نواح میں اور بھا سے راجیہ توں کا آیک گروہ مال کی طبع میں الففنل پر حل آ در بوا ا دراس كوتل كردال اورأس سمع مال واساب يرفالض بوكرا ماه صفر سلك الدريس ميرجال الدين انجوجو بيجالورروا ندكيا كيبا تعاءوس اورشكش اورا برابهيم عادل شاه سمي ا یلمی کو ہمراہ لیکروالیں آیا اور وریائے گودا وری کے کنارے موقی ٹیل سے پاس بَشْن شَاءِی منعقد کریمے میرجال الدین نے عوس کوشا نبرادہ وانیال بھے سپروکیا ا در خو د آگرہ والیس آیا اور رقع مشکیش جو اس ہے۔ پیکے وکن سے بھی نہ آئی تھی بادشاہ کے لا خط میں گزرانی اس سنه کیلے اوائل دی انجه میں شانبرا دائه وانیال کثرت شرب خواری کی وجسے بربان پورمیں بیاریڈ کردنیا سے رخصت ہوا عرش اشیانی دونوں فرزندوں کی بوتست موت سے بی کلین اور آزردہ ہوئے اورروز بروز بادشاہ کی عد فراب مونی شروع ہوئی بیاں کک کہ تیرہ جادی الاول سالنات کوچھارشنسہ سے دن بادشاہ نے تمبی دنیا کوخیر بادکها عرش آشانی نید اکا وان سال کیده فیدینے فرمانروائی کی فوت اکبرشه عرش امتیانی کی تاریج وفات ہے یہ بارشاہ اگر حیاتی طرح لکھ ٹرھ ندسکتا تصالیمن مجمعی شعركتا نتعا اورعلم تاريج سيح ببت أجي واتفيدت ركمتا تفا اور بهندوشان تتصول س خوب تركاه بتفا المير خزه كا قصة حسميت مين سورسالله دا ستأنيل الروبن كور رباراكبري انشابرداروس نے نظر و نتر ہر عبارت میں تالیف کر کے اُس کو باتصور مرتب کیا ہے اس عالی جاہ فرازواکی ایا وہے۔ عرش آشیانی نے شارع عام میں بانچ بانچ کوس سے ناصلے سے دو گھوڑے اور میندمیورے مقرر کیے تھے اوران کوعام اصطلاح میں ب چوکی کہتے تھے اس انتظام کا مقصد ریتھاکہ شاہی فرمان اور امیروک کے عرف مے

جب ایک چوکی پر بیخیس تومیور سے گھوڑ وں پرسوار برد کرتھریہ کو **د**ر سری ڈاک جو کی ک پرونجائیں جانچہ ایک شبآ نہ روزمیں کا س کوس راستہ طے ہوتا بھا اورا گرے سے احدة بادگجرات تك پانچ روزمين خبر يونخ جاتى تقى جب تعبى كەكونى تنف با دشا ھ سے حفورسے ہیں اور جاتا یا کہیں سے بارگا وشاہی میں حاضر ہوتاا ورائسے جار تفرکی نیاری مے کرنا ہویں تو داک یوکی سے تھوڑ وں پر سوار ہوکر داستہ ملے کرتا تھا۔ چار ہزار میورے جو با سے تیزرو تھے شاہی ملازم تھے اکٹرانیا ہوا ہے کمیورے نے وس روزیس ساسہ کو زمین بیادہ یا مے ک ہے۔ بادشاہ کے آشا نے برچھ نبرار باتھیوں سے زیادہ اور بانی نبرار سے کرمبی نہیں رہے اور یہ بات پورے طور ریٹا ہت ہے کہسی اِ دشاہِ دہل سے أشاني راس قدر إلتي نبي جوم عرش أشاني سے باقى تىروكات كى نهرست سنولى، ١١) رويد وس كرورغلا ئي -

دم معل فاميد ايك كرداس كوبارشاه ني نوداني القول سے جداكيا تھا-

رس) سونا غيرسكوك . دس من نيسته-

(م) جاندی غیرسکوک ستیرن نجته-

(٥) پيل سياه - سائيمن نجته-

(د) تنگه م بای ارب-

(ع) تھوڑے۔ ارہ نیرار۔

(٨) إلتى- چي بزار-

(9) ہرن - بایج ہزار

(۱۰) ہے۔ انگ ہرا

موفیش کلفتے ہس کوٹر کا شیانی کے تیوں ئی تعدا بھی ایک ہزار کٹے ہیں بیونی . بارشا ہے آباط ش کی کم بیرجا نور آپورے مُزار ہوجائی لیکئی مکن نہ ہواا در دب کائس کی تعدا ذُوسو سے زیادہ رمر مباتى قى دانىي دانىيى در زرار تك زيونجة تقيء ترس شيانى ئيتروكات كى نېرست ايك درت.

مى بوئى ملى جويها ں منەرج كوئليئى ناطرىن بىش كى تىق كەيسى خاقان كېركى دفات كا ئاينى تىكەچىسەنىل بىۋ طِللَ الدين تحرَّستَ واكبر ﴿ زُونياً تُسْتِ مِوعٌ خاراً إِن

چوفوان ديدون شدكاير كسيت به نما آمركي كيك لاللي

# مبرث علط ا تاریخ فرشهٔ جلدوم

| فيحج                             | غلظ                                         | سلحر | صفح |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------|-----|
| تنار                             | سنار                                        | 14   | ١٣  |
| يسنار                            | سؤار                                        | سم   | 10  |
| تغلقی                            | منطق                                        | rr   | 14  |
| بهرام                            | الراميم                                     | 16   | r.  |
| سنار<br>تغلقی<br>بهرام<br>کازامے | ارامیم<br>نامے                              | 9    | 71  |
| وماعي                            | وفاعي                                       | 1-   | 10  |
| بانشی<br>شخصت                    | باننی<br>ع <b>دد</b>                        | rr   | ۴۴  |
| ئىنىد                            | عقف                                         | 1.   | ۲^  |
| خان                              | خالد                                        | 14   | 21  |
| كوشخت                            | تخت ا                                       | 4    | IJ  |
| تخلع                             | تلعے "                                      | r    | 49  |
| کوشخت<br>شخلیم<br>لایا           | li .                                        | JP.  | 46  |
| الير                             | نتخت<br>تلعے<br>ال<br>امیر<br>امیر<br>لعرکے | Y    | • • |
| ابیر<br>مولی<br>سفر              | تعرکي                                       | 11   | 4   |
| سغر                              | مغر                                         | 10   | ^-  |
| ]                                | <b>\</b>                                    | 1    | ł.  |

| صجح                                                                   | غلط                                                            | سطر                                         | صغو                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| خان<br>بداؤں<br>حالۂ <i>بھر</i><br>سندھ<br>دولت<br>دولت<br>کیا<br>سیب | مان<br>بیداؤن<br>جالند<br>مندب<br>روست<br>روست<br>کها<br>رشباه | 9<br>1.<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>19 | 9.<br>14°<br>111<br>119<br>191<br>191<br>152 |
| چٽور                                                                  | جيئور                                                          | 4                                           | <b>701</b>                                   |

تتت

المنافق المناف

(جلد دوم ترجب اُردو) مؤلّف بَرِ مولوی سید ماشمی صاحب فربرایا دی رکن شعبهٔ تالیف وترجه جامعهٔ ختانیه

سالم مساينم ما الم

### فهرست مضامر حج اشي

### جلددوم اردوتر مجمة تاريخ فرسشته

علاله معيرن (بجائ مهري") ملة خاندان تغلق كالنب عد وض كلو (دولت أبار) ية كظفرآ بادميس وقوع -سله "زنده در گور" کی تعیمی -سله "زنده در گور" کی تعیمی -سله لکھنوری ممل د توج اور سنار گاؤل مطله " امیر کونی" عدد عزيز (بجائه مار) لى بجاك" تتأركا ول مى تقييع -ملكم داوي كي محت اوركل وقوع-مگ تربہت ملہ تلمبغہ کے نام کی حت۔ يرس كنوق رائ باغ كلهر كري ك سلطان غبات الدريفات كردفات ارا كميرك معل وقوع -ستنه منح افغان (برادر مک إل افغان) م عبيدزاكاني (مندي) ف عادمنول كيمنطل فرشته كى ايك الميال كولى - (بجائي الوصى») شنبه روابيت . مثنته روابیت. منك كينله ياكببليد كيتحي*ت.* ملا"سنبك" كيمين. اعتله مندل سل فراجل- ما جل عليه مه کرنال (موجوده جونا گرمه محرات) علك سأغركا على ووع-مولا سيفائ كل سلل مندوي المرد (شادي ابد) سَل بنالروه (بجائے بند موه ما بنده ه-علا كندرإن (موجده سنهكرم) ماس فيوزشاه تغلق كي نهرب-مط سجا مركاس بنا.

۲

سه فيالي يا مون آباد-مس بنگانے کی خودمخاری۔ ست سانارخال - مقارخال - مقارخ المقارخ الم ملاط دلان بیرو به معالی اور سار به معالی اور سار به معالی کارش اور میلی به معالی در شد میلی به مارش اور میکنی معالی میلی به مارش اور میکنی میلی به می منت "جام" (گجرات دست کے کیں) اسات" جمرہ کی تختیق۔ ميد «چندول» بِکَي۔ مند «کتمر» کالمحصيريا کھير سند مهابن (بجائے جارب) الملة مجول كاول ملى كوشرا مناك « تعفر ه تعيرة ير راتيري . ماك فيور وراتيب بدادك ) ماك روابت كتاب كي زيصارت . ماك « عند . " معند ورگواه . سب سد الدور مين المرام من كانت المجال المرام من كانت (مجائة بلكان " المين كانت (مجائة بلكان " ا ا ٢٤٠ معدنده (باك برمينده وغيره) اس و المالي مثلة رائے مبولی کی تعتبق. عليه علال الدين نوارزم كاعرت. مولا زرشت کی خلات عمل روایت. ایم میبند (بجائے کہند) اعش " فالص كول" اسن علمينه (بحائ طلبنه) عالى دول ديد (سجائ "راوطبي" مك خط بور (بجائة خطيب بور") من رجيورياً راجوره (بجائ وبب) الا عنك فرشة تحية ول كي تومنيح على شور إينوركوف دبجائي سير") تومهند كامنى دوع-مك منافات تى-یمے " قرفانه" عف المإر- ، معصر ميري!" دالى علائي" ملاً: "جونگال" كاتعج-ما المعير (بجات كنهيرً

<u>سانا۔</u>" ربری کی تقیجے۔

حلددم

م<u>اند</u> أتنى كضيع-سينا مندرايل مندلائر-ستند اونن گراه (بجائ اددیت کرا) <u>مصنا "مبرئ کی صبح</u>۔ المنظ الوے كى سندندي معنط "بهار" یا " بیار" کی تحبیق۔ است الهنت كانت (يات لمكمات) مون اندری (بجائے ریوی) عنال شولور (بائے سیولور) اور علله رخفنور (عات رسور) متللا كرفهه باكثه كشك مست جموع المراقع المر <u>مال</u> سلطان ایرامیم لودهمی کی در سادشا يبيلا حصارا درقندكز مئلا فرغاند-مشاله «گورگادُل» عولا اوركند محل وقوع منلا مرفنیال (بجائے 'فرغنتال) مالاً اخسي ۱۲۲ ابراميمسارد كي تسيح ادرقلد اثيرو ۱۲۳ " باينغ<sup>گه نام</sup> كي تسيح. است ارایتها در شاله خمیه م<u>ه ۲۵</u> شیبانی خال ا در کب-ملتلا عِلكائ آمنگرال-

" > 10.

ملك تلديرالم

<u>۱۹۷ سمیدلور» کی تقیم -</u> يه ١٥٠ علاء الربي (لودهي) ١٥٢٠م مجواطره" كي تقبيح <u>محال</u> كل نور علاها. "برمرور" (ليرور) <u> ۱۵۲ طوط</u> <u>۵۵۱ تور</u>مۍ <u>.</u> <u>۵۵۱ ځ</u>ښ پاڼټ کي صحبح تاریخ . منلا أكركا بالتحنت نبايا جانا-مالا مورد بهرا ملاك مورخ كي ايك غلطي يسالا فرحبك كي حيندتركي اصطلاحات <u> ۱۳۲۰</u> کتابت کی ایک فلطی-معلا بعض آري مكول كے فديم نام. الملالا خال باليغ. ا ١٤٠٠ بندرگاه در زينون كيمين مهر فراه . مهر المراد المرد المراد المراد المرد الم مملك علاوالدين إعالم خال لودهى-منك ماديكار ناصرمرزا اور قاسم مين للطان علىك أسا ول ادر سريبح سائد گذههی-سائد جهار کهند-سائد جهاری کی تضیح-سائد شیرشاه سوری کانا کهانی تمس

ماسكا". آب لطان بور" اور آب لامور"-

مانع "بجواره مكي تصبيح-من سال دمشال كي تني المند "ربث "كي تعييد موکد روه مرد المرد روه مرد المرد روه رود المرد مساملة قلعهٔ را مصيبن اور ويدكي تعجم منته اكبري راجبونون بس بهل شادي م<u>ن مبرخه (یامیرلا)</u> م<u>ون بریا گراهه (بجا</u>ک" بیجانک") منور شیخ علائی کے نصبے کی معرض طباب میں استالا "میری کارس" ( = سیری) میں استالا سیری کارس کا نتیجہ میں ایک میں کارس کی نتیجہ میں ایک میں کارس کی نتیجہ میں ایک میں کارس کی نتیجہ میں ایک کارس کی نتیجہ میں کارس کی کا م الله ابعرا درسلطاً منبه كامل وتوع - اعتلا ا وزبك سرداردب برفوج كشي -ب يم غلطي ' كلعنوني ' كي نجائك لكهنو خا معلا نرمن م ٢١٠ «بيركراه» (= ميركراه) مولا سوی موسر (بجائے شورہ ") منالا "مِلْ دِر" کی تصبیح -علالا "مِشل کی تصبیح -مالالا چول کے متعقولین کی تعسداد-مر البين الدين ال ٢٢١٠ فواجيس ننائي كي تصيح اوراسكا تصييرنية

مديمة بالأبور مديمة «سون بيت» (ياسوني بيت) مديمة سزاله الكاولي كرط هدا ور كفيب طرله اردم ادرجیه = ( ارجیم ) ما ٢٥١ ( عسلائي " (سكّه) اور" من " کا وزن۔

منتلا" آب احداً إد" ( = سابري ندي) عصلا كالن ماسية "درياك مبن" (فيليم نبكاله) مياسر المكنك وبنارس "كي تعتيم . اعطا تلدببواند سيسير كوبهستان إبنواره مصلة "سرخاب تونل ادرشتر كردك المشلة "موكى لمن" (= لمن ) مهم المعلم الموس (عنان درت) ي ٢٣٤ ملواره (= جفالادار) شتل سند کی تقیمے۔ وسير سنكث .

## بمالداده فالرمح وسد

### (ارُدُ وَترقبه جلددوم)

ملے فرشتہ کی پر روایت صحیح نہیں؛ ہم اپنی ٹاریخ مند سرائے ابیت۔ لد دود الرود المراس معرات بطوط کے والے سے بیان کر ملے میں کہ نمادی ملک فحل (الز ز رمیونلق) سلطان علاء الدین کلجی کے عهد میں مبند وشان کا یا اور پہلے متعقد کے ص نغ خا*ل کی فوج میں بھرتی ہ*وا تھا۔ تاریخ خیرور شاہ مو**آع**یم *مسرا*ج عفیف سے بھی اس وا ع تصدین ا در برمزید صراحت مونی ہے کہ تغلق کے ساتھ اس کے درنوں بھائی رحم ا ا بو مربعی خراسان سے آئے متے رصفی ۳) پھرجب تغلق سدر بج ترقی کر کے دیال درکے جگی مرکز کا صوبہ دارمقرر ہوا تو بہیں کے ایک زمیندار را ندمل تعبیٰ کی اول کے سے اس بهانی رقب کی شا دی دو تی حس سے سلطان **قبروز مفلق** سیدا موا کی تیجیٹی یا تعب قرم ا<sup>ن</sup>کا دَيَاكِيورُ مَعْمُنْدُا، صَارَ مَرَبِهُ تَعَيِّنْهِ بِسُ ٱلْحِيهِ (ادرضُلعالِيهِ) اسي قوم كه نام ت لاما ہے کا ان دا قعات کو سامنے رکھ کرصاف معلوم ہو تاہے کہ قرقتہ کی فجبارت کیں مرد جہتے " آباب کی ملطی ہے "مردم معبت" ہونا جا ہے البتہ یاس کے را دی کی ملطی ہے کہ سلطا فیروز لل*ت کی بیدایش کے نقضے کو نفازی ملک* نفلق کے باپ سے منسوب کر دیا اوراس برمطاشیہ جِرْ ما دیا که وه سلطان بلبن کا غسسلام تھا۔ مگر افسوس بہت ہے کہ اس تھے کو مجرف یخ فرشته که آگرریی تر هم میں حبط ِ العین جاٹ ) سِنادیا اورانَفَ تَمْن سے کیکرونسٹ ہتھا کہ ب الكوز ایج وس انکوبندكر كے اس كى بروى كرتے رسے حالاك اربح فيوزشاہى واليشاكم

انگریزی تاریخ (جاربوصفیه ۴) سے قطع نظراس قدرخو دامبی سُلِ گزے ٹیرمی تخریر ہے کونیروز تغلن کی ال بھیٹ یاجنی قوم کی تھی (جار شمنم صفحا ۹)

مسل فطفرا ، وجونورکے آباد ہونے سے قبل ہمار واودھ کے درمیاں کے علاقے کا اسلامی صدر مقام ہمی شہرتھا۔ جو تنوِر اسی کے متقبل نبایا گیا اور خودظفر آباد اب چھوٹا ساتصبہ رہ گیا ہے۔

مسل "زنده درگور" كرنيكا لفظامور خ يا كاتب كى فلطى ب فرشت كے هلى ما خذ لينظر فن كى ناپنج نيز طبقات اكبرى من (نده بردار" كالفظ ب-

عس کھنوئی باگور (کول) سلمان فاتھیں نگال کا پہلاصدر مقام مخام ہو ا مالدہ (بگال) کے ضلع میں اس کے کمنڈر اب تک مبلوں کے رقبے میں چیلے ہوئے می اس کے کمنڈر اب تک مبلوں کے رقبے میں چیلے ہوئے می اس کا دُل مجما و ملکے سے چندیل مشرق میں میکمنا ندی کے کنا رہ واقع اور اب ایک ویران ساگا دُل مجما سے بلانت دہلی کے انتہا کے مشرق کاصدر مقام تھا آینے فرشتہ میں اس کا تب مے خلطی سے جا بجات سے دستارگا وں " بنا دہا ہے۔

مه من تربیت بهار کا شالی علاقه جواب منطفر توراور در ممبلکه کیا ضلاع مین کیکا

على جياكبېلى ملدك واش برباين بوكيا ب صحيح تفظ مك لميغه ب

مے سلطان غیاث الدین بغلق کی ناگھانی وفات کے تعلق تاہیج ہندہ ہا ۔ یعن۔ اے میں سمبٹ کی ہا مجلی ہے (طیدو و مصفحہ ۱۳۷۹ صافیہ) فرشتہ نے جو دلا کو روایات نقل کی ہیں وہ درائیّہ اور نیز ابن بلوط کی روایت کے مقالمے ہیں تجبہ وزنی ہنیں اور یہ سیّاح محد نظامی کو باب سے قتل کی سازش کا الزام دیا ہے ہیں ہمہ را تم ہموون سمے نز دیک مطابع میں تعلق یہ الزام ویری طرح ٹابت نہیں ہے کہ اس نے عمد آ استسم کا کوشک نبوا کے اب کی جان کی مده عبید راکانی ایران کامنبور بجگوشاع تا (زاکان شهر قروآی که قرب ب) لیکن فرشه نے خود ہی تقییج کی ہے کہ یدہ مشہدر جبید نہیں الملہ کوئی ودمرا غبید ہے۔ برنی کی تایخ یس مجی صرف عبید شاعر" کالفظ ہے قاعبدالقادر قدیم شعرا کے حالات اور کلام سے بہت اجبی واقفیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے قبید کا بجھ حال اورا کی شغرا کی کیا ہے (عبداول صفر ۲۲۲) گروہ مجی اسے "زاکانی" نہیں تباتے نیوش فرشت کا ایک ہی تھر میں پہلے اس عبید کے اس شہور عبید نہوں نے کا ذکر اور بھر" زاکانی" کہنا اور رسیت معلوم ہوتا ہے، یہ وضاحت بھی کردنی جا ہے کہ اسی قبید کے تفلق (اقل) کے جدین فل میں بادشا ہی کے زانے میں تعالی و دھوکا نہ کھانا جا ہے کہ کہ کوئی دور اعبید محمد تفلق کی جدین فل بادشا ہی کے زانے میں تعالیک دو شینت اس تفام پر محرفظات کی شہز ادگی کے عہد کا حال بادشا ہی کے زانے میں تعالیک دو شینت اس تفام پر محرفظات کی شہز ادگی کے عہد کا حال باد شاہد ہیدا ہوتا ہے۔

علی کے دوری خرابال کے سلطان موتفل کے عہد کی دوری خرابال کی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے کہ یک ان کیاجائے کہ تغلوں کے اس مطے کا ذکراس کے عمد انظار از کر دیا ہوگا کا کہ سلطان محتفل کی شہرت برحون ذائے۔ دوسے مغلوں کا اس طبح دہلی اگر مجوات جا ابجائے خود بعیدا زقیاس ہے ترمہ شہرس خال اس طبح دہلی اگر مجوات جا ابجائے خود بعیدا زقیاس ہے ترمہ شہرس خال اس محتفل کی اس محالا اور اس کے خوب زمانے میں سلطان ابوسعید مرزا کے سیسالار ایسید مرزا کے سیسالار ایسید مرزا کے سیسالار ایسید مرزا کے میسالار ایسی کا بور خال میں کا بادخال دہلی براس طبح تعلیہ حاصل کر لینا کسی طبح عقل بین ہیں آ کا اور فرشتہ کے اپنے افذ کا بھی جا ان اس کا بداؤں تک بخریاں اس کا دوائی ہے گئی تھی اور برگز نے ت اور مرکز نے ت اور میں کو میں موریا ہوں کو میں کو دیا ہوں اور کم سے کم می تعینی مفتوح ہونا چاہیں ہے۔

منا کنیا یک بارے سافالباً موجد و کمیلی (ضلع بلاری) مرادم جو نگر بعدراندی کے کنارے اب ایک چوٹا سا تصبہ ہے لکی چندصدی پہلے جنوبی ہند کا مشہور مرکزی شہرتما ، بجیب گانو " بعبے برگرضا حب" چاط گام" پر ہنے ہیں فالبا کتا بت کی فلطی ہے ادراس سے سے گادل یا سات گادل مرادہے ۔

ملا م مستد ملا م مستد ملتب كوفتح كرناچا بتا تفار

مسال ما غر ریسکر) جواب کے ضلع کلبرگر میں واقع ہے (دیکھیوھائیہ اسٹارا اعلیہ)

مسل منطرو یا ماند و کوسی طور کھم کھی شادی آباد بھی کھتے تھے بقول جناب مولوی غلام بزدانی صاحب ناظر آثار تدمیداس اسلامی نام نے" زیادہ رواج نہ پایا صرف سرکاری تحریات سکون اورکتبات میں مفوظ ہے"

عسل كند ماند جداب مركم طوه كته بي بوناكة رب شهر زار بني قلوب عبارت بن هيد المنظر المركبة المر

مے الے بیجا گر ( اوجا کر) کی نبیاد کاسند جدیت تعقیقات سے میں ہو کا رمینے فرشتہ کے ذکور کہ بالا تول سے چرسات برس بل) اناجا نے لگائے کتاب میں نبیجی ہو جس کے نام بر شہر بدایا گیا ، غالبا گیا بت کی غلطی ہے ۔ برگز کے ترجیم میں اس بیجا لکھا ہے اور حال میں جرکتے بحلے ہیں اُن سے نامت ہوتا ہے کہ جیا نگر کے با بنو لگانام ہری ہو اور کتا تعا بک شناکو برتی "کہتیا" لکھتا ہے۔

عدا المرمن المجاري كالمجاري المجاري المركام من المبقات البرمينوه المراك المرك المراك المراك المراك

گر بران آثریس بینام "بوجاردی" نخررے امید ہے کہ اس کے متعلق ہم اگلی حاد کے واشی میں توضیع مزید کرسکیں گے -

معل یہ حوض اب تک دولت آباد ہیں موجود ہے اور حال میں سرکا عالی نے اس کی مرتبت پر توجہ فرانی ہے۔

ممل عزیر اللی نام تھا۔ جار (مبنی خر) بظام مورخ برتی کا تصنیف کردہ عرف ہے اور میمی مکن سے کہ یہ عرف خالے میں ہو۔

عدا امبرگونی بینی آبادی (کے محکمے) کاحاکم میں کوئی "ترکی بیں دیدیا آبادی کو کہتے ہیں۔ برگز صاحب نے فرط ذلخ نت سے اسے" امرگو " بینے " امر کا ایک نرالا اسم فاعِل بنا دیا ہے۔

عثل امیران صده حیاکہ و دفرشت نے تعریح کی ہے اور اسی سینے سوسواروں کے فراہم کرنے والے عدہ دار کو کہتے سنے اور اس کے صلے میں ان و نوی سرکار اسے ایک ضلع فی برگند بطر نی جاگیر دے دہی تھی کہ دہاں انتظام کرے اور الگلامی میں سے ایک صفد اپنے مصارف نوج کے داسطے وصول کرتا رہے۔ برگن صاحب نے اسے امیران حدیدہ نایا اور یہ حالیہ بھی تحریر فرا ایے (حلد اول صفح ۲۹۸م) کہ یہ عہدے العموم نووار دمغلوں کو دیا جاتا تھا اسی لئے انہیں حدیدہ " بینے" اجنبی" (ا) کا لقب ویا گیا مقب ا

ملا" و بوی " این فرشته براس نام کونلطی سے ہرجگھ اسی طبیح کھائے دوربرنی کی تایخ میں (صفحہ ، ۵ و غیرہ) بھی فو محبوی کی بجائے دمیری " چھیا ہے صبیح نفظ میں فو ، بھر، ہے اور یہ قدیم تاریخی مقام اب تک برود ہ کے ماہل خوب بیل بادہے سبیح نفظ میں فو ، بھر، ہے اور یہ قدیم تاریخی مقام اب تک برود ہ کے ماہل خوب بیل بادہے م ٢٢ بركز نے اپنے الكرنزى ترجے بي الى الول كا كفظ لكا وكر صرف یر ماشیکمد اے (صفو اسم) کران جزائی مقاات سے المانوں کی ابتدائی فتومات کا بیت عده اندازه موتا ہے کیکن الن مقالت کی کو ٹی تھیج بنیں کی انی*س میلی جا*رو*ل شہو*ر مقاات کے ام می برار کی تقریح کیمی حاجت نہیں باتی بد

ر النجوتي سے كفك وفي إكفادي مرادي وفعلع رائجوري سركار عالى

(۲) را مع بغ (جه كاتب في ايباغ " بنادياب) بيجاورك تقرباً بجاس يس مغرب مين اج كل كوليالوركى رايست مين دال اور ميوا قصبه كياب-

(۳) کلهرغالبًا بجای*دی تنال مغرب*یس واقع تصاً گرموح ده مغرافیون میں اس کا بیتہ مہیں جلیا؟ آیند ہ جکد میں ہم اس کے حالات زیادہ تعفیل سے بڑ ہیں محمہ

(۸) کمیری - بگام طی ضلع میں، راے باغ سے کوئی تبین پیل جنوب میں

(۵) را کمبرکاس زمانے کے گزے ٹیراور بغرافیوں میں بیتہ نہیں طیبا اُمین اکری من راگر إ رانگر كور آرك ايك ضليكامتقريان كياب ليكي كاب اوال صوبجات دکمی میں جس کی طرف میری رہنائی مولوی غلام بزدانی صاحب نے فرائی۔

تعفیل سے ننایا ہے کہ را گیر کا بہاڑی ملعہ کو لکنڈے کے اعلاقے میں بیدر کی سرحدم واقع تقاادر مغرب میں اس کے اور سرکار نا نہ لیے کے درسیان کو د آوری مدفاصل معی

لالنالم میں حب شهزاد و اور بگ زیب نے محولکنڈے پر حلہ کیا توبیٹیش کی باقیات کے علاوہ عبداللّٰد قطب شاہ نے یہ قلد بھی اپنی ہی کے جہیز میں رہیے شہزادہ محد

فرزنداورك زيب سبا إنفا) مغلول كے والے كرديا اور البول نے اسے صوب بیدر میں دال کرلیا لیکن عهد محدثا ہی میں دوبارہ نواب اصفیاہ نے سرکاررانگیم کوصوبہ جب رآاد مين شال كرليا.

مسل مورخ برتي اس ام كواس طح تكمتات تخ افنال برادر كمك ل فنال" (برني-منيسواه) مسلا کو دهی مجم نهیں کوئی جائے جو احداً ادسے کوئی بنیالیس میں اسلامیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دائعہ ہے۔ شمال میں دائعہ ہے۔ میں اللہ می

معل کنتھ ام کے کئی مقام گجرات کے شال شق ہیں واقع ہیں صاف پتہ بہیں جاتا کہ ہیں است سے بہیں جاتا کہ ہیں است سے بہیں جاتا کہ بہاں کو نساکند کا میں مواد ہے لیکن فرشتہ کا یہ کا میں کا میں موادم ہوتا ہے۔ کنتھ پہنچا اس کا یکا تب کا مہوملوم ہوتا ہے۔

مراکبری کے حالات بر انھیج کی است میں انھیج کی ہے۔ السند بر انھیج کی ہے کہ السند بر انھیج کی ہے کہ السند بر انھیج کی ہے کہ ایسی میں میں ہوئیاں ہے۔ اس است مہنگینگ اللہ است مہنگینگ اللہ اللہ میں میں ہے۔ ا

علی منطر سے بظاہردہ مقام دادہ جواب احرا ادب تقریباً پہل بل مغرب میں داقع ہے۔ برگرز نے ان فقروں کو همچر اُدیا ہے ادرالیٹ صاحب خ ایک مجگہ (طلدادل صفحہ ۳۹۱) منڈل سے راجبی آنے کا "منڈ در "سمھا ہے لیکن کم سے کے بہاں یہ تیاس درست نہیں۔

عمل كرنال عوجوده جونا كالعرض كاقديم ام كرنار " تفا-

عمار "ستیفائل" آج کل کی زبان میں عہدہ "صدر محابی" مراد ہے اس شاہی عہدہ دار کو" ستونی المالک" کہتے تھے اور" مشرف دیوان " جیباکہ م پہلے بیاں کر کیے ہیں مینٹرش یا" سکر طربی اوٹ اشیکٹ" کا مرادت ہے۔

موس بر برود ، با بندو ، سے بیٹرو و مراد ہے بوکھنوتی باکور کے شال بر بہاری با کورکے شال بر بہاری بیٹ برون شریل کی مقادر اس کے جس اکس برا سال باد شاہوں کے اسلامی باد شاہوں نے تلد اکد الدنور کی انتظاما کہ اور د نیاج پور سے ضلع میں اس شہوں کے باد شاہوں کے

### کهنار اب کک موجود ہیں !

ان یں شہر فیرور و حصار اب بک ضلع کاستقراد رحصار کے نام سے موسوم ہا ور اس بی شرح کے تقے اس یں شہر فیرور و حصار اب بک ضلع کاستقراد رحصار کے نام سے موسوم ہا ور افیرور آباد سے یہاں بظاہر وہ قصبہ مراد ہے جواب ضلع گوگا نوہ بیں واقع اور فیرور نور گیرور آباد ہی ہے اور خاص پائے تحت دہلی کے قریب جو نیا شہر باو شاہ نے تمیں کیا تھا اس کے صرف قلعے یا نامی کل کو فرز شاہ کا کو ٹر اس مجموع خرفی موسوم کیا ہے بانی تمیں خراب برگ مرکار اگرزی نے مرتب کر کے اسے جموع خرفی موسوم کیا ہے بانی تمین خراب طالت میں بڑی ہیں یا مکن ہے کہ باکل اٹ گئی ہوں تو آب بین کم حجال حصار آبا و

مراهد مسلم بنگال کی و دمناری کے متعلق دکھیو الریخ مند (براے العِیہ ) ملد دو منع

عماس" طبح نكر"كي قديم بندورياست مي موجوده الريس كاجوب اخريجة

اور صوبہ ای متوسط کاشالی کاک شال تھا لیکن اس نیروزشا ہی مہم میں جن مقالت کا اس نیروزشا ہی مہم میں جن مقالت کا ا جارے مورخوں نیے ذکر کیا ہے اُن کے متعلق بقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ مکن ہے کہ سنگرہ "سے" سرن گڑھ" مراو ہو جواب مہاندی کے جوب میں دیک دیسی ریاست کا صدر مقام ہے اور" نہارس "سے مجب نہیں کا کٹاک مراد ہوجے فارسی تاریخ میں گئاک بنادس اُلطے ہیں۔

م میں میں میں میں گابت کی فلطی ہے اس ندی کانام سلیم " تھا اور بر گز کابیا ہے (صفور میں) کربعد میں اسی کو خانبور کا الاسمینے کیے

مرا سلسلسد العبد الفادر بداد فی غان شرحبه کتا بول کو عهد اکبری میں دیکھا اور ان بر مختصر تبصر و کیا ہے۔ (متخب جلدا ول صفحہ ۲۳۹)

کے معل یے بیٹ روایت کی دوسری اینے میں نہیں لمتحادر فرشت آبنا افذ بیالی نہیں کہا برطان اس کے معصر آبیج (نیوزشاہی مولفی مساح) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نالے میں عام طور یہ یہ شہر تھا کہ سلطان فیروزشاہ نے یہاں کے بوالکھی پہاٹو پرجو ہندووں کئے ہو پیش گاہ ہے ، سونے کا چرچ چاھا یا (صفحہ ۱۸۹) موت خمس سراج نے اس افواہ عام ہ کی تردید کی ہے اور اپنے نہیں تعصب کے اظہار میں بھی کی نہیں کی لیکن فرشتہ کی ذکور ہ بالا روایت کا اس میں مطلق ذکر منہیں آتا۔ بھی بھی اس روایت کو فلاف قیامی بھی اس دوایت کو فلاف قیامی بھی اس دوایت کا اس میں مطلق ذکر منہیں آتا۔

عمص سيوندول" = "خيدول" بعني بالكي-

14

مرسی و کتر ای مخیر و کفیر هیقت ین وجوده رقالی کمنڈ کے سٹرتی اللہ منا کا مخیر و کفیر منا در ہال کمنڈ کے سٹرتی اللہ منا اور بیال کے قزاق ور ہزن سٹرور ہے۔

مالیم یان بورنور الاعبدالقا دربدادنی بی کے زانے میں وریان ہوگیا تعاادراسکی عامات ٹوٹ کر کمنٹرر و کئی تقیس (دیجینوتث التوایخ جلداول صفو ۲۵۲)

ملام فیرومٹری میں کے قول کے مطابق میکال اڑید وغیرومٹری مالک کے توک کے مطابق میکال اڑید وغیرومٹری مالک کے توک کے توک کے توک کے مودن رہیے جد بھی کی آواز اجبی طرح اور المنہ میں جو تی ۔ لہذا کھرا کھرئ کو ایو دہ کر کر کری کہیں سے ادریا میں کر اکری ۔

مسامع مجنسورے ہے برگزنے بھالا کرراجوں کے ایک قبیلے کا جم بنادیاہے ظاہرا محنید و رگڑ معرمرادہ جوریات کوٹر کے قریب واقع ہے۔

مسهم بلارام کوبرگزما حب مگرام چہے ہیں گرمنخت التوارخ بس یہ نام اسی طرح" بل رام" محتدہ ب اورطبقات اکبری میں" لارام م کلما ہے تکس ہے کصیے لفظ" برام" ہو جوعہد اکبری کک سرکارعلی گڑھ (کول) کا بیرگذ تھا (آئم لیا کی صفورہ میں) ادراب ضلع ایڈ میں ہے۔

مصم و جول جل لی رئول ایک جمو مصح اکو کہتے ہیں سلطان طل الله خواردی نے جاس سلطان طل الله خواردی نے جاس سلطان طل الله خواردی اور مندھ ساگر کے دوا ہے میں ایتحا دو مقام اب تک اس الم سے موسوم ہوتا ہے

علام سلطان جلال الدمن وارزم كا عن منك برني مخاص كم معنى المربي وارزم كا عن منك برني مخاص كم معنى الكرم المربي والمربي والمربي المربي ا

میمی "ملمونه" تابت کی لطی ب تعلیم این چاہیے۔ یہ قدیم الکہ آسان سے اتقا یک بیار میں اللہ کا اللہ ہوں کے کنار سے واقع ہے۔ اللہ کا کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا ا

میں۔" خانص کول" کا اب تپہنیں جاتیا کہ یہ تفام کہاں تھا گر" آباہ و سے بظا ہر دریا سے تعلیم ہی مراد ہے اور بہیں سے تعلیر تقریباً ساتھیں کے فاصلہ پواقع

ع**صب**" را وُظهی" جس کی تحقیق میں برگز کو مبہت دمتواری اور **باکامی ج بی** صل میں رائے **ٹوول جیند**ے ( دیجیوکزے ٹیئر طبرس اصفحہ ۲۹) اوراس کو اسلامی مورخ ںنے" دول جیسی" اور بہر" جلجیں" نبادیا تھا۔

مولی "روب" کا بت کی فلطی ہے اور برگز کے ترجے سے معلوم ہولی کے اور برگز کے ترجے سے معلوم ہولی کا استرق میں اب کا میں فلط فلظ رجمور یا (راج بورہ) ہے آئور کئی تو ہمند فتح آباد کے شال مشرق میں اب اب استاجیں بنتے نہیں کی سکا۔

<u>، اھ"</u> منظران" تدی سہار نمور و منطفر گرکے اصلاع سے ہوتی ہوگ بلند شہر کے ضلع میں جمنا سے المتی ہے۔

مساه در كنبير" كابت كافلى بي كشيبر (مشرقى رة إلى كهند) مرات

مع کے بیٹیالی یا موس آبادگنگاکے جزبی کنارے کامٹہور فصبہ ادر امیز میر کا موس کا موس آبادگنگا کے جزبی کنارے کامٹہور فصبہ ادر امیز میر کامٹر کا مولد، ای دون بداون کے ضلع میر اختصاء نواب صدر یار مباکس در شرانی

تحریزواتے ہی کا اس یقسی خطا آلی میں بی بیسی آئی رایوے کا اسٹینی ہے بعق آلی کیکا مسس میں اب میں بہلے گھا اس کے تریب بہتی تھی اب بہت دور ہوگئی ہے۔ دلفریب وادی باتی ہے ؟

م ٥٥ "سير" كوبركز في "مرى نكر" كلمكر تقريح كى ب كريد بكرام كا قديم نام تعا

علی کمپورکوبرکز نے ددگن بور" کھا ہے لیکن جی بفظ کھور ہونا جاہئے جو ضلع فرخ آباد میں مبت پرانا تصبہ ہے اور سلمانوں کے عہد بین کمس آبا و کہلانے کا تقا" کنبل" سے کہلا (ضائع فرخ آباد) مرادے۔ غرض یہ تینوں مقاات دوآب کے وسطی علانے میں جب نواب صدر یارجاک بہادر شوانی مطلع فراتے ہیں کہ قصب کم مسلم اواب کا سے مشہور وآباد ہے۔

علی ما چھیوالرہ (ضلع بود صیانہ) بالا نی تلج کے جزبی کنا رے کے قریب واقع ہے۔ قریب واقع ہے۔

م ه ه ه ه الربیاكر بهای جلد كے ایک حاشی میں بیان بوا ابرایت بیال کی صدود میں واقع ب ادر منصور اور بھی جس كا بتر نہیں حلیا اسى ك قریر جس كا

عن الله عارض ارتجنتی کا مطلب معتدفرج "سجناما ہے گر یہ موداد عود جی فوج سپدسالار ہوتے ستے۔

علا جمره سعب نبی که فیروز در معرک (میوات) مرادم و الور

چاپس سامعيل شال بير ہے۔

م ۲۲ میل کوبرگزنے اپنے ترجے میں مہابن " کھاہے اور یہی صحبے معلوم ہوائے۔

مسلک یسب وسطی دوآب کے مقالت ہیں " بھوگا ول سے محبول کی و مراد ہے اور" الی کون " سے محبول کی و مراد ہے اور" الی کون " سے" کوفر" یا" الی کوئن سرا ہی جو پہلے ایک ہندور است کا صدر دفقام تھا اب (ضلع میں توری بیں) ایک جھوٹا یا نقیدر میں جھیلے ہو میں بیل فاب میں جھیلے ہو میں بیل کا اب کا دالدین طبح کی مقربی کردہ عیدگا ہا اب تک ہے۔ اب یہ مقام ر طبری کہلا ہے جو

مسكات استكنير كو دوسرى فارسى تاريخول برم يمى قريب قرب اسى طرح كلما ب اوركس ب كه به لرائى موجوده ضلع ميه خرم منام كمين هرك قريب بوى بواور بهال اسى كى كسى مقامى ندى يا كالى ندى كى طرف اشاره بوجواس مقام كے قريب سے گزرتی ہے۔

مولی اندو" کوبرگر" آلور" پربتائے طبعات اکبری بیر" اندرون کی سی اندرون کی اندرون کی اندرون کی اندرون کی اندری اندری اندری کا بیر مجلسات می اندری کی سیاری کا بیر مجلسات می اندری کی سیاری کا بیری کا بیری کا بیری کا بیری کا بیری کا بیری کا مقام کا نام میر نہیں لا۔

### ع كالم " بترمنده سے برمگر عشود معجنا عائے كر بركز سرمندم ادليا ہے۔

مرائے" ہولی" کو طبقات اکبری میں ہنو بھتی" اور تنخب التوایخ" میں رائے" ہند بھتی کھاہے اور ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

مولا ید توب و تفنگ کی روایت اورکسی تایخ میں نہیں لتی اور کسی تایخ میں نہیں لتی اور کسی تایخ میں نہیں لتی اور کسی وقت ( یعنے نویں صدی ہجری کے اوائل میں ) ہندوشان خاص کے علاقول کا کسی ان جدید المحد کا رواج ہوجانا بھی خلات درا بت معلوم ہوتا ہے۔

عن ك طلبنه كى بجائ للنبه جائم ( ويكيوما شبر مايم)

ملك فطيب بور غالبًا غلط ب خطيور عامية بولنبدك قريب الع عا

عملے بہی الفاظ طبقات اکبری میں (صغی ۱۲۲) نخریج اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ طبقات اکبری میں اصغام ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مور نے دربارے خیآب کو عام طور رہے ہوتا ہے اور جہار کی عام طور رہے ہوتا ہے ۔

عسل کے "سبور" کیا ب کی غلطی ہے" سنور " چاہیے اور اسی اریخی قلعے کی بناء پر بیر متمام اب کے " سور ہے۔ بناء پر بیر متمام اب کک " سور کوٹ" (ضلع معنگ ) کے نام سے متمور ہے۔

مسك قورخانه سے المحافانہ اور دنست رساہ (فاصر اس ) مراد ہے۔ اس مغظیں و جمول ہے اور آج کل کی ترکی زبان میں آگی بجائے آل بولتے ہیں۔

ع مع کا الم رلبندشہر (برن) کے قریب اریخی تصبہ ہے۔

ي كلى المراكم وكل المراكم و المراكم

مع عد وورالد سرمند ك ويب اسى كى سركاركا بركنه يا تعلقه تقار

عدى مراد وشامبوره درول سرمندكى سركارمي تقے-

عد على "راكمس" كوطبقات أكبرى من كلين راس العابي (صفيه ١٥١)

من من من البیره کو برگزنے اپنے ترجے میں (صفح ۵۱۵) بیرہ اور طبقات اکبری میں تلیرہ کا معادم نہوسکا۔

<u>م ام شمس آبا و - إيكور (صلع فرخ آباد) (من : عاشيه ، ۵۵ )</u>

مرستی کو برگزنے ''ساسی ''کھاہے (صفحہ ۵۵۵) گمرطبقات اکہ ی میر بھی (صفحہ ۱۵ اس کی سابت اریخ فرشتہ کی مش ہے لہذا مکن ڈے کہ صحیح تفظ ''مرسی'' ہموج بنہ مسل مراد آیا دیے فریب واقع ہے کمرنواب صدر پار طبک بہادر نے ''سانسی'' نام کے ایک قصبے کا بتہ دیا جوضلع علیکاڈھ میں واقع ہے اور پی صحیح ہے

عمل مر" متواره "كتابت كى غلطى ب برگز نے نیز متحب التوایخ (صفی ۴۸) بس استے معمن وارد "كما ب كبرى اس كا اور شكر كا اب محید تبدنے ل سكا

م ٥٥ "مير "كابت كالمعلى ب مير الله جائي -

م الم م "سنبار في كونمخب التوايخ برسوم الكها ب برشس الدى الدوج برسوم الكهاب بوسس الدى الدوج برسوم الكها ب بوسس الدو أب المرسب مقالات من من ساء بعض كا الب بيت منه من على و دواب بير و النا من المرسب برائيا من المرسب المرسب المرسب و القالت كى تاريخ ب (منامث منه) كرديا تفاجنا بي المرسب و القالت كى تاريخ ب (منامث منه)

مے ہے۔" رہن "غلطہ آب رمب چاہئے جو (مشرقی) کا تی ندی کا نام ہے یہ ندی قنوج کے قریب ہی گنگاس آ لمتی ہے۔

عدو سکی و اسکیته عبد اکبری تک سرکار تنوج کامشور ممال ایتلقه اسکیته عبد اکبری تک سرکار تنوج کامشور ممال ایتلقه ا تفاا و راب ضلع البیم ایک آباد تصب سے اور مبس کے زبانہ کی اسیس ایک ہو تھی ہے۔

زا نه کی ایک مبحد ہے۔

مرا می این از مورد و فرشته کے دونوں نعنوں اور دوسری فارسی آریخوں میں یہ مخول میں یہ مخول میں یہ مخول میں یہ مخطرہ کا محسال یہ نظامتی الرکے قریب یسرکا را برج کامحسال یا تعلقہ تھا (آئیں اکبری صغمہ ) ہے وہ مہم لیکن اب اس کا بیتہ نہیں جلیا ۔ برگز نے اصغمہ ۱۸۵۸) اسے قواہ مخاہ '' بھرئی'' نباکراس پر حاشہ مجمی کامعد یا ہے۔

مسلو" پرسی بال گابت کی فلطی ہے طبقات اکبری میں اسے بوشی باک کہ اکال در آنجا شہرالد آباد آباد ال مشد" کھا ہے (صفحہ ۱۲۱) جسس سے پر باک مرا دہے۔

عملی " منظری راج شهد" کتابت کی تعلی ہے۔ طبقات اکبری میں اسے " "را سے نہندراج تیبہ" ککھا ہے ا دربرگز می مہاد بوراج کٹروا" لیکن جبیاکہ استدہ ماشید میں ہے۔ طبقات البری کا میں م حاشیہ میں ہے سے طاہر ہوگا غالباس کا صبح کام نہند" یا" ننددیو" ہوگا۔

عهد ادده كاكب شهوتصب

مل المرد المركز كلمب كلمقا ب درست نهير كنت مونا ما بيك. مياكه طبغات اكبرى (منفر ١٢١) بمن تخريب ادراً من اكبرى كى ديجي سے معلوم مونا مي كديمقام كنگا كے كنارے موجدہ بہاركى سرحدك قرب آباد تقا۔

عدد الله المرابي المر

عم 1 قاس كمتاب كريم البابى اسى رام توند يانتكا بالا تفاحي

فرشته ایک مگرد شهرد "کعرآیی (ماشه ساد)

عند المنده وكراه رياست رتوان كاببت نديم اريخي قلوم -

مانا۔" رین کی بجائے را بری مادار سات مسات مسات میں گرر کیا ہے۔ میں گرر کیا ہے۔

<u>معانا</u> اُسی عرف میدگی"ے غالبًا اسو تری مرادے گوالیار کے تقریبًا بنیر میں شال سے کزرتی ہے۔

مساف مندراً کل کااب بته نهیں حلیا لیکن عبداکبرمیں مارا کل کااب بته نهیں حلیا لیکن عبداکبرمیں مارا کل کرا کی سرکار یاضلع کے سنتر کانام تھا اور دہ ضلع غالبًا موجودہ ریاست گوالبار کا جنوب مغربی محکمراً ا مقا (آئمین اکبری محلامهم وغیرہ) بنظام رسندراکل "سے وہی" سنڈ لاکر" مراد ہے۔

مهن اسمبری (گوالیار) جس کا نام آجکل شونوری بوگیا ہے

سلامل سندمٹرتی اوے کی دو ندی ہے جو مرویخ کے قریب سے

|                                 | کرزنی ہوئی جنامیں آلی۔۔۔۔                                                         | تكلنى اورسيبري ومرور |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ·<br>الكوابِ كُر شيك نغين نهركا | رُّ أِيبِالْوُدومرِي ارْخِون مِن لهارٌ"<br>وَ أِيبِالْوُدومرِي ارْخِون مِن لهارٌ" |                      |

مدا" بكرمات كى بجائ بتكانت جا مية (مق، ماشد، ١٠٥)

عدا" رٹیسی کی بجائے جے برگزنے" بیرون" بناکے خلط درغلط کردایہ اندری جاہئے جیباکہ طبقات (۱۶۸) اور نمتخب (۳۲۱) میں صاب صاب تخریرہے۔ یہ تصبہ کر ال کے قریب تبنا کے کنارے واقع تھا۔

منال سارن بهار کامغربی ضلع-

مال "ميوور" كى بجائ نيوور (جواب رايت كوالياري ب)اور "رقمير" كى بجائے رتنخصنبور طِ جيئے-

<u>ال</u> تفاكرة تمنكر (بايز)

ممال المراد الم

مرسم 11 يمورخ كاسبوسى علاء الدين إعالم خال لو دهى مشلطان ابرابهيسم كام **جامحا**-

مال یکانب یا موخ کی غلطی ع جے برگز نے بھی جنہ ترجمکردیا۔ مالانک

فرفتنه خود کمو بیاے کرسلطان ابراہیم کو دھی سیاف کے اداخریں شخت نیسی ہوا تھا۔ اورستاف کے دسطیں اراکیا بالفاظ دیج کچھ کم نوسال کے اس کی بادشاہی رہی۔

ملل صار (مثادهاں) سرقندے تقریباً و بڑھ موسل خوب مشرق میں اور قاده اللہ علیہ میں داقع ہے۔ اور قائد اور میں موسل نیچ در ایک جمول کے حوب میں داقع ہے۔

<u>می ال</u> فرغانه مالک ترکتان کامشرتی صند ہے جس کے مغرب میں سمرتنداور شرق میں کا شغر کا علاقہ ہے اند جال اسی (فرغانہ) کاصدر متعام تھا۔

ممال گورگان امیرزگ کے عنی مرسمی یا نفظ آیا ہے لیسکی عام طور برمغلوں میں شاہی فاندان کے والدوں کو اس انعتب سے باوکرتے منے اور بنظام امیر تمور کو بھی سے شادی کرنے کی بدولت ما تعب ا

م 114 م ورکند (زائے معمدے) یا درکنت دا نعبان کے مشرق میں واقع ہے اور اس کے بہاڑوں کو اب" کو بہتان فرغانہ "کے عام نام سے موسوم کرتے ہیں۔

منطلاً فرفنتان گابت کی فعلی ہے مرفنیاں چاہئے جاندجا ن سے چند سیل مغرب میں واقع ہے۔

ملکل آمنی اندجان سے مغرب میں فرغانہ کا مشہور شہر تھا اور اس کے شال میں جند میں کے فاصلے برکا سال داتھ ہے۔

مستله معيم ام ابراب سارو اورقله الثيره سي بظاهرواي

قلد مراو ہے جدید نقشوں بن اسپر و کلتے ہیں اور خجند کے تقریباً جالیں لی جذب شدق بی واقع ہے -

علىلك يدنام تلى ياغ سيد باكس غرام وناج بي يدباك نغرين الممرد رشت مين أبركا امول زاد بها أن بوتا تها .

مستسب المستسب المستسب المستسب المستريد المستريد المستريد المرائد المرائد المرائد المستريد ال

ملال جلكا ع المنكرال فمندو تاكلندك ورمان قع تفا-

ملے اللہ ماغوسے بظاہر وہی مقام مراد ہے جے اب معاغ دشت " کہتے ہیں اوریہ غیر آباد مقام ، فرغانہ کے حنوب میں اندجان سے کوئی ہونے دوسو میں وور داقع سے اور اس کے عنی یہ ہیں کہ ابراس دقت اپنی آبادی ریاست سے باکل ہاہر کالی دیا گیا تھا۔

عدماً" فرغتان" كاب كي لطى ب ادريبال بعى مرفعيان مراح

(مق: حاسشيد <u>۱۴۰</u>)

عال اوش اندجان کے جندس حبوب یم شور تصبہ ہے۔

من مسل ما دور دیدده آبی دردیا با دردنهیں ہے جو انجل روس و ایران کی سرحد کے قریب دانع ہے اور حس کا ہم ہیلی جلد کے ایک حاصی (عیدیہ) میں ذکر کر چکے ہیں بیاں فرغانہ کا کوئی قلومراد ہے جس کا اسباقت فوں میں تیننیں جلیا۔

ما المال بشخار كاصبح تقين نه وسكاكه بيتفام كهان تعا-

۱۳۲۸ کش (ک کمور) مصارا در ج**بانیاں تیوں او**را دا النہر کے شہر ہیں۔ آخرالذکر صوبہ ذکور کی جنوبی سرصہ کے قریب واقع ہے۔ اس سے آگے مر**دینرخال** کا نام جے برگر" مراد ترفال " کاستاہے جیتب السیریس" مزدیز خا استحریہ کیکن میالیاً صبیح نہیں۔

عسر الله الماسك علم المروان الماست كالمعلم الماسي الماسية

مل<u>اسلا</u> پورت خال ایب جیوالسا قریسم تندسے نین **جارت کے** فاصلے پر نخا (مبیب السر جزوسیم علد سیم صفحہ ۲۰۵)

مصل قرشی اور خضار (یاخزار) سمرتند کے جنوب مغرب تعریباً استی اس کے قاصلے سے واقع ہیں فراکول نامی قلد مجارات تیں چالیسس میل جنوب یں ہے۔

علا کاروزن بر بظاہر: ہی مقام ہے جو مَروسے تقریباً ساتھیں

مثال شرق میں رجد ینقشوں میں کارٹ گرا کے نام سے) واقع ہے۔ معسلا شاد مال نوزر کے قریب تماا وراسی سے کسی قدر جذب میں وریا ئے جوں کے کنارے تر ٹر ای اثر ہر (دال ہا۔سے) دانع تھا۔

مصلاً گرمبیر ( ایگرم ل) موجوده افغانستان کا ایک جزب خربی صلح رود دلمند کے شالی کنارے پر مجھیلا ہو اہے۔

م 104 مسکارور سے بھریں نہیں آ اگر کو نسا مقام مرادہے۔ برگزنے اپنے ترجیمی اس استفام مرادہے۔ برگزنے اپنے ترجیمی اس استفام بری نظرسے ہندیں ترجیمی میں اس نظر کو مذہ کی میں اس نظر کے جانوں کے معلوں کی مخلوط اولاد سے اس حصد ملک بینی جرار مثالی میں آباد ہو تھے تھے۔ مغلوں کی مخلوط اولاد سے اس حصد ملک بینی جرار مثالی میں آباد ہو تھے تھے۔

میما" نتل فات خرار جات " (ان کے درمیان وا وعاطفہ کتابت کی ندی ہے) سے علاقہ ہزار آب نتان کے زیرین میدان مُراد ہیں " قتالات " ترکی میں مدان مُراد ہیں " قتالات " ترکی میں مدان مقام وچراکا و کو کہتے تھے۔

ماسمار مویاهات بینی کوستانی اضلاع به او بیات پتساف کی دادی اور ه وخیسده -

مراس مرغاب شالی افغانستان کی (فراسان) مشور ندی ہے۔ اور قلعہ کا نام مجی سے ۹۔

معلی انفانتان کے مغسر ہی دریان انفانتان کے مغسر ہی معلق کا نام ہے۔

مسير المسير المسير المالي المالي المسير الم

مع<u>ل سکھار (یا تنگ</u>مز) ڈیرہ آلمبیل فاں کے سامٹر سقر میل مغرب ہیں قند ہار کے راستے پر واقع ہے۔

ملاملا" قراش مصرگزنے" فراس نبادیاب کاب کی غلطی ہے میںاکہ صبیب التیر (طبدسوم) جزد چارم) دغیرہ جمعصر توانی نج یں مخریہ ہے اس مقام ہے قرشی ہی ہوتا چاہئے جس محل و توع حاشید مصلامیں بیان ہو کیا ہے۔

میں کے بھی وال سرقدے تعریباً درسویل ثال مغرب میں مشہور تازیخی قلعہ ہاں مگھویے تھے بہم کر دینی مناسب ہوگی کے پڑواٹیائی "امیر مایر اخمر اصغہانی کالعتب ہے جوشاہ المعیل صفوی کے آخر بھردی ایران کا نہایت امی ادر مقیدر امیں۔ ہوگیاتھا۔

عدمهما مواد وبجور عنوات د اجر (مويسرمدي)

عامی این امیر می امیر مورک جانش فرند شاہر خ میز اکا نعری سکے جوع صے تک وسط ایشیا ہیں رائح راع عہداکبری کے ڈھائی روپ کے ہمیت مجاماتا

مده ها" اکد" ترکی زان می برادر مفاعی (کوکا) کو کتے ہیں۔

عالات نودابر نے نہابت فربی سے تحریکے ہیں۔

عمال" بددر کو آئیں اکبری میں مید معربی رکھا ہے (صفر، ۲۰) یہ کو آئیں اکبری میں مید معربی رکھا ہے (صفر، ۲۰) یہ کو آ

ع<mark>می کا دار کے اسلطان علا والدیری</mark> ( ایعالم خاں ) دوهی سلطان سکندر لو دهی کا مجائی ا درا بنے مجتبعے سلطان ابراہیم لودھی کے مقالبے میں حکومت ہند کا روی تھا۔

مع<u>م 142</u>" بجواڑہ" سے معلوم نہیں ہوتا کہ کو نسامقام مراد ہے اور کسی تاریخ میں اس مقلبے کا تغیبلی حال تحرینہیں۔ بہت مکن ہے کہ اس سے الحجیواڑہ مرا دہو جومر منبدسے آ محے بیاس کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ یہن علقی ایک حکمہ اور مجاتا ہی ہے۔

ع الما تورس برمكاس كتاب بس كلا فارضلع كرد البورم اوسي-

ع ١٥٠ " بيرسردر" يه ميسرور (ضلع سيالكوث)

مع<u>ہ الموط</u> نامی ایک شہور بپاٹری قلعضلع جلم میں ہمی ہے کی بہاں اس نام کا دوسرا قلعہ لموٹ مراد ہے جس کے کھنڈراب تک ضلع ہو شار بورم موجود ہمیں

۱<u>۵۸۳</u> قرمِي" کالفظ تو پېې او تفنگېی دونول پر حادی <u>ې لین</u>ه وڅخ چارتش که میمنتم هو-

ع 104 جیاک نمخن التواتیخ اوراکبرنامه (جلداول) وغیره مستند تاریخون بمی تخریر بے یہ لڑائی مررحب کوجمہ کے دن جوئی۔ اس موقع پر بیصراحت بھی دینی پہائیے کہ اگرچہ بامیر کے سپاہیوں کی تعداد ڈیمن کے مقالم میں آمٹواں صدیمی دیمی انا ہم صبیاک ترک بابری اوردگیر توایخ سے ثابت ہے اُس کے پاس مات سوجھو ٹی تاب قیس اور ہندی سپاہی اُس کے مقالمہ میں فقط تیر ٹیمیٹر سے سلے تھے۔ مراب دو المنادر کر المال ال می المندر الودهی کے زانے سے اگرہ باک تخت بن کیا تھا اور گزشتہ فا نہ جنگیوں میں پرانی دہلی کے اکٹ رصے اراج و فراب دو کئے سنتے ۔

مرا الله ایک منقال = ۵ یا نهم اشداس صاب سے یہ جیراس ولد سیمنے آدھی جیٹا بک کا موار محکم نیا بالتحقیق کا عام فیاس یہ بے کہ میں میرا بعد مین کوہ فرم کے نام سے مشہور موار ( ماحظ ہو آب سو تفد این اول منعی ، ۱۹-

<u>م ۱۹۳۰</u> فرشتہ کا یہ قول سے نہیں۔ بے۔ را ناسا لگکا (یانگ ام کمہ) مموریہ یا کہلوٹ قبیلے کا راجوت تقااور اجیر نیز نب میں آئی پرسلانوں کی فتح ہند کے وقت چوان راجوت حکومت کرتے تھے۔

مس<u>امی</u> اس مگرنن حبک کی چند ترکی اصطلاحات کی مختصرتشیج فائدے سے خسالی نہ ہوگی۔

**قول آی**فل ( وَمِهل) اس نوج کو کہنے تھے جو نشکر کے دسطیر صعف اُداہوَ **بر نفار** ( وَادِرَ تِر مِنوع ) مِیمَنَه ، بینے دائیں جانب کی فوج **جر نغار** = مِیسرہ بینے بائیں جانب کی نوج۔

بری دیاری برای بی بیری بین باب بی وی: **تولقمہ** ( بالمذُ )اس فوج کو کہتے سے بوئیمند یا میسرہ کے ساتھ اس غرض سے مخوز **ا**رکمی مباتی تنی کہ جب دشمن کی صغیر مصردت جنگ ہوں تو یہ ایک بیپلو سے

ے روز میں ہیں جب ہوتی ہے ہوت ہے۔ ابشت پرمسلد کرے۔ تواتبی ادر نیآول سے نفتیب ادرج یدا مراد ہیں ب<sub>و</sub> گرمرگز نیآول کے معنی

تواجی اور سیاول سے تعقیب اور چہدا مرا دہیں ؛ کر برکز نسیاول سے معنی ا**نگی کا**نگ مجمتا ہے اعلیٰ صفحہ 4 مبلد دوم )

<u>مسم ۱۹ "</u> شهزاده محمد بادیر" کا نام کتابت کی فلطی ہے اس جگرد فردوس مکانی یا بابر ما دشاہ ہونا چا ہے تھا۔

عرف المارى ملول كى حدود كاصيح تعبّرن سيلے بھى كھي نہيں ہوائنك ا اب نوبه نام بھی متروک و معدد مرم و کیلے ہیں مختلف قدیم قواریج او محب البلدان کی مرد سے برنت جو تحيد نياس كام خصر طورير ذل ين درج سي-

بلغار نبج انتود کے مغربی ساجل کے علاقے بلغار کہا نے تھے اور لبغاریا انزکہ

اسی کی یا دگارے اگرچہ بلغاریہ کی صدور بہت کھ مع گئی ہیں۔

**سۇسىير، (**بغنچە دل ئېسرۇلايىدل) **جىن كتابور، بىر سىد**ن قىين "ئېمى *لكھاجا* ا تضااور غالبًا اسی کو قرشتهٔ یا س کے کانب کے سہوًا 'معنین''تخرر کیا ہے (برگرنے'' نقبن''

ىنا ديا ہے) يىجرر<del>ا ور</del>تى بآب بهركونش د نلاش <sub>ا</sub>س كى صدود كاصيح تعبين نەكرىسكا كە 1 يابېد**ل**ك

. *هغا یا بورت* کا ( دمکھوا*س کا ترحمه ط*نفات ناص*ری جام* ہے ۱۲۸) نیکن را فمالحروف مجم البلدان کی معض عبار توں سے (حلد جیار مصفحہ ، ۲۰ وجل

و(صغبہ ۲۵۵)اس نتیجے پر ہنجا کے کہتقتبین موحود ہلطنث روس کے (کاٹا ماحز ً) اس شیائی علاقے کا نام تعاج بخارال (اورنیز الک ترکستان) کے شمال میں آج کل صوبھ

آلان وآسر مختبفات جدید کی روین ایک ہی قدم کا نام تفاجه است ایس بحر خرز کے شالی اور شال منشر تی ساحل سر آباد نئی کیکن رفته رفته حب<mark>الی روک</mark>س اور نفقا زیر کے علانوں مرسیل حمی اسی کے نام سے مذکور و ماک نموب تھے روس کے متعلق مجسی سے تصیح منامب بوگی که فرشته کے زانے تک اس لفظ سے صرف جنوبی اور اور ہی رہیں

(کٹل رہنیاً) مرادہوتی منی۔

عمر الله على إليغ جرب السيار المان المين المان الميار المان الميان المين المان المين المان عِنْهِرٌ مِن مُرِّبِ "اباد در تَبِيءِ عَنْجَرَنُ كَمَر نَ فَنْجَ كِيا ارْرَهِمُواْسِ كَے لِيْقِهِ **فَيْلِاً مُ** أب مِن قيلا" (ے ہے) كتابت كى علطى ہے) نے اس كے تصل طات البيغ د ! اِ الْهَنِّ سَرَّى مِينَ ثَهُرِ ، كُو كَتِنَهُ عَنِّى ) بِها إِ -اسي كا دو سرا نام نِنْ **يُو بِينَ '**شَهِرْمَدِرَّ تفاليكن دوصدى بيد مب قبلنرى مغلول كى حكومت كا خاتمه بوا تو گومېن كا باستخ بهیں رہا تاہم اس کا برانا نام متروک ہوگیا اور موجو د ہ نام سپے کنگ " (مبنی خالی دراب<sub>) مج</sub>ام

اوربہت سی نئی عارتی برگئیں باای ممد فدم فان الیغ "کے آمار اسکر مود ہیں -

مراہم اور می کے حالات (آخری صنہ) برغلظی سے سلطان اراہم کا بھا آئی کھرایا ابراہم اور می کے حالات (آخری صنه) برغلظی سے سلطان اراہم کا بھائی کھرایا ہے (من : عالم) کیکن ہیاں اسے سلطان بہاول کا بٹیا لکھنا باکل صحیح ہے اسی جگہ برتصر نے اور کردنی جا ہے کہ آبر نے سلطان ابراہیم براسی علا والدین کی تحریک سے فوج کشی کی لیکن فتح کے بعد آبر اس کی جانب سے مدخن ہو گیا کیو بحد علاء الد خور بھی حکومت ہند کا مرحی مقالہ لہذا آبر نے آسے برخشال بھیج کر نظر بند کردیا تھیا اور دہم سے فرار ہوکر وہ گجرآت پہنچا جہال اسکا بٹیا تا آر خال پہلے سے سوج د تھیا (دیجھوکہ آب دامہ جلداول صفحہ ۱۲۵)

م 149 "مولیہ "صبح نہیں آگی المدیں اسے" مولیہ" تکھاہے ( ۱۳۸ ) لیکر طبقات اکبری میں "مولب" تحربر ہے ادر بر آز کے ترجے سے معلوم ہو تاہے کہ ذشتہ کے مبچے ننوں میں مجی اسے مولم بہ (ت سے ) تکھاہے۔

 على الساول كا وكرفرت ته بها كها به احداً با د كا قديم نام تفاء اورسر كهي ( إسركيج ) احداً باد كے متصل داقع ہے اورجوفاری أيس د بال كے مقبروں وغيرہ پركندہ ہيں اون ميں اوسكانام سرفيز لكھامے يُ

معالم استال کا موجود و نقشوں میں تینیں طا گر تمام فارسی ایف میں اس کی گی ام میت پر زور دیا گیا ہے اور تحریر بھتے کہ یہ مجا کا تیمیر سے آگے بوصکر بھا کی مغربی سرحد پرایک پہاڑی درے کا مقام تھا ہ

معلکا۔ جہار کھنڈ - موجودہ مجھل کھنڈا ورچھوٹے نامگہور کے بعض اضلاع کو کہتے تھے ؟

ملا کے اگریزی ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کئی جگہ کتابت کی خلعی ہے۔ جیا کہ برگز کے اگریزی ترجمے سے معلوم ہوتا ہے ، فرشتہ کے دوسرے منسنوں میں میں نفظ جوسل ( بینی ، چوس) تحریبے ، وربیر نفام آرہ کے تقریباً کہا سمیل مغرب میں گھا پرواتع ہے کی

م <u>الم کا میں ایر نوں میں شیر شاہ سوری پریہ ازام کا اگیا ہے کہ</u> اوس نے سلم کا عہد وہمان کرنے کے بعد فریب سے مفلوں برصار کیا ۔ گرا رخ شیرشا ہی کا موقف عباش فال مروانی جو شیرشا ہ کا محقوم اور مماح ہے اس ازام کو وفق کی ہے اور کرنے کی عبارت سے بھی فلا ہر موقا ہے دملاقول نوج ہوں کر ہمی کا صلح کا کوئی باضا بطر سعا ہد و نہ مبوا تھا کہ شیرشا ہ نے مفلوں کی بیت ہمتی او نیفلدت سے فاٹرہ واشھا کر ان پراچا نک حکم کیا جو

ملای الآب سلطان بور " سے دریائے ستی اوراد آب الاور" اسے دریائے ستی اوراد آب الاور" سے دریائے را وی مرا دے ، کپونظلہ کی سے دریائے را وی مرا دے ، دیسلطان پورایک ایکی تصبیب اوراب کپونظلہ کی

ریاست میں واقع ہے)

مع کے لہ امرکوط (موجود وضاع تقرآسندس کوسندس کے ایک رئیس مخرآتی نے آباد کیا تعالیکن اس شہر کے نام کو عام طور پرالف سے مکھتے ہیں آہم اس کو مرفوع پڑھنا جا ہے ؟

مرم کا در سال در سال در سال در سال در سال ایم آخری نفاه شتیه مین اور سال

ا شال کے متعلق ہم ہیلے بیان کرنے میں کہ موجودہ کو آرا کا اصلی ام تھا کیکن
فرضتہ کا لکھنا کہ ہماتی ہم ہیلے بیان کرنے میں اور موجودہ کو آرا کہ اور اول
معنی دور) میں صراحتا مرفق ہے جاتی ہی جب کہ است اپنے بھائی عملی میرنا کے
سے تقریباً جالیس میل جنوب میں واتن ہے ) جب کہ است اپنے بھائی عملی میرنا کے
سے تقریباً جالیس میل جنوب میں واتن ہے کہ اور جس طرح مکن مواا نبی میوی اور
جند رفیقوں کو ساخت کی کو کل کہ الملاع کی ۔ لہذا وہ جس طرح مکن مواا نبی میوی اور
جند رفیقوں کو ساخت کی کو کرا ہو گا ہو کا اور سے سروسا ان کے باعث میں خواد الکہ کو لشکر کا و میں جو در اور جادی الاول سے لئے۔

ملک که روه ت بسیاک پیلے ماری نظرے گزدیکا ہے ہندوستان کے موجود وصو بہر مردی کاکو ہتا نی اور افغانت ان کا مشتر تی حصد مرا د ہے ہؤ

من من مرا و خاص ابر من الما و آباد ( بہار) میں او خاص ابر ما فاقع می اور خاص ابر ما فاقع می اور خاص ابر می اللہ فیص آباد میں واقع میں و فرانستہ صاحب طبقات اکبری کی تقلید میں سر جگہ ا خاص بورکی بجائے «خواس بور «مکمتنا ہے گرائمین اکبری میں «خاص بور» تخریرہے و ا

۱۱ میلید سی کا فره یک اور از جالوه ۱۱ کتابت کی تعلی می کا فره یک کواتید میا مینی اور الدینید سی کا کوه یک کارور این کارور کی کارور کارور کی کارور کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کی کارور کارور کی کارور کارور

ملا کے بیب اسلامی تاریخوں میں وہ بہاڑجو آج کل لانمک کی بہاڑیاں "
کہلا تے بیب اسلامی تاریخوں میں کو ہ بالٹان اور حوو ( اِجَوَی ) کے نام
سیمشہور منے اور میساکہ طلد اقال کے حواشی میں مکی گر بان کرکھے ہیں انعی
بہاڑوں میں قدیم اریخی قلعہ اندازہ واقع تصاجس کے شکستہ آثارا بھی اکس
بہاڑوں میں قدیم اریخی قلعہ اندازہ واقع تصاجس کے شکستہ آثارا بھی اکس
موجود ہیں ہے

ما ١٨ فروز بورس فيروز بورجم كد (ميوات) مرادب إ

م 140 وصن کوط کا جدید خوافیوں میں تر نہیں جاتا ۔ گرائمین اکبی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس زیا نے میں یہ دوریا مے سندھ کے کنارے دوآ بیستندھ کے کنارے دوآ بیستندھ کے سندھ کے کنارے دوآ بیستندھ کے سندھ کے کنارے دوآ بیستندھ کے سندھ کے کنارے دوآ بیستار کا مشہورتھی کا بیستار کے استعمال سے دریا کو بھورکرنے کھے اور اس کی نماک کی کان بجی شہورتھی کو (آئین اکبری سفی مرمم ۵ و ۵ و ۵)

ملال بالسوارة جوبي اجبوت في كامشهورتسب اوراسيام كى رياست كا صدر مقام م في

 ١٨٨ انترى جهال كيان شهورتن بياتك قريب واقع تعالي

زمن این فوت این سخسسرو چے بہی الا زوال خسروان "بود

ما 1 الکتہ باس ، عب نہ ک صعم را ما محمد بال دینی جو بی تیرا مو۔ بہ طال ایک قسم کے تیرے مراد ہے ، لیکن فرخت نے اس کے ملائی سکال کی حقمیت کمی ہے وہ دوسری معصر اریخوں کے ملائی ہے ، جانچہ طبقاست اکبری اور نسخب التواریخ دونوں میں رو ہے کی بجائے اس کی تمت پانچہ تو نگہ تحریرے بو

۱۹۲۸ میلیسلام اینیان ۱۰ گرای مقام کوسکتے ہیں۔ ام صرا ورسسلطانیہ المجمد ورسسلطانیہ المجمد اور سسلطانیہ المجمد تروین المجمد

| حكدوم                                      | μ9                                                           | خواهی مارنج فرسته<br>                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| میان ( کا بل ) کے<br>کے شمال میں انفانستان | ی واور اور مغرار ه یا مزارس<br>رمت کرهکه بین که یه قانه معار | <u> ۱۹۳۸ (میر</u><br>متعلق <u>بهل</u> ے حواشی میں ہم ص |
|                                            | ال منكع الألب كا (جوكو<br>أموضع تها يُؤ                      |                                                        |

ي المالي غوربند د نيز ضحاك و وها نفا مان جن كاس سلديس فرآیا ہے) شہر کابل کے شمال کا علاقہ ہے و

مع و مقل و بقل ن صوبه بخشال کے مغرب میں اور کولاب شمال میں واقع ہے اور کیشی ( نمبسرۂ ک وسکون ش بینشاں کامشہو تھیں ہے ج

م ١٩٨ فيجمر إينج شير) دريائ كابل كايك معاون جوجال آباد کے قریب شمال سے اکراس دریامی ال گیا ہے و

ع<mark>199 بنگش</mark> عزنی کے قریب سرحد کابل وہند کا وہ زرخیز علاقہ مع بہلے کو اس کہتے منے عہد اکبری میں الد بگش " کہلانے لگاتھا - ( كو الله كالله لاخله مول ملدا ول كيمواضي برسم و منها اوراسي ك قريب كرومر بمي غزنی کے نوابع میں داخل تھا ؟

| عرف مل می می اور ایران می میدادیم بید کہیں پر چیکے ہیں پدیننا ور کام اور اور کام میں اور اور کام میں اور اور کام میں اور اور کام کی کہانیوں نے تعمیرا فی تھی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما و مل المراد من المراد المراد المراد من الم |
| ملاکل رہٹ کی بجائے رہے ، جائے (متی: طاشیہ عثمہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مطالك سروربوريامرف سرور سركارقني كايركذتها؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مربع ٢٠ سېستيک رمق: طاخيه ٢٠٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مهوی کی ارگو ایک تاری تبید کانام می جواندا می فاز بدوش<br>شالیکن پانچویس اورچینی صدی مجری میں تبدیج ایرانی علاقوں میں آبا د موگیا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ملائل گاگرون صوبا الوہ میں ضلع کا مستقراور شہور قلعہ تھا اب راست کو تہ میں ہو اور سے اور سے اور سے کو تہ میں سے اور سے کو تہ ہوں سے اور سے کو تہ ہوں سے سے اور سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مین اس بارے میں تمام معصر توایخ متنفق میں کہ یہ شادی فنر بارشاہ<br>کی کسی تحریک کے حود را جربہا رمل رکہارا یا بہاڑا تی بھی تحریب ہے۔ پورشن ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فرطسته کی تعلی ہے) کی مرمنی سنے ہوئی تنی ('دیمیداکرنا ، مبلدوتر صفحہ کا ۱۵۳<br>نبعات کری فیا ۲۵ نیفت نوائی جلدو وصفہ ۵ کی نیز طاعظیم آثر الا مآجلد دو مرمنفیہ ساا۔<br>جس میں اس واسلے کو وضاحت سے بیان کیا ہے) دد سنبھر ، سسے سا نبعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ار اسدن ۔ حرکوں ماو ہے <del>ک</del> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| که را مرا ) را رت جود صور کافسبر، اجر شراف سے                            | ٢٠٨٠ مير                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| کہ ریا میرٹا)ریارت جود صبور کا نسبہ، اجمیر فرنف سے<br>فرب میں دانع ہے کو | <u>جاليس بالسير سال شمال م</u> |

٢٠٩٠ بى الگركتابت كى غلى ب بى گرامدياسى گرامد باب ي ج صويرا اوه مين ايك منك كا صدر مقام سے ي

مال المبل مير "كول مير ياكوميل كراد كا ببارى قلعه ا ود بيد كم و مراد بيد كا مراد كا ببار كا مراد بيد كا مراد بي كام السي نواح كيم باطون سع مراد بي و

ملالا مدسة ام الكه الم چهارسوا به منى ديك يا بازار الا مدسة ام الكه الك كمندر البائك من كمندر البائك من كمندر البائك من المدر البائك وجوده البائك من المدرسة من المدرسة والمواكم المائل المن المعندروس كاسواكو الم المائل المائل المعندروس كاسواكو الم المائل المائل

معللک اس روایت می اختاف بد اقل تومیدا مندها ب بر اکسبد کی یرویش ملک اس روایت می اختاف ب د اقل تومیدا مندها ب بر اکسبد کی یرویش ملک که به که واقع است می کنده به ملک که به که وسلمی و مسلمی به اور گذار که که وسلمی به داول پر فالب آیاتها ، صبح نهیں . حقیقت میں وہ بیشکل جان بجا کر محل سکا متعا اور اپنا بہت سا ال واسباب اس کو الشی متعا می برجیور اپنا با ا

بعالم «سیری کارس» سے سمبیری (راست گوالیار) مراوی ؛

۱۱۱ اوزبک سرداروں پرفرج کشی کا یسنفلام - میساکه روسری محصر نوایخ میں ندکور ہے یہ وا تعدا کے سال پیلے یعنی ملک کشیر کا ہے ۔ انگرفترے میں در کلسنوتی ، بمی کتابت کی قعلی ہے « لکسنو » میا ہے ۔ اورق دکتاب کا لا اور ق، میم نہیں معلوم ہوتا) ترکی زبان میں اشکر کاہ کو کہتے ہیں ہ

معلی مرسی ( جے کتاب میں مللی سے تق سے تحریر کیا ہے سارت (مغربی بہار) کے ملع میں تھا ہ

مالک دیسیوبور افظ سے عیم ام سوی سوبر تعاد آبین اکبی کے دیکھنے سے معلوم ہوا ہے کہ بر مقام رفعنبور کے قریب تعاد جدید نعشوں میں اسکا پترنہیں مباتا کو

## ١٠٢٠ جنور كوجا باكتابي الاجك إدا الكعاب إ

الملك «جشل» جے ركزنے اپنے ترجے میں (مبدوم فرا ۱۲۳) مگ بازی ہے ، درست نہیں جے مل جا ہے ك

معلیک چیو کے مقولین کی تعداد طبعات کری دسنی ہے اور متحت النوائخ (مبددوم صغرہ ۱۰) میں نمینا آٹے ہزار تحریرہے کیکن اکر آسمیں جے ستند اور ملا سرکاری بیان اسمینا جا ہے مقتولین کاشماریس ہزار کے فریب تبایا گیا ہے رحبد دوم صغی ۲۳ معر)

۲۲۳ خوام مین الدین بیشی در استرهای بائے ، فارس کتاب می منطی سے لامغیث الدین بہم پ حمیا ہے کا کہتے ہیں با دشاہ نے فرط مقیدت سے اجمیر خریف بحب یرسفر بیا دہ بالطے کیا تھا کو

معلالم خواجسین کولا ثنائی ، لکمناکاتب یا مولف کی مللی ہے۔
خواجسین حروی بیا ہے جو ہا توں اور اکر کے عہد کے مشہور شاعروں میں
تعا ۔ یہاں اس قدروضا مت اور کردنی میا ہے کہ اس کا بولا تعیدہ ای منعت
میں تفاکہ مرشو کے بہلے مصر ہے سے مبلوس اکبری کی اوردوسرے مصر ہے سے
ولادت جا گئر کی ایخ تعلق تنی ۔ ختوف التواغ (مبلدون میں معلقہ ۱۳۱) میں اس
تعدیدے کے کل آئیس شونقل شخص میں کا فیا من بادھا ہے اس کے صلی ولالکھ روپیہ ( تنگی بنا عربوا فعام دیا کی

میلا کم فرشند کی مجل عبارت سے فلط نہی بیا ہوتی ہے ۔ جیساکہ مبقات (صغیہ ۹ ۲۸) نمتوب (مبددوم منی ۱۳۳۳) اوراکہ امرامبددوم صغنہ ۲۵ ۲) میں صواحةً مُدکورہے یہ شا دی بھی بغیر اوشامی تحسیر کیس کلیان ل راج سکانیر کی در است کے مطابق مل میں آئی۔ اکبر اے میں برمی مامت کی گئی ہے کہ یدائ کا ری کلیان مل کی بی زخی ملکتیم تی کو

مح ۲۲۲ اس دا نے کی جی بتری مراو ہے اور الاسترال سے کی جی بتری مراو ہے اور الاسترال سرکار احدا با و کا ایک الاسترال سرکار احدا با و کا ایک تعد متا و

علالے یہ اوائی اگرے تیس تیس میں وورایک الاب ایمیل کے کنارے موئی ا

منسلا الآبِ احدآ إدا سے سابشی ندی مراد ہے ؛

ماسل ورائيس عنيج بكادم ادب ؛

ملاللہ الاگل و نبارس "كتابت لى غلى ہے كتاك بارس چا ہے بس سے السے كاموج دومدر مقام كتات مراد يق سے إ مع الله المستركامة المركم الم

ملاللہ نا ووت کواب نان ووت کہتے ہیںاوروہ احاط بہی کی ریاست راج بیلیہ کا صدر مقام ہے۔ اس شہر کے جنوب سے معزبی خاندیس ک بیاڑیوں کا ایک سلسار سیلا ہواہے اسے ادر کوہستان نا دوت " کے نام سے یا دکر تے تھے بڑ

محسلك مبوآره سيكاشيا والكاشمال شرقي صيني جمالا وارمرادب

۱۳۸۸ اس سندیں ایک سال کی علمی ہے۔ حبیباکداکہ نامید مباہوم) اور تخب التوایع (حابد دوم) میں تخریر ہے کشمیر کی بہا فوج تھی سلاق کا میں ہوئی اور رسی سال دو سرے علمے میں یہ ماک فتح ہوگیا کی

## به ٢٣٩٠ بنكش ( ديميوماشيه ١٩٩٠) ك

ماسکا۔ ﴿ بِعَامُر ﴾ کتابت کی نعلی ہے ۔ بھاگ فکر جا ہے جہ شہر حسیدا اور دکن ) کا قدیم اور تھا ۔ لیکن اس قطب شابی بادشا ہے ہیں جرمفیر بمیما کیا اص کا اور می ذریف تہ نے (مزامسعود) غلالکما ہے ۔ میرزا نمیر جا ہے جیسا کدوسری ستند توایخ میں مذکورہے ؟

ملاسم کا الور یا آروز سے مک سندہ کا قدیم یائے مخت مراد ہے۔ جس کے اب کمنٹر تقبیر روہری رضع سکر) کے قریب موجود ہیں ؟

معامم ملا مشیخ فرید الماطب به مرتفی خار، نجاری سید تعرب فی کا القب نفیلت علمی کی بابر بزرگوں سے متوارث مواسم کی

در مراد م بریم می در من زین لنکا اسے فالبَّ جمیل ولر مراد م بریونکه ما تعبدالقا در نے اس لاحرض این لنکا الاحرم الاحرف الاحرم الاحرف ال

م ایک اللہ موجود خیلنا ساک میں ایک اینی قلعدا ورقصبہ السکا قال کا اللہ موجود خیلنا ساک میں ایک اینی قلعدا ورقصبہ السکا قال کا اللہ میں داتع ہے ؛

يهم ا ورث م بالا بورموع دومنع اكولا (برار )س دانع به ا ورث م بور

ممنام ہوگیا ہ ١١٥٠ ، سون بيف (يني سون يرط ) ركز في اين الحريزى ترجع مي اسع " سويا"، ناديا ب ليكن أكرزا ممر وعاد وهوف ١١٨) کی عبارت سے بھی کسی خدر مغالط ہو آ ہے کیو کداس میں مقاوعات آشار کھا ہے جرببت دورمغرب میں واقع ہے۔ ارائی درهیفت سون برائے کے میدا اون میں مونی جو دریائے گو دآوری کے تنارے اب تک رضلع پرتھنی میں) آبا دہے يكلمنا فالباً فيرضرورى بي كد كودا ورى كومى الل وكن كشكا كما مس يا درتيم ، ٨٣٨ نرناكه (موحود وضع اكولا) كا وبل ياكاول كرهد رضع امراه تي) ا *ور کھیٹر*لہ ( صلع بیتول ) نہایت مشہور وستحکم قلعے ہیں اب *دیران ہوتے جا تاہیں گ* م ١٩٧٩ لل موجى مين الاسع مين رضع اورك آباد) مرادم و يم ٢٥٠ اورجه ا أرجه ( بنطيل كمنزم وسطمند) نمیک وزن وقیمت کاتعی<sup>س</sup> ک<sup>ا</sup> و مشوار ہے لیکن غالباً وہ ایک تولہ (یا مام ننگری) سے کروزن مؤانا او اور وروئی مس کی شہورتنا ب میں فلا سرایبی لفظ الا عدلی " ك نام سے ذكور سے ( لا كرانكار . . . . أولى مرام قي و ١٥ و ٢١٤) باقى من سے اں وای نوسوسا ظر توله ( موجوده ۱۲ سیر) کائتن مرا دمعلوم مواسع جس سے مام طور رقمتی درمانیس تولی جاتی تعی*س - حود اکبری من کا وزن بنی هار ساز ا*نے المن سع فيذريركم مواتفا و

## علطنا

| صيح                                                                                                 | غلط                                                                                                                 | سطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صفح                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| اور<br>یه اور نومنه<br>ماشیده <u>۵</u><br>(ماشیده <u>۳۵</u><br>سے غالبًا<br>آبانی ریاست<br>ماشید ۲۷ | (اورضلع اليه)<br>يه نومنه<br>طنتي <u>ه که</u><br>(طاشيه <u>۴۹</u> )<br>بي خالبًا<br>آباد کي ريات<br>ماشيه <u>۴۹</u> | 11.00<br>11.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00 | 6<br>16<br>17<br>17<br>16<br>16<br>16 |
|                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |